

رجلتا او ل

# مسائل الشريعة ثر جمد وسائل الشبعة

مدث، تبحر محقق علامه الشيخ محد بن الحسن الحرالعا ملى قدس سره

توجهه و تحشيه فقيه الل بيت أيت الله الشيخ محمد سين الجمي بإكستان

مكتبة السبطين ـ سيثلاثث ٹاؤن سرگودها

## جمله حفوق بحق ناشر محفوظ هي

نام كتاب : مسائل الشريعة رجمه وسائل العبيد

مِلْدِ : اوّل

تالف معند بتو بال عامران وعن المن المرادان الرادان درسره

ترجمية وحشيه فقيدالل بيت أيت الله الشيخ محسين الجي سركودها، إكتان

كم وزنگ غلام حيد (مكيم اكموزنگ مينز موبائل: 5927378 (0346-5927378)

طباعت : میکنارها ریس ده پیزاری

ناشر مكتبة السطين سيطلا بمث نا وكن مركودها

طبع اول ذى الحبر المسلم المرية الدياء

طبع دوم شعبان العظم السيال حجولا في الماري

قیت : ۲۵۰رویے

تعداد : ۱۰۰۰

(ملنے کے بئے

## معصوم ببليكيشنز بلتستان

منفوكها،علاقه كحرمتك،سكردو،بلتنان

موباكل:0346-5927378

maximahaider@yahoo.com:اىكىل

#### اسرامك بك سينثر

مكان فمر 362-6/2 كان فمبر 12 °6-6/2 املام آباد \_فوان: 2602155-051

مكتبة السبطين

٢٩٧/٩- لي بلاك بسيلا تث نا كان مركودها

## فهرست مسائل الشريعة ترجمه وسائل الشيعه

|       |       |                                                                                  | 1.4          |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | صفحتم | خاص                                                                              | بابنبر       |
|       | PY    | مقدامه تتاب مسائل الشربعة ترجمه وسائل العيعد منجاب احترمترج كتاب عنى الله عنه    |              |
|       | ۴-    | أجازه رواين شيخ المحد ثين حطرت آيت الله شيخ آقايزرك الطبر الى اعلى الله مقامة    | 1            |
|       | M     | مقدامه وسأتل المثيعه منجانب مؤلف علام                                            |              |
| ٠     | 1     | ابواب مقدمه عبادات                                                               |              |
|       |       | (اسلىلەش كل اكتيس (۳۱) باب بيس)                                                  | is<br>Litera |
| •     | ۳Y    | عادات بنكان فراز كوة موزه في اورجادك وجوب كامان ب                                | _1           |
|       | ۵۲    | اس بات کا اثبات کی ضرور یات دین کے اٹکار کرنے سے آدی کا فردمر مد موجاتا ہے       |              |
|       | ۵۸    | فضیلت عقل اورشری تکلیف سے مشروط به عقل مونے کابیان                               | _٣           |
|       |       | باب تکلیف شری معنی وجوب وحرمت من بلوغت عے ساتھ مشروط بادراس بلوغت سے             | _~           |
|       |       | مراداحلام كا آنازى ناف بالول كا كنايالا كىلى بندره سال اورلاكى كىلى نو (٩)سال كا |              |
|       | 69    | کال ہوجانا ہے ادراس سے پہلے بچوں کوعبادت کی مثل کرانا متحب ہے                    |              |
| <br>V | 44    | عبادات واجبه من نيت كاواجب موتااور على الاطلاق ان كمشروط بدنيت مون كابيان        | <b>-</b> &-  |
|       | 41"   | نیکی کی نیت کرنااوراس کے بجالانے کاعزم بالجزم کرنامتحب ہے                        | ۲۳.          |
|       | 44    | ال بات كابيان كه برائي كرنے كى نيت كرنا مكروہ ب                                  | _2           |
|       | ۸ĸ    | اسبات كااثبات كرنيت اورعبادت من اخلاص واجب                                       | _^           |
| `     | 44    | اس بات كابيان كرنية سے كياغرض وغايت مقصود بوني چاسية؟ اوركس غايت كورجي دي چاسية؟ | _9           |
|       | ۷٠    | اس بات كابيان كه نيت اورعبادت من وسوسه جائز نبس ب                                | _1•          |
| -     | 4.    | اس بات كابيان كرعبادت مي رياءوسمعه كاقصد كرناحرام ب                              | ال           |
|       | 44    | اں بات کابیان کہ جس عبادت میں ریا کاری کا قصد کیا جائے وہ باطل ہے .              | _11          |

| <i>/</i> 1 | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *****  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| صختبر      | - dla-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بابنبر |
| ۷۵         | خلوت میں کا بلی اور سستی اور جلوت میں نشاط اور چستی مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۳۱.    |
| 20         | ا پی عبادت کالوگوں کے سامنے تذکرہ کرنا مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _100   |
|            | ال بات كابيان كراكرا وى كقصدواراده كي بغيراد كون كواس كري عل خيرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _10    |
| .44        | اطلاع ہوجائے اور دہ اس سے خوش ہوں تو اس میں کوئی کر اہت وقباحت نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|            | ال غرض سے لوگوں کے سامنے عبادت کواحس طریقہ پر بجالانا تا کہ لوگ اس شخص کی ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 114  |
| ن.<br>22   | اقتداءكري اوراس طرح لوكول كوند ببحق كي طرف رغبت دلائي جائے جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| . 22       | واجی عبادات کے سواباتی تمام ستحی عبادات کو پوشیده طور پر بجالا نام شخب ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _14    |
| •          | ہروہ جائز عمل جس کے انجام دینے پر معصومین علیم السلام سے پھوٹو اب منقول ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _IA    |
| £4×        | ال كالنجام دينامته ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|            | عبادت خداے مجت كرنااوراس كے لئے اپ آپ وفار ع كرنامتحب وكدب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _19    |
| ۸۲         | عبادت كرفي مل جدوجهد كرنامتحب وكدب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _14    |
| ΥĄ         | ممل کویکسال رکھنااوراس پر مداومت کر نامتحب ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lri    |
| ۸۷         | عباوت من اب عجزاور تقفير كااعتراف كرنامتحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | jrr    |
| ۸۹         | خود پندى اوراپ عمل وكردار برغرورو تكبركرناح ام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _٢٣    |
| 91         | عجب وغرورنه بوتو عبادت پرخوش بونا چاسيئ اورا ثانفازين عجب پيدا بونے كا تھم؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _ ٢/٢  |
| ا<br>ساو   | عبادات من تقيه جائز مادرا كرضرر كاعريشه وقو بمرواجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _10    |
| 94         | جب ملالت طبع کاخوف ہوتو پھرعبادت میں میاندروی متحب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _۲4    |
| 90         | كارخرانجام دي من جلدى كرنام تحب إدراس من تاخركرنا كروه ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _172   |
| 94         | كى عبادت اوركى كارخركواس طرح معمولى جاناجواس كركر كرف كاباعث بن جائع جائز بيسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _17A   |
| 99         | آئمالل بيت ينيم السلام كى ولايت وامامت كاعقيده ر كح بغير برهل اور برهبادت باطل ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| 104        | بوخض مومن ہو پھر كا فرہوجائے اور بعدازاں پھرايمان لائے اس سے اس كے سابقہ اعمال باطل نہيں ہوتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -r.    |
|            | جب كوئى خالف مذهب حق برآجائے تواس پرسابقداد اكرده عبادات كى قضاواجب نبيس ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _٣1    |
| iele.      | سوائے زکو ہے جو غیر ستی کودی ہوادو سوائے اس مج کے جس کا کوئی رکن ترک کیا ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 1          | The second of th | 4      |

| صغيبر                                 | خلامه                                                                                                                                                                              | باب نمبر  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 44                                    | كتاب الطهارة                                                                                                                                                                       |           |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ﴿ آب مطلق کے ابواب ﴾                                                                                                                                                               |           |
|                                       | (اس سلسلہ میں کل چوہیں باب ہیں)<br>آب مطلق پاک ہے اور ہر حدث وخبث کو زائل کرتا ہے                                                                                                  | ا         |
| 11•                                   | سمندر كنوي ادر برف كاياني طاهر دمطهرب                                                                                                                                              |           |
| ∦•                                    | ندکورہ بالااقسام میں سے پانی کی ہر شم نجاست کے اس طرح ملنے سے کہ جس سے اس کا<br>رنگ بواور ذاکقہ بدل جائے نجس ہوجاتی ہے                                                             | _m        |
|                                       | جب تک پانی میں کی نجاست کے پڑنے کا یقین نہ ہوا س وقت تک وہ پانی پاک سمجھا جائے<br>اورا کرا سے استعمال کرنے کے بعداس میں کوئی نجاست پائی جائے اوراس میں شک ہو                       | س         |
| IIP                                   | كرآياده استعال سے پہلے موجود تھى يابعد ميں پرى؟ توپانى پاك متصور موگا                                                                                                              |           |
| IIM                                   | چاری پانی جب تک نجاست کے ملنے سے اس کارنگ بواور ذا گفتہ ندبدل جائے وہ صرف<br>ملاقات نجاست سے جس نبین ہوتا                                                                          | _6        |
| 110                                   | بارٹ کا پانی جب برس رہا ہوتو صرف ملا قامت نجاست ہے جس نہیں ہوتا<br>میں در مرد نے بربر رہندہ میں معالم میں است نے نہیں                                                              | _Y        |
| PII:                                  | حمام کا پانی جبکداس کامنع و ناور و و مرف کافات نجاست نیخس نیس بوتا -<br>اگر کفر ا بوا پانی مرسے کم بوتو و و مرف ملاقات نجاست سے نبس بوجاتا ہے اگر چاس میں کوئی تغیر بھی واقع نہ ہو | _^<br>_^  |
|                                       | کفر ابوایانی اگر بمقد ازگر بهوتو جب تک نجاست کی مجب سے اس کارنگ بواور ذا نقته<br>تا مل زیر از برای مقد کار مصنف اوران شدور ساخت نبد                                                | _9        |
| IPA.                                  | تهریل نه دوجائے اس دفت تک ده صرف ملاقات نجاست سے جس تیس ہوتا<br>بالشقوں کے حساب سے کرکی مقدار؟                                                                                     | •ان       |
| IFY                                   | وزن کے اعتبار سے کڑکی مقدار؟<br>دو برتنوں میں سے جب ایک نجس ہواور دوسرا پاک اور دونوں باہم مشتبہ ہوجا کمیں تو                                                                      | _H<br>_Ir |
| iry                                   | دربر دن من من بنب بیت نادوردر در با به اوردودون با به سنبه و جایی و در دونول سے اجتناب کرناواجب ہے                                                                                 |           |
| <u> </u>                              |                                                                                                                                                                                    | <u></u>   |

| . possonica incident | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100                                                                 | ********* |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| مغيبر                | فلاص                                                                                                    | بابنبر    |
| 11/2                 | اضطرار مویا اختیار بسرحال نجس یانی کا استعال جائز نہیں ہے                                               | _114      |
| •                    | كنوي كا پانى جب تك نجاست كے ملنے سے اس كارنگ بواور ذا كفتر تديل ند موجائے                               | _16       |
| 11/2                 | ال وقت تك صرف ملاقات نجاست ب بخس نبيل بهوتا اوركنوي ب و ول تعيني كاحكام                                 | ٠         |
| irt                  | اگر كنويي بين يىل وكدهااوراونث مرجائے ياس بين شراب كرجائے توكس قدر دول كينے جاكيں؟                      | _10       |
| المسأا               | اگر نیچ یامرد کا بیشاب یا اس شم کی کوئی اور نجاست کویں می گرجائے وس قدر پانی تعینیا جائے گا؟            | : LIY     |
| ira                  | ا كركتوي مي بكي كنادوخزر ما ان جيها كوكي اورحيوان كرجائية كس قدرياني تحينيا جائي ؟                      | _1∠       |
| #2                   | اگر كتوي مي مرفئ كورى ياكونى اور برنده يا بحرى وغير وكرجائ اور مرجائ وكس قدر يانى كمينياجائ             | _1/       |
| IPA                  | اگر كنوي من جو بايا چهونى يابزى چهكل اور چهووغيره كركرم جائة وسمن قدر بانى تكالا جائى گا؟               | -19       |
|                      | انسان کا خنگ یار پا خاند یا کے کا نصلہ ( کنویں میں )گرجائے یاجس چیز کے متعلق کوئی                       |           |
| 100                  | نص ندمواس کے لئے کس قدر یانی فکالنا جاہیے                                                               |           |
| ורוו                 | اگر کوئی انسان کویں میں مرجائے یا اس میں تحور ایا زیادہ خون گرجائے تواس کے لیے کتنا پائی تعنیجنا جاہیے؟ | _٢1       |
| וריד                 | أكركوين مي كوئي مرده كرجائي إجب آ دي اس من عسل كريات كنية دول كيني جائين؟                               | rr        |
| بيواما               | تراوح كالحكم؟ اور جب ( نجاست كى وجد سے ) كوي من تغيرواقع بوجائے تو كتنا پانى كھينياجائے؟                | _rr       |
| IMM                  | كؤين اور بدرو (محندى نالى) كے باہم قريب ہونے كا حكام                                                    | _111      |
|                      | ﴿ آب مضاف اور آب مستعمل کے ابواب ﴾                                                                      | ·<br>•    |
| 3                    | (اس ملسله مين كل چوده باب بين)                                                                          |           |
| IM                   | آب مضاف مدث (باطنی کنافت) کورفع اور خبت (ظاهری نجاست) کوزائل نیس کرتا                                   | -1,       |
| IPY                  | تبيذ ادردوده كادكام                                                                                     | _1        |
| M/A                  | مگاب کے پانی کا تھم؟                                                                                    | ۳.        |
| IM                   | تخوك كاعم؟                                                                                              | _6        |
| <b>()</b>            | آب مضاف اگرچه مقدار می جس قدر بوده صرف الماقات نجاست سے نجس بوجاتا ہے                                   | _6        |
| 164                  | اور یک عم دوسری مائع اورسیال چیز ول کا ب                                                                |           |

| مؤنبر        | خلاصہ                                                                                                                                                                 | بابنبر   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| t v          | تمام پرعدوں كاجو فعالياك باكر چدوه مردار خورى كيوں ندموں بشرطيك الذكا                                                                                                 | سم_      |
| IŸľ          | مقام الماقات (چونی اینجه) مین نجاست سے فال ہو                                                                                                                         |          |
|              | ياقي تمام جو بايون كاجو فها يك بحتى كمسوخات كالجمى بال البعد جن                                                                                                       | ۵_ ۵     |
| IYY.         | جانورون كاكوشت نيس كهايا جاتاان كاجوشا كروهب                                                                                                                          | •        |
| PIP          | انسانی فضله خورحیوان یا پرنده کا جوشا مروه ب                                                                                                                          |          |
| IYP.         | جب آ ذكى كاجوفا ياك ب                                                                                                                                                 | _4       |
| 170          | حائض کا جوشا پاک ہے گراس سے وضوکر نا مگروہ ہے جب تک مورت ما موند ندہو                                                                                                 | _^       |
| er<br>Series | سانب جيوني اوربزي جينكل جيو كبريلا اوران جيي حشرات الارض كاجو فها إك ب                                                                                                | _9       |
| ria          |                                                                                                                                                                       |          |
| igy.         |                                                                                                                                                                       | . •ال    |
| IYZ          | جوا ٹانجس پانی ہے گوندھاجائے اس کا کیا تھم ہے؟                                                                                                                        | _11      |
|              | ﴿ نُواتَّصْ وَمِعْلَاتَ وَضُوكِ ابُوابِ ﴾                                                                                                                             |          |
|              | (اسلسله مين كل انيس (١٩) ابواب بين)                                                                                                                                   |          |
|              | جب حدث کے صادر ہونے کا لیقین ہوجائے تو وہ سابقہ د ضو کوتو ڑدیتا ہے اس کے                                                                                              | <u>.</u> |
| 144          | صدور کے طن یا شک سے وضوئیس او شآ                                                                                                                                      |          |
| 141          | بيشاب پاخاندر تخ مسى اور جنابت و صولوتو ژويية مين                                                                                                                     | _٢       |
|              | وه ميند جوقوت رامد برغالب آبائ وه برعال من الله و مناهدان المسلم                                                                                                      |          |
| IŽY          | احداث منصوصہ کے سوااورکو کی چیزمبطل وخوتیں ہے<br>عقار سر سال معاد                                                                                                     |          |
| 120          | جوچ زعقل کوزائل کرد یے بعن عثی جنون اورنشد وغیرواس کا تھم؟                                                                                                            | ٠,       |
|              | مقعد کے داستہ سے پیٹ کے جو کدو کیڑے وغیرہ لگلتے ہیں ان سے                                                                                                             | _0       |
|              | وضوفییں او نا مگرید کدان کے ساتھ پا خانہ لگا ہوا ہو!<br>* نام مثل دریانت میں میں اس کے ساتھ کا میں اس کا کا میں اس کا کا میں اس کا کا میں کا کا میں کا کا میں کا کا م |          |
| 124          | تے 'پیپ مملی ہنا قبقبدلگانا ورپید کے اندرریاح کی گڑ گڑا ہث ان میں سے کوئی چیز بھی وضو کوئیں تو زتی !                                                                  |          |

| مغنبر | خلاصة                                                                                                                                                                       | بابنبر           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 121   | تكسيركا بهوشا كيجيني لكوانا اورخون حيض ونفاس اوراستحاضه كيسواكسي اورخون كا تكلنا وضوكو باطل نبيس كرتا!                                                                      | _4               |
| IA+   | شعر کا پر هناه ضو کوئیں آو گرتا                                                                                                                                             | _^               |
|       | مهامهت کوچهود کرباتی (اس کے مقد بات مینی) بوسروینا                                                                                                                          | _9               |
| IA+   | بدان کوچیونا 'پهلوش سونااورشرم کا وکو با تصل کا تاوضو کوئین او ژنا                                                                                                          |                  |
| IAT   | بول و براز کابدن پرلگ جا تاوضوکو باطل نہیں کرتا                                                                                                                             | _1•              |
| IAP   | كة اوركافركو باتحداثًا ناوضوكونيس قو راتا                                                                                                                                   | _11              |
|       | ندى وذى ودى عضوى ايستادى پسينة ناكى كايانى اور تفوك وضوكونين تو زي                                                                                                          | _11              |
| IAM   | المالبنداس في كا وجد ب جوشهوت كالمحما تحما تحما المحاسقب                                                                                                                    |                  |
| YAI   | عثاب اورمنی کے بعد اگر مشتبر طوب خارج موقواس کا کیا تھم ہے؟                                                                                                                 | <br> -           |
|       | تاجن كاكائنا سرمند وانا بعل ك بال لينا اوردوسر بال كوانا وضوكو باطل                                                                                                         | 1                |
| IAA   | نہیں کرتاباں آگریکام لوہے کیاجائے تواس مقام پر پانی لگانامتحب ہے                                                                                                            |                  |
|       | ین روبان ریبه ارب یوبای برین بایک کردن ما بریان در سب ایتادر کردن بی چز<br>آگ سے تبدیل شده (بی بوئ) چز بلک کری چیز کا کھانا پیااور کری بھی چیز                              | _16              |
| 19+   | ۱۰ ت سے میرین سره در بی بوری پیر بعد ما می بیره هاه چیا درو می میرید<br>کا پیپ میں داخل کرناد ضو کوئیس قو ژنا                                                               |                  |
| 191   |                                                                                                                                                                             | . 1              |
|       | دوا کااندر داخل کرنا 'یامقعدے کسی تیم کی تری یا ڈر دیادہ کا خارج ہونایا ناسور کارسناوضو کو یاطل ٹیس کرتا<br>محر کرکٹا مکھ ریست نے مطلب نید سی سی سیارے میں سیاری کی تری مال | آب ۱۰            |
| 101   | مچىم ئىمىڭ ادرىكىمى كامار تا دوخوكو باطل نېيىل كرتا ادراى طرح خداا در رسول اور تۇ ئىدىيىدى ئى<br>ئىرىنى ئىرىنىدىنى                                                          | _12              |
| 141   | حموث بولنا بھی وضوکوئیں او ژنا!                                                                                                                                             |                  |
|       | جوفض (عرايا موا) استفارك كريك وضوكر كفان يره صطلال يروضوكا لفاده واجب                                                                                                       | _1^              |
| 191   | نیس البتداس پراستنجا کر کے نماز کا اعادہ کرناواجب ہے                                                                                                                        |                  |
| 191*  | جس فض كوسلسل بول يادائى اسهال كى بيارى بواس كالقم كياب،                                                                                                                     | _19              |
|       |                                                                                                                                                                             | ¥ <sup>₹</sup> . |
|       |                                                                                                                                                                             | 6.5              |

| ***************** | ***************************************                                                     | سان تر         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| صفحتبر            | خلاصہ                                                                                       | بابنمير        |
|                   | ﴿بیت الخلاء جانے کے احکام کے ابواب                                                          |                |
|                   | (السلمدين پورے جاليس باب بين)                                                               |                |
|                   | شرم گاه کا در هانباداجب بادرید کرسوائے حلال کے دوسر سے تمام سلمان مردول                     | _1             |
| 190               | اور وروں ک شرم کا و پنظر کرناحرام ہے                                                        | e :            |
| u,                | بوقت حلى روبقبله يايشت بقبله موناحرام باورجدهر سي مواجل رى موادهرمنه                        | ۲              |
| 190               | كرنايا پشت كرنا مكروه بهال البته شرق ومغرب كي طرف مندكرنام سخب                              |                |
| 192               | بول و براز کرتے وقت سرکا ڈھانیا بلکہ سر کے ساتھ منٹاک اور کان کا ڈھانیا بھی متحب ہے         | _14            |
| 19.4              | پیشاب و پا خانه پھرتے وقت لوگوں سے دور ہونا اور ستر پوٹی کابہت اہتمام کرنامتحب ہے           | ۳- ۱           |
|                   | بيت الخلاء من بسم الله اعوذ بالله برصف نيز داغل موت وقت اور نكلته وقت نيز فراغت             | _۵             |
| 199               | کے دقت اور پانی پرنظر ڈالتے وقت اور وضوکرتے دقت کی منقولہ دعا کیں پڑ متنامتی ہے             |                |
| Pare              | بوفت کلی لوگوں سے کلام کرنا مجروہ ہے<br>-                                                   | _4             |
| r•1               | بونت کلی آیت الکری کی تلاوت کرنا مکرونہیں ہے                                                |                |
| ror               | بیت الخلاء ش اذان کی حکایت کرنا مروه نمین بلکه متحب ب                                       | _^             |
| <b>1017</b>       | نماز کے لئے ( کیڑے اور بدن سے ) ظاہری نجاسات کا زاکل کرنا اور استنجاء کرنا واجب ہے          | _9             |
| Y+ [*             | جو خف استنجاء كرنا بحول جائ اوروضوكر يح نماز برهد لياس كاكميا عم ب؟                         | •ائــ<br>ماريا |
| r•0               | مرد کے لئے استخاء کرنے سے پہلے استبراء کرنامتحب ہے                                          | 11             |
|                   | مجوري كيسوادا تي باته سنعاستنجا وكرنااوراى طرح بيثاب كرت وقت دائي باته                      | _11            |
| 707               | كي عضو محصوص كوچهونا مكرده ب                                                                |                |
|                   | استنجاء من واجب صرف اس قدرب كيس نجاست ذاكل بوجائ اورد وناصادق آجائ                          | _11"           |
| r•Z               | باقی بو کاز اک کرنالازم نیس ہے                                                              |                |
| r-A               | پہلے مقعد کا پھر ذکر کا استنجاء کرنامتحب ہادر عورتوں کے لئے اس سلسلہ میں مبالفہ کرنامتحب ہے | _100           |
|                   |                                                                                             |                |

| سب<br>داده<br>فدرس | الشريعية جمه وسائل العيعه (جلداول)                                                                                               | مبائل<br><u></u> |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| -                  | خلاص                                                                                                                             | باب              |
| صغيبر              |                                                                                                                                  |                  |
|                    | بوفت تحلی کنووں اور نبروں کے کناروں راستوں گروں کے دروازوں پراور پھلداردرختوں                                                    | _10              |
| ren                | کے پیچے بیتمنااور کھڑ ہے ہوکر پیٹاب کرنا کروہ ہے                                                                                 |                  |
|                    | قبور اور قبرول کے درمیان پاخاند کرنا نیزاس کے کرنے میں جلد بازی کرنا کروہ ہے                                                     | _1 <b>4</b>      |
| ri•                | نیز دوسرے چند مکر وہات کا بیان                                                                                                   | •                |
|                    | ال الصد التنجاء كرناجس يل كونى الك الكوشى موجس برخدا كانام كنده مويابول وبرازكري                                                 | _12              |
|                    | یا مجامعت کرتے وقت اس کا پہنے رکھنا مکروہ ہے گرحرام نہیں ہے اور بھی تھم اس ایکو ٹھی کا ہے جس پر                                  |                  |
| PH                 | قرآن کی کوئی آیت کنده مواور یکی عظم اس درجم ودینار کا ب جس پرخدا کانام کنده مو                                                   | •                |
|                    | جوفض بیت الخلاء میں داخل ہوتو اس کے لئے متحب بے کماس حالت میں ان                                                                 | 1A               |
| rim                | بالول الويافكر مع عبرت تواضع زبداور تعل حرام كور كرن كابا تحث بون                                                                |                  |
| ۲۱۳                | تغلیما احت کے وقت کرا ا کا تبین سے کیا کہنامتحب ہے؟                                                                              | _19              |
| rir                | بیت الخلاء می زیاده در بیشمنا کروه ہے                                                                                            | -                |
| 4                  | بیت الحلاء میں مسواک کرنا مکروہ ہے                                                                                               | _۲I              |
| rio<br>            | سخت زمین پر پیشاب کرنا مروه ہے اوراس کے لئے بلند جگہ یا بہت فاک والی جگہ تاش کرنامتی ہے                                          | _۲۲              |
| <b>110</b>         | پیٹاب سے پچاواجب ہے                                                                                                              | _٢٣              |
| YIY                | جاری یا کفرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا مکروہ ہاورد یکر چند منائی کابیان                                                           | _ ٢/٢            |
| rit                | بعن یا سرعادت فی می چیناب را مروه میا اور دیر چند منابی کا بیان<br>تحقی کے وقت بورج اور چاند کی طرف مند کر کے نظامیٹ منا کروہ ہے | _10              |
| <b>11</b> 4        | مدة كاستفار مركم المرابك مندر يوان الراجية                                                                                       | _rı              |
|                    | پیٹاب کے استفاویس کم از کم پانی پیٹاب کے اس قطرہ کے دوبرابرہونا چاہیئے جوسر حثفہ پر پیٹاب کے                                     |                  |
| , MA               | بعد باتی رہ جاتا ہے ہال تین باردھونامنتی ہے اور صرف پانی ڈالتا کافی ہے ملنے کی ضرورت نہیں ہے                                     | , ,              |
| ria                | نينداوررت كاوجه استفاءكرناواجب باورندمتي                                                                                         | _1/2             |
| 119                | جب بول يايرازي سيمرف ايك مدث فارج بوتو مرف اى مقام كادمونا (التناء كرنا) واجب بيندوبركا!                                         | _#^              |
| <b>***</b>         | استجاء من صرف طامرى حصد كادمونا واجب ب ندكه باطنى كا                                                                             |                  |
|                    | براز کے استفاء میں آ دی کواختیار ہے کہ تین غیر مستعمل پھریا ڈھیلے استعال کرے یا پانی ۔ ہاں البت                                  |                  |
| rr+                | دولوں کوجع کرنا افضل ہے اور اگر تین سے زیادہ کی ضرورت ہوتو متحب ہے کہ طاق عدد استعمال کرے                                        |                  |
|                    |                                                                                                                                  |                  |

| فهرسة         | لشريدة جرومائل اهيد (جلداول)<br>معلى المنافذ المن | <u> </u>       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| صفغر          | خلاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بابنمب         |
|               | ا وضويل موالات واجب بختك بوجائية السعد وضوباطل بوعباتا ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| 121           | وضويس ترتيب واجب بإلى البتددول باكل كالمائ كما جائزي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _ 1707         |
|               | الركوني محض عدايا كوا كرشترتيب كي ظاف درزى كرية اس برواجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _26            |
|               | و كدان طرح وضوكا اعادة كرے كرجس سے تب حاصل موجائے بشرطيكه يبلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,              |
| 121           | عضونتك ندبوكما بوادري عمرك شده عضوكاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|               | جس فض کے اعضاء وضویر بارش کا پانی لگ جائے اور (دہ نیت کرکے)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| KZY           | ال يانى سے منداور ہاتھوں كودھو لے اور سراور ياؤں كائے كرتے كافى ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,              |
|               | سرك چۇكىياس كى بالول برس كرناواجب بادوكى ھائل پر جيے مبتدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _172           |
| TLE           | عناب دوا پکری اواد کی پروائے من فرورت کے کرناجا رئیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| nk v          | و المنافع المرادات يا زيرومن القيد كي الفير عودول بركم كرنا جا يؤيل ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ` _ <b>r</b> \ |
|               | جسبا عضاه وضويل مصكى عضويري بندى ووفى بواورا معطوله اوراس كمديج بان وكهانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _149           |
| Wi            | المنت دا والموقواس كاور باتي جيرناكانى إدادخ كاعردنى عصد كادمونا واجت نيس ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٠ .            |
|               | وضوكرتے (اور كلائى پر پانى ڈالتے) وقت ورت كلائى كى اندر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _^*            |
| ram;          | ه والی جانب اور مرد با ہروالی جانب پانی ڈالنے سے ابتداء کرے میں مرحو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| Mr.           | . وضویس انگوشی کنگن اور باز و بندوغیره کے نیچے پانی پہنچاناوا جب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _M             |
|               | ، جم فض كواب افعال وضويل سيكي فعل كي الله في شك بواديد و بنوز و بي موجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _pr            |
|               | بوتواس پرواجب ب كراس مككوك فعل اوراس كي بعدوا ليافعال كو بجالات اور إگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| ľAľ.          | اس جگر کوچھوڑنے کے بعد شک پڑے تو پھراس شک کی پروانہ کرے مرتب جب کہ یقین ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u> </u>       |
|               | جب كونى فخص وضوكرت وقت بنها كي حصدونا بحول جلت تواس ك لي جيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _44            |
| , <b>/</b> /\ | کے من حصر (دوسر ساعظا ووضو) سے تری لے کراس جعبہ کوتر کردینا کانی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| ; '           | جس فحف كووضوكرن كالفين بوكر بعد مي صدت كرزد بون من شك بوقواس پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _h.h.          |
| IV.A.         | وضوكرناواجب نيس باورا كرصورت حال اس كے برعس بوتو بحروضوكرناواجب ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1              |

.

|                      | برجروسائل اهيد (جلداول)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سائلالثربيه                             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| صغیمبر<br>——         | خلاصہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ابنبرا                                  |
| - he                 | وشو کے بعد تولید استعال کرنا جا کرنے مراس کا ترک کرنام توب ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
| MA                   | وضويس بالون من خلال كرك باني كوالن كي تهديك كانجانا واجب تيس ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [74                                     |
| <b>1</b> 7A <b>9</b> | وضوارنے میں دوسرے آدی سے دولینا مروہ ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |
| rq.                  | جب كونى فض كى وجد يخود طهارت كرنے سے عاج بوقودوسر افتقى اس طهارت كراسكتا ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |
| 791                  | جر فض كاباته ياياول كابوابوال كاكياتم ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |
| •                    | وضوائي مر بانى كساته اورسل ايك ساع بانى كساته كرنامتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _0+                                     |
| rgr                  | ادراس مقدار کولیل جانا جائز نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
| 1-69                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| . *                  | وسواور سين پاڻ ويا تون مره جدر سول سين اور اس اور است اور نمان کا عاده واجب و کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01                                      |
|                      | و موان ایک دے بی کم مقدار کانی بیان این این این این این این این این این                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | i                                       |
| rgr :                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵۲ ا                                    |
|                      | نام مادن ا جائے ارچیل سے ماہ سراورورہ ب پی مان کا مدات وراصعاء کے وضور تے وقت آ کھوں کا کھلار کھنامتی ہے اور اصطاء کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
| ran                  | وسور حدوث مستك بانى بنجانا واجب نيوع ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _6"                                     |
| rgo                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |
| 1944 -               | کال وضوکرنے کا بیان<br>اس برتن سے وضوکرنے کا تھم جس میں تصوری بی بی بوئی بول یا اس میں جاعری کی بوٹی ہوئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |
|                      | وضوكا بإنى بإخان ين والناكروه بإل البشكر كال وراخ ين الكافوالنا فالزب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _00                                     |
| <b>19</b> 2          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-6</b> 4                             |
| 19 mg                | جوبرتم کے پانی کوجذب کرتا ہے<br>جود ضوبول دیراز کی دجہ سے کیا جائے وہ مجہ بیل کرتا محروہ ہے۔ مخلاف اس اوضو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |
| 192                  | بودسوبوں دیراری دجے کیا جائے وہ جدیل کی خروہ ہے سات اور د<br>کےجواس مدث کی دجہ سے کیا جائے جو مجدیل کی تعاور ہوا ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -04                                     |
|                      | العربوا ل مدت ل جرب على المعرب |                                         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                       |

| **********   |                                                                     | **********   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| مغير         | خلاصه                                                               | بابنمبر      |
|              |                                                                     |              |
|              | ومنواك كالبواب)                                                     | •            |
|              | (السلتله مين كل تيره (۱۳)باب بين)                                   |              |
|              | مواك كرنام تحب وكدب مرواجب تيس باور بميث مواك كرف كااستحباب         | _1           |
| <b>19</b> 0  | اورد يكر چندمستحب خصلتول كاتذكره                                    |              |
| 1"-1         | مواک ندکرنا کروہ ہاور تین دن کے بعد تو میواک کرنامتے و کدیے         |              |
| <b>**</b> ** |                                                                     | _٣           |
|              | جوفض وضور يبليمسواك كرنا بحول جائ اس كے لئے متحب بے ك               | ۳_           |
| r•r;         |                                                                     |              |
| r.e.         | برنمازے پہلے مواک کرنامتحب ہے                                       | ۵۔           |
| Kelk         | بوت مراور سوكرا شخف كے بعد مشواك كرمامتحب ب                         | ٧,           |
| r-0          | تلاوت قرآن کے وقت مسواک کرنامتحب ہے                                 | _4           |
| <b>14</b> Y  | مواك عرض ين كرنامتحب إدريدكم واكدر فت كاشاخول كابوتا جاسية          | _^           |
| r• y         | أيك مرج ي مواكرناكانى باكرچالكيول سيكياجات                          | g <b>_9</b>  |
| <b>1</b> *-∠ | جسيا كبرى كادجه ف وانت كزور موجاكس ومنواك كرف كالتجاب سأقط مؤجاتا ب | _ • <u>,</u> |
| <b>r</b> •∠  | حام اوربيت الخلاء ميس مسواك كرنا مروه ب                             | ااب          |
| r•∠          | روزہ دارے لئے سواک کرنا جا کر جدر شاخ ہے ہو مرزے سواک کرنا کر دہ ہے | _ir          |
| <b>r</b> •A  | متعددمواكون الي بعدد يكرك)مواكرنامتحب                               | ۳۱           |
|              |                                                                     |              |
|              |                                                                     | e ef         |
|              |                                                                     |              |

| ربت | į |
|-----|---|
|     |   |
|     |   |

| مغتير                  | خلاصد                                                                                   | بالجار        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                        | مام کاندرجس فض نے جمعد باندھا ہوا ہواس کے لئے قرآن کی تلاوت کرنا جائز ہادد              | _10           |
| mr.                    | جس نے نہ بائد ها ہوا ہواس کے لئے مروہ ہے نیز تمام اور پانی میں مباشرت کرنا بھی جائز ہے  |               |
|                        | ا بی زوجه کوخت ضرورت کے بغیر جام شادی اور باتم علی جانے کی اور چیکے کیڑے میننے کی       |               |
|                        | اجازت دينا مروه بيدادرا كراس كركناه من جال بون الهيت لكني المحادد خرابي                 |               |
| rri                    | لل بتلا بو من كا يديثه باوق يعرفها جازت ديناحرام مه                                     | 444           |
| - <b>""</b> "          | نہارمنہ سخت بھوک اور شکم پری کی حالت میں جام میں جانا مروہ ہے۔                          | ات د          |
| -                      | نوره (پودر) سے قائل سر مقام کا دُ ھائيا کانى ہاورنوره وجميد دونون کا اکٹيا كرنام تحب ہے | ~ LIA         |
| rrr                    |                                                                                         | _19           |
|                        | مام يں جت لينتائيلو كى لينتائكى چز بركليداكا قال                                        | r•            |
| ~ <b>***</b> **        | مسکری سے دگر نا مروہ ہے اور کیڑے کے اولوں سے مناج انزے                                  |               |
|                        | المير كاباب كي مراه اورباب كابير كي مراه حمام من داخل مونا                              | 57-LTI        |
| rro                    | المروه باوران كالك دور على شرع كابول برنظر كرناجرام ب                                   |               |
| rry                    | الكي الكي فخص كے لئے سارا جمام فالى كرانا كرا مت كي ساتھ جائز ہے                        |               |
| PYY                    | معری ٹی سے روجونااور شای شیری سے جم دگڑ اکروہ ہے                                        | - 71          |
| <b>171</b> 2           | مام سے نکانے والے کو دعاد بیااوراس کا جواب بیل دعا کرنامتی سے اوراس الی کیفیت؟          | _117"         |
| rta.                   | المحلمي سے بردمونامتی ب                                                                 | - Cro         |
| r ra                   | يرى كے بتول سے مردھونامتحب ب                                                            |               |
| 779                    | خت گرمهام بس داخل بونا اوراس می ندور کمناچا زئے                                         | _12           |
| <b>1774</b>            | نوره لگانامسخب بے                                                                       |               |
|                        | فرواكات ونت تحود اسافرو لي كراس وكه الدواب                                              | - , <b>3.</b> |
| - <b>             </b> | اک کے کنارے برد کھ کر جناب سلیمان پر درود بھیجنامتحب ہے                                 | -             |
| rm                     | نوره لگاتے وقت منقول دعا کا پر صنامتحب ب                                                | - 5m          |
|                        |                                                                                         |               |

| *********** | Marie Harrister Commission Commis |                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| مؤثير       | خلاصہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | باببر                                 |
|             | المراسر مقام پرخودفوره لكاداورومر فيدن پردومرواست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _1"1                                  |
| PP          | لكوانام تحب ب اس سلسله على تقديم والنير على اختيار ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
| - Juluk     | المرچ نوره لگائے تحوڑ اوقت کر را ہو تاہم دو مان احد کی بار می نوره لگانا سنت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _177                                  |
| ₹<br>1      | بر پندره دن ش ایک بارنور و الکام تحب معاورتی دن کے بعد الکانو کدے اگر چیس دن کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _mm                                   |
| والمراسل    | بعدقرض ى لينابز اور جالس دن كے بعد قرز ياده مؤكد مناور يكى تعم زيرناف بال موف ف كاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |
| mmh.        | موسم گر مایس زیاده نوره لگانامستاب ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = 45 hrts. '                          |
| بالساسا     | نوره ك بعدتام بدن برمندى كالماستخب ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _ro                                   |
|             | اتھ پرمبندی لگانا نیز نورہ کے بعد ناخوں پرمبندی لگانا اور عام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _٣4                                   |
| rrs         | ے بابرنکل کربطورشکرانددورکعت نماز پر منامتحب م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |
| - 1         | جن فخص نے نورہ لگایا ہوا ہوا اس کے لئے کھڑے کے اور م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 272                                   |
| · 112       | پیٹاب کرنا جا کڑے اور اس کے لئے بیٹھنا کروہ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| rr4         | توره لگانے کے بعد چمان آٹا اور تیل وغیر وبدن پر طناجائز ہاوراس میں اعراف بیان ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _rx                                   |
| rra         | اوره كاورجمند بائد مناكروه أيس ب (بلك سخب )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _1"9                                  |
| rre         | بدھ کے دن نورہ لگانا مروہ ہے مرجمام جانا مروہ نیس ہاور جور فیرہ دفال میں نورہ لگانا مروہ نیس ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _1/4                                  |
|             | مرداور ورت بردوك لئ منساب كرنامتوب بيدواجب فكل بي فيزيرهم كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _m                                    |
| ু মুশুদ     | خضاب جائز ہےاور ورت کے لئے متحب ہے کہ چین فتم ہونے کے بعد خضاب کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |
| יויויין     | خفاب پر پیدخ ج کرنامتحب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _~~                                   |
|             | خداب كرنے ميں كچھ جكد كا خالى چھوڑ نا كروہ ہاورا كركيل سے اس كارتگ از جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _ MM                                  |
| , huh       | تواس پردوباره خضاب کرنامتحب بے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| THE P       | برحابي من خفاب كرامتى بم كرواجب نبيل جاورمعيبت ودولوكول كالمستحب بحى كل ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _ ^ ~                                 |
| איירוא      | سراورڈاڑھی میں خضاب کرنام تحب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
| I I I I     | ساورنگ کا خضاب کرنامتحب ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _ <b>/</b> /Y                         |
| rro         | رُدداورس خرنگ كاخضاب كرنااورزرد برس خ كواورس خ برسياه كوتر جيم وينامستحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _112                                  |
|             | The second se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eronarusence en d                     |

|             | retretturgen meterstrateter gewene gemene eren gemen eine bertreten ber ber ber bei bei de gemente beren ber | ,       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| صخنبر       | خلاصه                                                                                                                                            | بابتمبر |
| T72         | کتم (وممه) سے خضاب کرنامتحب ہے                                                                                                                   | -w      |
| <b>r</b> rz | ومر عے نشاب کرنامتی ہے                                                                                                                           | _14     |
| rpa         | مہندی سے بالوں کا خشاب کرنا (دنگنا) متحب ہے                                                                                                      | _0+     |
| 1779        | متم (وسمه) اورمبندي بردو سے خضاب كرنامتحب بے                                                                                                     |         |
| 10+         |                                                                                                                                                  | -01     |
| <b>ro•</b>  | وثمن ت لم بمير كوفت اورائي ورتول س ملاقات كوفت نضاب كرنام تحب ب                                                                                  | _6"     |
| <b>101</b>  | مردادر ورت کے لئے مرمدلگانامتحب بے                                                                                                               | _66     |
| ~ roi       | ا اثمانی پقرکا سرمدلگاناخصوصال کاده سرمهجس بیل مشک ندهومتحب ب                                                                                    | _00     |
| ror         | سرمه كى طاق سلائيال لكانام تحب بين واجب نيس بين-                                                                                                 | -64     |
| ror         | رات کوروتے وقت دا کیں آ کھ میں جاراور با کی میں تین سلائیاں لگانامتحب ہے                                                                         | -04     |
| rar         | سلائى لو بىكى اورىرمدوانى برى كى بنانامستحب ب                                                                                                    | _0^     |
| ror         | بالون كاكاثنا ادران كابالكل صاف كرنامتحب ب                                                                                                       | _69     |
| ror         | مرد کے لئے مرمنڈوانامیتی ہے اور بال لیے کرنا مروہ ہے                                                                                             | _4+     |
| רמיז        | مرے باق بال چوو کرمرف کدی کے بال کوانا کروہ ہو اسے ہا کردن کے بال کوانا حتم ہے                                                                   | _11     |
| ran         | سرك بال لي بول قوا مك كالناسخب                                                                                                                   | -44     |
| 102         | ڈاڑی بھی کرانا اے مدور (کول) کرانا دخیاروں سے بال لینااور موڑی کے بیجے نے بال کو انام تحب ب                                                      | -41"    |
| ran         | دُارْهُي پربهت باته ركهناياس پربار بار باته مجيرنا كروه ب                                                                                        | _ 74m   |
| roa         | جب ڈاڑھی قضہ سے بڑھ جائے تواس زائد مقدار کا کوانامتحب ہے                                                                                         | _40     |
| roa         | مونچیس کا ٹامستحب ہیں۔اوراس کی حد؟ مونچیش اور زیراف اور بغل کے بال بوخانا مروویں                                                                 | -44     |
| <b>m</b> 4• | ڈاڑھی منڈوانا جائز نہیں ہے یعنی (حرام ہے) اوراس کا قبضہ برر کھواٹام تحب اور سنت ہے                                                               | 1/2     |
| ryr         | ناک کے بال کو انامتحب ہے                                                                                                                         | _4^     |
| <b>777</b>  | سرکے بال اً رامے ہوں توان میں تقلمی پی کرنامتحب ہے۔<br>انگلی میں م                                                                               | 14      |
| ۲۲۲         | المحاكر ومتحب ب                                                                                                                                  | -4.     |

|                  |                                                                                                                                                                        | :            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ن <i>وست</i><br> | ربدير جمد وسأل المشيعه (جلداول) ٢٠                                                                                                                                     | مسائل الشر   |
| منحتمبر          | ر فیرار بردان کا میکوند (میدان)<br>خلاصه                                                                                                                               | بابريو       |
| MAM              | واجبي اور تحى نماز كے وقت تلمى كرنامتحب ہے                                                                                                                             | <u>-</u> -21 |
| 2 - PYP          | المی دانت کی تعلی کرنامتحب ب                                                                                                                                           |              |
| ryo              | وارهی رضارون سرکے کیسوول ابروول اورسر می تقلمی کرنامتی ہے                                                                                                              |              |
| <b></b>          |                                                                                                                                                                        |              |
| /****<br>Late:   | اوردازمی می تقمی کرنے کے بعد سیند پر تقمی پھیرنامتی ہے                                                                                                                 |              |
| ryy.             | د اومی میں ایک آمر کے ستر (۷۰) پارتھمی کرنایا سنتالیس بارکرنامت ہے اوران کی کیفیت؟<br>اور در در در در در میں میں میں میں اور در    |              |
| ry.              | بال ناخن دانت خون و وجلى جس مي يجهونا بادرخون بسته كودن كرنام تحب ب                                                                                                    |              |
| PYA.             | باون المرام رما حب بے<br>مقید بالوں کا کوانا جائز ہالبتدان کا اکھیزنا عروہ ہے گر پھر بھی رام نیں ہے                                                                    |              |
| PY4              | نافن كوانامستحب إدراي كاندكوانا كمروه ب                                                                                                                                |              |
| 120              | مردوں کے لئے (تہتک) پورے ماخن کوانا اور ورتوں کے لئے بھے جوڑ دیامت ہے                                                                                                  | الايت.       |
| 172.             | والتوں سے اخن کا فا وائوں سے داڑھی پکڑنا (اور چہانا) اور بروز جعد بھی کھوانا کودہ ہے                                                                                   | -Ar          |
| P21              |                                                                                                                                                                        | ۸۳           |
| 121<br>121       |                                                                                                                                                                        | LAF          |
|                  | بظوں کے بال صاف کرنے کے سلسلہ عمل فورہ لگانے کومنڈوانے کراورمنڈوانے کواکھیڑنے پر جج دیا ستھ ہے۔<br>مرد کے لئے ذریاف بالوں کا جالیس دہن سے ذائد عرصہ تک اور حورت کے لئے | _^^          |
|                  | مردے کے دیات ہول ہو میں اس میں اس<br>جس دن سے ذاکر عرصہ تک صاف ندکر نامخت محردہ ہے        |              |
| , rzr            | مو چیوں بغلوں اور زیرناف بالوں کا بر هانا کروہ ہے                                                                                                                      |              |
|                  | الدے سے بال اور ناخن کوانے کے بعد سراور ناخون پر پان لگانا                                                                                                             | _^^          |
| r2r              | متحب إدرجوالياندكرااس بمفاذكا اعاده واجتب فبلل ب                                                                                                                       |              |
| <b>17217</b>     | خوشبولگانامتخب ب                                                                                                                                                       | _A9          |

ون کے پہلے حصہ میں نماز کے وقت وضو کے بعداور مجدول میں وافل ہونے کے لئے خوشبولگانا متعب میں

مونچوں میں خوشبولگانامتحب ہے

| فهرست        | ر پيرتر جمد دسائل العيد (جلداول)                                                        | بياكياك<br>بياكياك |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| مؤثبر        | خلاصہ                                                                                   | بابتر              |
| rzy.         | ا خوشبو كسلسله من زياده خرچ كرنامتنب ب                                                  |                    |
|              | عودول کے لئے اس خوشبو کالگانا جس کارنگ فالی اور خوشبو تخلی ہو                           | ; <b>- 9™</b>      |
| rzz          | اورمروول کے لئے اس کے برعس خوشودگانامتی بے                                              |                    |
| , r22        | . خواجروا ورا افرال كى چزكا روكرنا كروه ب                                               | - ar               |
| <b>174</b> A | كنتورى لكا ناورات سوكمنااورات طعام بن وال كراس كالاكت كمان استحسيب                      | _90                |
| 144          | عنلف خوشبود ک سے مرکب (غالبہ) کی خوشبولگانامتیہ ہے                                      | -94                |
|              | كستورى عنر زعفران اورعود كى خوشبولگانا اورقي آن كى بعض آينون                            | _92                |
| <b>1</b> 749 | سوراوں كالكمنااورغلاف اورشيشى كورميان ركھنامتىب                                         |                    |
| ۳۸•          | خلوق کی خوشبولگانامتحب بے مروہ بمیشدلگانااوردات کے دقت لگا کرسونا کروہ ہے               | -94                |
| • .:         | ال مخصوص 'نصوح' نامي سيال خوشبوكاتهم جس ميس بچه پاني ملا دود ه بحي شاق بو               | _99                |
| rai          | اس كى بطور خوشبولكانے اور تنكمى مى اور سر مى الكا كا ك |                    |
| PAI          | ومونی لینامتحب ہے                                                                       | ۔ ۱۰۰              |
|              | شط ( کوٹھ ) تر (ایک درخت کا کوئم ) لبان ( کند) اور اور دہندی کی دھونی دیے               | افاستوع            |
| rar -        | اور كاب كا بانى استعال كرنے كے بعد كتوبى كانامتحب بے                                    | g                  |
| rar          | تل لگانامتحب باوراس علم واب                                                             | ~_1•r              |
| ۳۸۳          | ارات وتل لگانام تحب                                                                     | 1•P"               |
| ; PAP        | تل لگاتے وقت منقولہ دعا پر منااور تالو سے ابتداء کرنام بتھی ہے                          | <u>-1</u> +6       |
| <b>"</b> አሶ" | نیک کے طور پر مؤمن کوتیل لگانامتے ہے                                                    | _1+6               |
|              | و بماشداور بكثرت تل لكانا مكروه بالمرمية من ايك باريابه فتدش                            | ۱۹۰۱               |
| 710          | ایک دوبارلگانا جابیئے ال الهتر ورت کے لئے بعیث لگانا جائزے                              |                    |
| ۳۸۵          | بغشكاتيل لكانااورات تمام اقسام كيلول يرزجي وينامتحب                                     | _1•∠               |
| ۳۸۷          | زخم بخاراورسردردوغيره من بغشه كاتيل بطوردواناك مين يرهانااوراس كالكانامتحب              | _1•A               |
|              |                                                                                         |                    |

•

| (جلداول) | به وسائل العبيد | سأل الثربيترج |
|----------|-----------------|---------------|
|          |                 |               |

| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | چر جروسائل اهيد (جلدادل) ۲۲                                                                 | سائل الثرا           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| مغنبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | و مرد به در                                             | بابنبز               |
| PAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رو الله المعتب ب                                                                            | 1                    |
| ** 1744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | روفن بان (بابونه) لگانا اورا ب بطور دوااستعال كرناعت ب                                      |                      |
| <b>173.9</b> **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ر فین زنبق (چنیلی کا تیل) لگافااور تاک میں چر حانامتحب ب                                    |                      |
| 144.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | توں کے تیل کا ٹاک میں چڑھانامتحب ہے                                                         |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ر يعان ( خوشبودار بيس پعول ياهطرو فيره ) كور كلهاي كا تلمون                                 | •                    |
| <b>P4•</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                      |
| _ e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | می ب کے پھولوں اور دیکر خوشبودار پودوں اور پھولوں اور تاترہ چل فروٹ کو بوسد بنااور اس کا    |                      |
| 1191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المحمول برر كمنااورسركار محمدوآل محمليم السلام بردرودوسلام بعيجنا أور مقول دعا يزهنام تحب ب |                      |
| refr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تمام خوشبووں برموتیا (مورودرخت کے پھول ) اور گلاب کومقدم محمنامتی ہے                        | _110                 |
| A contract of the contract of | ﴿جنابت كايواب                                                                               |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (اسلىلەين كل نتاليس باب بيس)                                                                |                      |
| mam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عسل جنابت واجب باوري كمنعوص غسلوس كعاوه اوركوني عسل واجب نييل ب                             | _1                   |
| r to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صرف جنابت کی وجدے سل واجب ہوتا ہے اول وجدائر کی وجد سے بیس ہوتا                             | _r                   |
| rgk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | جوفض اپنے ناخن کوائے موجیس کتر ائے اور سرمنڈ وائے اس پڑسل واجب بیں ہے                       | _m_                  |
| " P9A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نى ددى دوى دغيره كے نكلنے سے سل واجب نبيس ہوتا                                              | س                    |
| rqA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ا اگرمنی بدن کولگ جائے تواس سے شل واجب نہیں ہوتا                                            | هـ ث                 |
| er ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | جب ورت ساس قدر بمسترى كى جائے كه مردكا حفدا قدام ان بل فائب بو                              | <b>Y</b>             |
| pag :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | جائے قواس سے مرداور مورت دونوں پر شسل واجب موجاتا ہے انزال مویات م                          |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اگرم دیاعورت کابیداری یاخواب می مجامعت سے یاس کے افیر مادومتو بیفارج موجائے و               | -4                   |
| ۳۰I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اس سان بسل واجب بوجاتا ب- اورجماع اورانزال كي بغير سل جنابت واجب نيين بوتا                  | <i>17</i>            |
| 2.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             | . · <del>- ·</del> · |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                      |

| ********** | ***************************************                                             | ********** |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| صفخير      | خلاصد                                                                               | بابنبر     |
|            | اشتباه کی صورت میں منی کومعلوم کرنے کامعیاریے کے فیک کر نظے اور اس کے بعدجسم و عیلا | ٠,٨        |
| i          | ر جائے اگر بیدعلامات پائی جا کیں تو مسل واجب ہور نہیں اور مریش میں صرف جوت          |            |
|            | كابوناكانى ب فيك كر نكلنے كى تدخرودى أيس ب                                          |            |
| l.∙A       | مرف احتلام ے سل واجب نہیں موتاجب تک بیداری کے بعد منی ندیائی جائے                   | 9          |
| ۴4         | وفض اب جم يا بخصوص كير سديدى باعداس بعسل والسبب                                     | 10 Jie     |
| r•A        | جبورت الى اعدام فهانى كمعلاده كادريقام يرجار كياجات ادرانزال ديدو فسل واجب نيس بوتا | H          |
| <b>~</b> ∧ | ولمى فى الدير كاتهم جبكه الزال شهو؟                                                 | _11        |
|            | (دخول كے علاده) محض مردى منى فرج من داخل بون ياس فى كفرن معدما برآن                 | _112       |
| 3          | ے ورت پر عسل واجب نہیں ہوتا اور ای طرح اس می کے نگلنے ہے جی عسل واجب نہیں           |            |
| - M-4      | موتاجي کے تعلق پر افغال می موردی ہے                                                 |            |
| 1714       | السل جنابت مرف نماز وغيره كى وجهد واجب بوتا بهه واجب لفسنكل ب                       | 7 LIP      |
|            | جب اور حائف ك شائع مواجد ي كندنا جائز ب واع معد الجرام اورمجد نوى ك                 | 16         |
|            | (كدان كررنا بحي حرام ب) اودا كرمجد عن مردكوا حقلام بوادر ورد كوين آجائ              |            |
|            | تووہ باہر نکلنے کے لئے تھم کرین محاومان کے لئے تمام مساجد علی تغیر ناجائز نیک ہے۔   |            |
| r*11       | فيزتمام مجدول عن الزال اور عماع كرناجرام ب                                          |            |
|            | جب آ دی کے لئے ویفیراسلام بلی الله علیداآ لدوسلم اور                                | _11        |
| MA         | أ تمدطا برين عليم السلام كمرول على داخل بونا مروه ب                                 | • = 1      |
| ייוא       | جب اور حائض کامسجد میں کوئی چیز رکھنا جا ترجیس ہے بال البتداس سے اٹھایا جا تزہب     | _12        |
|            | جب آ دمی کے کی ایسی چیز کوچھونے کا تھم جس پر ضدا کا نام کندہ ہویا سفید              | _1A        |
| MZ         | درا ہم کوس کرنے اور قرآن مجید کی عبارت وغیرہ کوس کرنے کا تھم؟                       |            |
|            | جنب اور حیض ونفاس والی مورت کے لئے سوائے واجی مجد موالی بیار سورتوں کے              | _19        |
|            | باق قرآن کی طاوت کرنا جائز ہے اور جب کے لئے سات آ تعل سے نیادو کی                   |            |
| MIA        | الاوت كرنا مروه ب_اورسرآيات بزياده كي الدوت كرنامؤ كد مروه ب                        | •          |

| ***********                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | deseases see |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| منخير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | خلاصہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بابنبر       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جب كيدة وضو كيك (يا) كل كية اور المحاصد والوست الغير بك كالله المحاسدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مشل كرنے بہلے جب آ دى كے لئے تلى الكا كردہ ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جابت عيض اور نفاس كي حالت مي خضاب كرنااى طرح فضاب كي حالت مي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | l            |
| . ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الهيئة آپ وجب كرنا كرابت كيميا تفرجائي بهروائ نفاتي كي عالمت تحركر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ياكد خضاب ابنار مك بكرچكا موقو بمراسيخ كرهب كرني شل كك كرابت فيس به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جب ك شَكِورواكا تا بي لكوانا (كولى جوان إيده) ان كار اورد كمفدا كرناجا رئيج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| 1 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المسل كرنے سے پہلے كل كرنا تاك ميں بانى ۋالنامتحب بواجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | میں ہے۔اورکی عضو کے بھی اعدونی جسکاوجو تافاجہ بھی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جب مرد مو يا مورت الرب ك التروم والسل يا تم كر الغير مواكر والمروا المراد المات الما | i            |
| i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | قسل جنابت اوراس کی دونوں قسموں (ترتیمی وارتمای) کی کیفیت اوران سید گی بین ارتفاع کلمیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,            |
| A PAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ال جنابت ك بعد يا ولي والم الم الم الم الم الم الم الم الم الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المسل رتيم من رتيب واحب جاورا كراين كيفلف ورزى كي جائد التي المروع الما اعادو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _17A         |
| <b>1</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الدم كم كرس مع تيب ما الله والمناكل البدار تماكل تن الل في والمناكل المناكل ال |              |
| ì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اعضاء سل من موالات ومتابعت واجتب بيل ب اوران مي دير جائن باودا كراثناء سل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | من حدث اصغریا کبرصادر بوجائے توعمل کا اعادہ واجب بے اور قومرے آوی آسل کا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | یانیلانے کا تھم دیناجا تز ہے اورنماز کے دفت سے پہلے پورے یا بعض عبل کا کرناجا تز ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ł            |
| rrq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ا گرخس جنابت کے بعدجہم پرخوشبو خلوق زعفرالن اور گوندو غیرہ گااڑ باتی رہ جائے تو جائز ہے ۔<br>وی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , <b></b>    |
| ing the second s | منسل مين الى قدر ركافى بيك الى يوسل كانام ماوق آئ الرجيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اهات         |
| 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | التيل طنے كاطرح مور بال البتداكيد عنائ بالى كما تقدم تحيب سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ایک بی برتن سےمرداور ورت کا حسل کرنا جائز ہاور مردکا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| , Prime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المال كرنااور ياني كادوصا كايا يك معاع اود لوك مد مونام تحب بص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| rrf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ار طسل وضوے محری ہے (لیجی اس سے پہلے یا اس کے احدوضو کرنے کی ضرورت نیں ہے)<br>احداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _٣٣          |
| MAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عسل جنابت سے پہلے یااس کے بعدوضو کرنا جا کرنین ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ماسا_ ،      |

|                                            |                                                                                                                                                     | ******** |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| صخيبر                                      | فلاص                                                                                                                                                | بابنمبر  |
| 644                                        | عسل جنابت کےعلاوہ دوسر سے مسلول سے پہلے وضو کرنامتحب ہے                                                                                             | _10      |
| רושיים                                     | عسل كرنے كے بعد خارج ہوتے والى مشتر رطوبت كاتھم؟                                                                                                    | _٣4      |
| ۳۳۵                                        | عسل کرتے وقت منقولہ دعا ئیں پڑھنامتحب ہے                                                                                                            | _12      |
|                                            | عسل میں بالوں کی جروں تک اور ہر مرجر البدن کا پہنچا ناواجب ہے                                                                                       | _٣٨      |
| rry                                        | البته برصهوے بالوں كادمونا اوران كى كر ہوں كا كھولنا واجب نہيں ہے                                                                                   |          |
| _                                          | جوفض شل جندت كرنا بحول جائي يااساس كاعلم عن نناواور                                                                                                 | _179     |
| -                                          | ای حال شنماز پڑھ لے اور دوزہ بھی رکھ لے ۔ تواس کا تھم کیا ہے؟                                                                                       |          |
| <b>የተአ</b>                                 | جنب کے کتیمر پر تین باراوردا کیں باکین جانب دودوبار پانی دالنام سخب ب                                                                               | ۰۹۰      |
|                                            | اگر کم فخض کے سل میں کی خطل دوجائے توجے علم موال پراسے بتلاناواجب                                                                                   | m.       |
| ~PM                                        |                                                                                                                                                     | <u> </u> |
| <u></u>                                    |                                                                                                                                                     | _MY      |
|                                            | جب متعددا مهاب شرائع موجا كين أو صرف ايك شل كاني موتا ب اوراكر جب ميعد                                                                              | _bm      |
| MH4.                                       | اور محدث الحقيم ول اور بإني مرف ايك كي التي كاني موية كون مقدم موكا؟ إلى كاحكم؟                                                                     |          |
| יין    | ** ** ** * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                              | -64      |
| (rej                                       | مستى باتهدمونے سے پہلے دس كے لئے بانى عمل باتھ والعام الرائے ، مد مد مد مد العام الرائے اللہ ما العام الرائے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل | _ra      |
|                                            | ال كرك كي بين سي جل بل جنابت مولى؟ فسل واجب بي موتا را كرچياي                                                                                       | -64      |
| rrr                                        |                                                                                                                                                     |          |
|                                            | اس جگد نظے ہو کر شا کراہت کے ساتھ جائز ہے جہاں کوئی دیکھنے والانہ ہو                                                                                | _112     |
| سلمانا                                     | ادرانی یوی کردنم د کیڑے کے بغیر نہانا جائزے                                                                                                         | ,        |
|                                            |                                                                                                                                                     |          |
| errene en | ***                                                                                                                                                 |          |
|                                            |                                                                                                                                                     |          |
|                                            |                                                                                                                                                     | ,        |

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

## مقدمه كتاب مسأكل الشريعية جمدوساكل الشيعه

## منجانب احقرمترجم كتاب عفى الله عنه

#### تحمده ونصلي على رسوله المكريم وآله الطاهرين

عديث كالمفيوم

الفوى معنى كاعتبار سے مدیث و كلام باہم مترادف بین اور اصطلاح محدثین بین بین بر مشہور مدیث الرون کا نام ہے جس بین مصوم كول يافعل يا تقرير كى دكايت كى جائے محدثین كنزد كيف فيران مجازا اى معنى بین استعال ہوتی ہے باكست كو محى جس كاصطلاحي بين أول يافعل يا تقرير مصوم كے بین بعض اوقات مدیث كے معنوں بین استعال كيا جا تا ہے۔ (هديدة المعنفليون) حديث كا بشراكي مقام

یہ بات محقین کے زوی بھر مے شک وشہد سے باند و بالا ہے کہ وی اسلام کے مقائل و معارف کے جانے اوران کے اوام و نوائی معلوم کرنے کے سب سے بڑے (باکہ بالفاظ مناسب) صرف وو على مدرک و ما خذییں: (1) قر آن (۲) حدیث اور حقیقت تو یہ ہے کہ مبابط وی و سزویل یعنی سرکا رحم و آلی معلیم السلام کی اضافید کی طرف وجوئ کے اینیر قر آئی مقائق اوران کے اسرار ورموز بحدیث آئی نیں گئے ۔ وو مَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَةً إِلَّا اللَّهُ وَالْرُ الْمِنْ عَلَى الْمُعْلَم بَالدِيْنِ لَيْ اللَّهُ وَالْرُ الْمِنْ عَلَى الْمُعْلَم بَالدِيْنِ لَيْ اللَّهُ عَلَى اللهِ اللهُ وَالْرُ المِنْ عَلَى الْمُعْلَم بَالدِيْنَ فِي الْمُعْلَم بَالدِيْنِ لَيْ مَا مَا وَلَيْ اللهُ وَالْرُ المِنْ عَلَى اللهُ وَالْرُ المِنْ اللهُ وَالْرُ المِنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ا

## فتنهُ الكارِحدِيث

واضح رہے کہ برسمی سے مسلمان کہلانے والوں ہیں ایک فرقد ایسا بھی موجود ہے جوحد یث کا مکرے اگر چدوہ فلا برقویہ کتا ہے کہ وہ صرف ان حدیثوں کا مکر ہے جوقر آن کے فلاف ہوں لیکن اگر اس کے ادباب بست وکشاد کے طرز عمل کا بنظر غائر جائزہ لیا جائے قویہ سے ختیج مشاقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ وہ پورے دفتر حدیث کو حالی وفتر ہے معن غرق سے تاب اولی سجھ کرتمام حدیثوں کا منکر ہے اگر چداس فتن کا نیج قواملام کی سرز میں میں خود بانی اسلام کے آخری کی است حیات ہی میں کچھلوگوں نے وحسب نا کتاب الله کا کہ کہ کر بودیا تھا۔ چنانچہ یہ پودااگا اور مختلف اوقات میں برابر بو صتار ہا۔ ہاں بھی بھی اس پرخزال بھی آئی جس سے میر جھایا ضرور لیکن ختم نہیں ہوا یک کمرسید کے دور پی خوب بڑھا۔ طا چکڑالوی کے عہد پی بناور ہوااور میٹر پرویز صاحب کے دور پی تُر آور ہوا۔ اور پھراس پھل نے اپنے زہر یلے اثر ات سے اسلای فضا کو کافی صد تک متاثر وسموم کیا اور بالخضوص وہ تعلیم یا فتہ طبقہ بچر چاہتا تھا کہ ' رند کے رندر بیں اور ہاتھ ہے جنت بھی نہ جائے ، واس سے خاصا متاثر ہوا۔ الحمد تشفر یقین کے علاء کی شاندروز کی محنتوں کے نتیجہ میں اب یا طلعم ٹوٹ رہا ہے اور فضا خوشگوار ہور ہی ہے تھے ہے کہ للحق دولة و للباطل جولمة

یہاں اس مخضر مقدمہ میں اس موضوع پر تقصیلی دلائل و ہرا ہیں پیش کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لئے ہڑے اختصار کے ساتھ یہاں چند دلائل کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

(۱) صاحبان علم وعقل جائے ہیں کہ کی بھی فن کی کوئی کتاب اس فن کے ماہر معلم کی تعلیم کے بغیر خود بخود اپنے مطالب ومعانی بیان نہیں کر بکتی ۔ توجو کتاب ( قرآن ) دنیا کے تمام علوم وفنون پر شمتل ہواور جس میں کا نتابت کی ہر ختک وتر چیز کا تذکرہ میوجود ہوتو وہ بیان نہیں کر بکتی ۔ توجو کی تذکرہ میوجود ہوتو وہ بینے کی معلم ربانی کی تعلیم سے مسلم کے مام لوگوں کی مجھیں آ سکتی ہے؟ ﴿ وَ مَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهُ ۖ إِلَّا اللّٰهُ وَ الرَّاسِيحُونَ فِي الْعِلْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَ الرَّاسِيحُونَ فِي الْعِلْمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمَ موسیف ہے۔ اللّٰمِ اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰم کا ام موسیف ہے۔

حقیقت الامریہ ہے کہ آگرا مادیث واخبار کوشری جت اور سند تعلیم نہ کیاجائے تو وین اسلام کا کوئی اصولی وفروی ، معاشرتی اور اجتاعی مسئلہ معلوم بی نہیں ہوسکتا۔ پیورست ہے کہ قرآن مجید لیک بہت بی عظیم اور جامع و مانع کماب ہے اور اس جس کا کنات علوی و معلی کی مرختک و ترجیخ کا تدکرہ موجود ہے گر طاہر ہے کہ اس بیان جس اس تدرایجاذ واختصار اور رمز و کناریکو بروے کارلایا گیا ہے کہ دوسرے مسائل قو در کھار خود اس سے تو نماز کا چھی ندہو تا اور اس کی رکعتوں کی تعداد اور زکو ہی مقد از بھی معلوم نہیں ہو گئی ۔ لہذا تر آئی حقال و معارف اور اس کے اور مواد اور فراد ات و فردوات

اوران كر طرز كل كي طرف رجوع كرف كرواكوني جاده كارتين بيا و عدا او طبح من ان يعفى ، ، فضيلت عديد ي

ازباب بعیزت جانع میں کواسلامی علوم میں علم طریع کو کیا مقام حاصل ہے؟ حقیقت یہ ہے کی علم حدیث بہت ہی تقلیم الشان اور جلیل القدر علم ہے اور اس علم میں نجات وار بین بلعطان خوا تھی اور فلاح کونین کے سب اسباب وعوامل موجود میں۔ چنانچہ جناب رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

فعدا كروا وصلاقوا وتبحدثوا فيان التجديث جلاء للقلوب ان القلوب ترين كما يرين السيف.

لین آئیں میں ملاقات کرو علی غدا کرہ کردداور حدیثیں بیان کرو کیونکہ صدیث کے بیان کرنے سے دلوں کو جلاء حاصل بیوتی ہے کیونکہ جس طرح کوارزنگ آلود ہو جاتی ہے اسی طرح دل بھی ذبک آلود ہو جاتے ہیں۔

(اصول کافی)

المامجر باقر عليه السلام في ما يتي المام المام في المسلم المام في المسلم المام في المسلم المام في المسلم المام المام في المسلم المام في ال

يا غضيل ان جيايينا يبخى القلوب .

الفيل! مارى مديثين ولول كوزنده كرتى بين (هدية الحدثين) . حرب

س حفرت الم جعفر صادق عليه السلام فرمات بين

حديث تأخذه من صادق خير من اللينيا وما فيها من ذهب وفضة

اگرایک ای مدیث جوکی میادن العقول آدی ہے ماصل کرددہ (اجروزواب کے اعتباریت) تمام دیا اور اس کے اعتباریت کام دیا اور اس کے اس کے مونے چایم کی سے بہتر ہے۔ (الینا)

مرید برآن این طرف سے کھوکنے کی بجائے بیزیادہ مناسب ہے کھواص بھارا خبار آئر اطبار حضرت علامہ تھ باقر مجلسی اعلی الله مقامہ نے مقدمہ بحار میں مدیث کے متعلق جن ذرین اور پاکیرہ خیالات کا اظہار فرمایا ہے اپنے قار کین کرام کے سامنے ان کا ترجہ بیش کردیا جائے۔ چنانچ برکا در موروف فرماتے ہیں۔

(ترجمہ) "بھے اپنی زندگی کی متم کدیل نے احاد می کونجات کی ایکی کتی پایا ہے جو سعادت کے ذخرون ہے لیزین منج بھی بنے ان محدیثوں کو کہا ہے کہ اسک کا ایک کتی ہے ان اسک معدیثوں کو کہ اسک کی تاریک کی تاریک کی سے بات اسک معدیثوں کو کہ اسک کی تاریک کی سے بات دلا ہتے ہیں۔ بیش نے اس اسک میں مندو ہوا ہت کے اسک میں مشروع ہوا ہت کے پرچم ہوں بلندو بالاد کی ہیں کہ جو چلنے والوں کو جادور شدو ہوا ہت کے پرچم ہوں بلندو بالاد کی میں کہ جو چلنے والوں کو جادور شدو ہوا ہے۔

اسک میں میں اسک کی دائن کرتے ہیں نے اور میں نے ان راستوں میں داعیان جن کی آدازیں بلند ہوتی تی ہیں د جوان داور وال کو ا

فوزوفلاح کی طرف بلاتے ہیں۔ مین ان کشادہ ووقوں پر چلتے ہلتے ایسے برو تافہ ہادی سر بیز وشاداب یا عات تک بی ہو رہ مل وفن کے مجاول اور بر حکمت دوا تائی کے بھول سے لدے ہوئے شے اور شرب نے ان مزلوں کو ظے کرتے اور ان راہ کر اوول سے گزرتے ہوئے ایک کا اور مراز اب اور بر شرف وجدے معبور راستوں کو دیکھا ہے جو بر شرف و عظمت تک کر اوول سے گزرتے ہوئے ایسے آیا دو شاداب اور بر شرف وجدے معبور راستوں کو دیکھا ہے جو بر شرف و عظمت تک کی بہت و بی سے اس کا خلاصر اور جو برا حاد ہے میں موجود یا یا ہے اس کا خلاصر اور جو برا حاد ہے میں موجود یا یا ہے اور میں کا کتاب میں کی الی حقیقت بر مطلح نہیں ہوا کہ جس کی اصل احاد ہے میں نہ یائی ہو۔ ، ،

یاس بزرگ عالم ربانی کی فرمائش ہے جس نے اپنی تمام جموعزیز ای دشت کی سیاجی یا ای بحرب کنار کی فواص میں گزاری ہے۔''وَ لَا يُنبَّنُكَ مِثْلُ حَبِيْرِ ، ، ۔ کتابت حدیث کی تاکید

ہمارے روحانی حکماء وہیشواچونکہ جانے تھے کہ حدیث کے پڑھنے ، پڑھلنے اور اس کے پسلانے میں کتنے فوائد وعوائد ہیں اس لئے وہ ہمیشدا پنے نام لیواؤں کواس کے پڑھنے پڑھانے اور سب سے بڑھ کراس کے قلمبند کرنے کی تاکید مزید کیا کرتے تھے۔ چنانچہ

- (١) : حفرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمات بين
  - والقلب يتكل على الكتابة في
    - لین دل بابت و ربر برامتاد کرتا ہے (مطمئن بوتا ہے)۔ (اصول کافی)
- (۲) ابویسیریان کرتے ہیں کہ میں نے جناب امام جعفر صادق علیه السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کفر ماتے ہے: "اکتب وا فائد کم لا تحفظون حتی تکتبوا کہ ، این (ہماری حدیثیں لکھ لیا کرد کوئکہ تم جب تک انہیں تیم کھو گذبانی یادئیں کرسکو کے داایشاً)
- (٣) جناب زراره حفرت المام بعفرصادق عليه السلام سعدوايت كرت بين كيآب في مايان (احتفظوا بكنيكم فانكم مسوف محتاجون اليها كالين كالون كحفاظت كردكم عفريب ال كان بوع (الينا)

## اصحاب آئے میاوران کے تلافہ کا حدیث لکھنے کے متعلق اہتمام

بی وجی کی کیت آل می کیات و قائن شاگروا ہے جیٹواؤں سے جو پی طی فیق ماصل کرتے تھا۔ نے برسی تندی اور جا انکائی ہے تھا میں کہ ہے جا تھا ہے ہیں اسلام کے دور سے امام زماد کی فیب کبرٹی تک آل می کے دمتر خوان علم کے یہ خور جیٹن دوردور تک اطلاع ہے وہ تر خوان کی جمع ہوت و بین کا فریف کی اور کی جا تھا ہوا کہ کے میا تھا وا کرتے ہے۔ اور دور ناسا عد جالا ہے فو کو تال کو ل سیاسی واقعا وی مشکلات کے کمت بالل بیٹ برابر تی کرتار ہا ۔ تی کے معت ماصل ہوئی کہ اس کے طالب علموں کی تعداد بار برارت کی گئے گئی ۔ جو دنیا کے علیہ الملام کے در بن مجد بین تو اس کمت کوائی وسعت ماصل ہوئی کہ اس کے طالب علموں کی تعداد بار برارت کی گئی ۔ جو دنیا کے مقال المراف واکناف ہے آکر اپنی علی بیاس بھائے کے اس مرکز میں جمع ہوگئے تھے۔ انہی وائش مقد وں کی کاوشوں اور مختلف اطراف واکناف ہے آکر اپنی علی بیاس بھائے وہ بھار و فقہاء کے ہاں 'احسول اور بنعد منظ ہو جو کہ موسول اور بنعد منظ ہو جو دور اور المدیس کھائے کہ اس کہا نے داور بعد جس کھی جانے والی کتب مدید کا ما خذ ومصد وقرار پاسٹے۔ کہا نے داور بعد جس کھی جانے والی کتب مدید کا ما خذ ومصد وقرار پاسٹے۔

## اولين مجامع حديثيه ما كتب اربعه

البنة كيار موس مدى سے كرموجوده بندر موسى مدى تك مارے بعض علاء اعلام ومى شين عظام في الى لگا تارما كى

جيكذاور تحقيقات عاليد عداس على ذخيره من بين بهاا ضافه كيا- (١) چنا ني محدث مليل علام يحرص فيض كاشاني قدس مره (متوني اوم ه ) ف كتب لد بعدك يكم اكر سكاوران كي تفريك و بني شرا المقادر تحقيقات كااضاف كرسك المسدوانسس، تاليف فرما كي جويرى عقيم وهيم كاب ب-(٢)ان ك بعد مد من ترعام الشيخ عرب الحس الحرالعالى فالما الد بلف الحلى (موقى ١٠٠١هـ م) في المان معيم كتاب وسائل الشيعه تالف فرمائي جس ش كتب اربعد كعلاوه كم وبيش ٢٠٠ (دوس كلك بمك كتب معتزو ساستفاده كيا كياب- (٩) اى دوري مركا بعلام و باقريك والحل الله مقام (متوفي الله درية الله الله بسيسال الانوار مرتب فرمائي جو كويادائرة المعارف الاسلامير إاسلال انسائيكوييريا) - (٣) محدث جير جناب الحاج مرز المحيسين نوري (موقع مساوه) ن ا بن ضيم ومغيد كتاب مستدرك الموسائل كسى - كتب اربحقد يمرك بعديد كتب اربعه جديده مشهوراور متندماني كي بين - يتجيب الغاق ٤ لم المكاكت ادبعد كم ولغين محاسب " محري اوران محل كتب ادبعث مؤلف بح سب محرين ، يواديد على لطفه (١) ان كمالاه علام يلى كدوريس ان كرمعاصر فاصل محدث في حيد الله بحرين عند عدوالم المعلق م المعلق م المعرب بحاد الانوار عيمى زياده فيم كاب ب-(٢) مدت طيل سيرعبدالله شرف ي جلدون من جسامع المعارف والاخبار بردهم كالوسك الا مكافعة جناب مروا المرخير كالفسست دل البسستار يمن (٣) اوران مب كم فريس مركارة قائد بروجردى (متوفى ١٥٠٠ هـ ) نے چندعلاء كاليك كيشى بنادى جس نے ان تمام كابوں كوسائے ركدكراك مخيم وظيم كاب بنام جامع احساديت الشيعه لكمناشروع كجس كتاحال بدرهيس جلدي شائع مويكل بين اور بنوزاس كتالف وطباعت كامقدس سلسله مُرونًا عِدَامَالُ اللَّهُ يُعْلِثُ وَعُلْدَ وَلِكَ الْمُؤَادِ

انواع واقسام خديث

صدیث کی دوشمیں ہیں: (۱) متوار (۲) دامد اگر کی مدیث کو برطبقہ ش اس قدر کیر جماعت نقل کر رہے کا کذب دافتر اور است فیر متوار کہا جاتا ہے اور جس میں بیٹر انگا ور سے نہ بول وہ فیر واحد کملاتی ہے (حدیة المحدثین می نہایة الدرایة وغیرو)

اب اس خروا مدی حقد بین کنزدید مرف دو تشمین تین: (۱) مجی اور (۲) فیرسی ان کنودیک خرصی و تی جس کی جس می است کنودیک خرصی و تی جس کی است خال و بی مرف دو تشمین تین برا عما و واحد برا برا جاشی و خارجی قرائن سے خال و عاری ہوتی تی و خارجی قرائن سے خال و عاری ہوتی تھی ۔ وہ اُسے فیرسی قرائن سے خال و عاری ہوتی تھی ۔ وہ اُسے فیرسی قرائر دیے تھے ۔ (بحوالد کتب قد کورہ ) معتقد بین کو مرف واو بان اخبار کے حالات و صفات اور موجود تھے ۔ کرجوں جمل نو ماندگر رتا جمیا برقر اس کے موجود تھے ۔ کرجوں جمل نو ماندگر رتا جمیل اجرائی موجود تھے ۔ کرجوں جمل دو اور کی اخبار کی موجود تھی معلوم کرتے کے معیار تبدیل ہو گئے۔ ابندا سید جمیل اجرائی طاق تا اور اخلاق واطوار پر انحمار کرتا پر ااس لئے اخبار کی موت و جم محمد معلوم کرتے کے معیار تبدیل ہو گئے۔ ابندا سید جمیل اجرائی طاق تا اور دعوی معلوم کرتے کے معیار تبدیل ہو گئے۔ ابندا سید جمیل اجرائی می اردیے دعور است می کردوں میں موجود تا میں کا دورہ کا دیا ہوگئی نے خروا مدے متعدد اقدام قرار دیے

چنانجان اقدام عن بے بعض اقدام کا تعلق راویان اخیار کے صفات واطوارے ہے اور بعض کا متن اخیار سے اور بعض کا رہؤراو ہوئی ا کے ترکورو محد وف ہونے ہے بیز ان کے زر دیک مجمع کا میزان و معیاد اور ہے بہم میتال خیر واحد کے مرف ان العض اہم افوار ع اقدام کا ذکر کرنے تھیں جن کا تعلق راویان اخبار کے مقائد واعمال کے ساتھ ہے اور بیونام مشہور پانٹی قسمیں ہیں ۔ (1) حدیث مجمعے

اصطلاح متافرین بین می میده ای مدید کوکها جاتا نه جس کاسلید سندمصوم تک نتی بوتا بود اور برطبقه ای ای بیک مادی جیدا شاعشر بیاور عادل بول -

(۲) جديث سن

مدیده در بی مدید کوکها جناب جس کی شده معدم تک نتی دورادر تمام طبقات ش اس که دادی شده افکامشری دول ا در مددری می دول کران کی مدالت که تعرق ندگی تی دو

(۳) حدیث قوی

مدید قدی ای مدیث کوکها جاتا ہے جس کے سلسلسند کے تمام رادی شیسا شاعشر بیروں مران کا درج وزم کے وارد بی کوئی نص می دوند بو

(۱۲) مديث موثق

مدیث موثن اس مدیث کوکہا جاتا ہے جس کا سلسلہ سند معموم تک ایسے راہ ایول کے ذماجہ سے شخصا موجھا کر جو صادق اللہم اور قائل وقو ت تو ہوں گر ہوں فاسد العقید و (سوائے شیعدا ثنا عشریہ کے باتی تمام فرق اسلام است میں وفائل جی تالی ا

اصطلاح مناخرین شی صدیث معیف اس صدید کوکها جاتا ہے جوان تنام شراکط بے خالی ہوجوادی کی وسن وقوی اورمو تی کے بیان شی در کرھا کالنجیر المقطوع والمعرسل المعیم والمعرسل المعیم والمعرسل المعیم والمعرسل المعیم و المعی

ان حائق کی دوئی میں می حقیقت واضح و آشکار موجاتی ہے کہ حضرت اقتبالا سلام کلینی کی فرمائش اور متاخرین کا تقییم شک فید الحقیقت کوئی تعارض واختلاف نیس ہے بلکہ ارباب منطق کی علمی اصطلاح میں عام و خاص مطلق کی نسبت ہے بینی ہر وہ خبر جوعند المعاخرین سمجے ہے۔ وہ عندالمتقد میں بھی مجے ہے لیکن میضروری نیس کہ جوخرعندالقد ماسیجے ہووہ عندالحاخرین بھی مجے می ہو۔ بلکہ متاخرین کے ساحة فی الاصطلاح ،،

(از هدية المحدثين ونهاية البراية)

### تعادل وبزاجح

- (١) .... الهدودوا يتولى اللي سنت جوروايك شيورعنوا لعلم المواس كومقدم مجلواسته كالدست وسند
  - (٢) اوراكردونول روايتين شهرت يسمساوى مول و مجرجس كراوى تقدمول استرجيح دى جائے گا۔
- (٣) . العداكريال السلسلين محك دونون براير مول توجودوايد كتاب خدا وسفية المسطق محيط الروافين على خرب ك
- (٧) العاكم مدول بدايتي عالفي كنظر إلى مكوراتي مول في مول المراس على ياجات كالحري فرف عالف كام الدرقفات كام مركان الدريلان كم موكات

عرب أن الإن العالم المعالم الم

- ت اللا قرى مورت مى كياكرنا خليك دا قف ياتنى المجان دويان مين كنيز كالم داروب يعن آدى كون الليارب كد من باب السليم جن دوايت برجاب كالدكر في الدون من قوق فن كرندة كالم دارد بالذابهاد مرودود وما دغير مرى ميساس

معت المل وفاضل نيل وهر معلام في محرين أجل الحرالعالى الى وريط ل القدر مالم بن كران كرور كما مان

کے کرموجوده دورتک تمام علاء کرام ان کی تعریف وقوصیف عمل وطنب النبان فظر آئے ہیں۔ (۱) نے انجیان کے معنا صرفاضل مارد مکل سافل فی کتاب جسامنع النوواف عن الن القاب کے بیاتھ الن کا تذکرہ کیا ہے۔

(٢) جانب عالمربان في من الله المواد المعرين بن الن كانتطق لكن يريد وكوان عنال مدا أ معدداً.

الخ

- (١٢) بنايب في الرائد و المعالم المعالم المعالم الكافر المعالم المعالم المعالم المعالم الكامل الادب المعالم المعالم الكامل الادب المعالم المعا
- (٢) و والله والمنافي من العربيد على ال ي المنافية على المنافية ال
- (۵) جناب في حمال في فوائد رضويه بن ان كريخال كين بن (عمالهم، فعاصل، محقق، مدقق، جامع، كلمان، ..... مماليح، ورع ثقه، فقيه، بنيه، معجد بفرة حمالة، هاعر، الابت، داريب، جليل القهو، عظيم الشان.....

الفرض الربید برتاب موصوف کا زیاده رشیت ایک مید میلی و بیست بر مرجیها کرمایی بیانات سے فاہر ب
ده ایک جامع العلوم خدیت کے مال دا لک تھے۔ یہ بی مال (لبتان) کرنا کی ای بیلی القدر فائدان کے بیٹے فی بیانی میں معلوم خدیت کے مال دا لک تھے۔ یہ بیالرجی شد جسس العدی برمقام معلوم و به بعولی ہو کہ جسل مال کا حدید برمیات ہے اور ایک میں مال المبارک مال المبارک میں مقام مشہد مقدی ایران میں وفات بالی اور دویاں فی فور ادیس المبارک میں المب

الغرض قطع نظران بعض على وفي خاميون على علا فعد يشرعت عامد إلى (الا من عصدمه المله) بحيثيت محوى يهترين

سبب بھی وسائل الشیعہ کے شروح وحواثی

و عيدا كدادي ورش كيا كياب معظل والخالف سعد فرا بي تك يرايطا وفضا وكالوجات كامركز بسنس

المركب بين بالمراق على مخلف على مرام نه اس ك شروح العين اس پر واشي كليم ياكن اورناون الكاست المان بكام يا بينان و المراب بين بينان و المراب بينان بينان بينان و المراب بينان ب

عربيا وفارى كتب علميه كرزاجم كي ضرورت

Partition of the second

الإيوده وجركة كات

المريق مع المروقي كوافي كتب وجورو كالالتها كالباري كالمراج الماسي المراج الماسية المراق ويتحطى والى البا ما كني المدركة وميل سنية وجبى اس راه على سنك كالدواؤرات التي معتمد ليصول على ما في ربن يين رخداسة بعث ويدر براسة فير خظافه باغتشاد يتبتانظم جنائب ولانا سيظفرشن صاحب الرويوي موفع كإمنهون شفارتي فيران بالحاعث الوق وفوص محاللى كا ترجدك كقيم يالصلان عيم فرايا شديك والمنفع المنفع المرين والريات كاخرودت بالق سيكوادوك بالمعيد وكاتباج كاشاكع ك جا كيل معد صن القاق كيد كر حرب سائل الن حال مي جب على كورد عن مروع في وسع اليا لود والى اليك تذرك الياكالا يتى النيب يديد المعنول في ولى مدول كالدو كارمالك الدول المدادة المراب المدادة المراب المول وساكن العيد الكافر بري عبد ودويا الديلى ميدان عن اين قال ديون ماؤها للاكرة كم في الهول علي كالملاكرة والله وقرق كالمن المويل كويم تعادر وبال يحى كم الن احداث ملك يست يكر بالى تحاد جال دور المنكومان من في كالمتاحا كالرياعات كراجهم إمالت تعاق مدرسيان سبست يدى كالباقي السائل محرفهم والمال كالمحاص میں نے ہر چند کدا بی عدیم الفرصتی کا عذر پیش کیا مروہاں کوئی شنوائی نہ ہوئی۔ میں نے استظارہ کو مطا کھ ادھر سے اور کا فیر ماجت، في استخاره نيست، مقول بيش كرك اس بحى مستر وكرويا كياساب ميز ف للع المنظم المنظم المنظم المنظم الما المعالم الما ادمرابين ديديد فواب كي تبييزي ساعط فلرا ري تي (حري كل فيد العافق كي قا) ادمر در الى وتا إلا الدرس العابد ورجالس ك وبريت والتي عديم الفرصيع بحراها بمحركام كى خاضا علايل ( يست جلادا كالمترجد جيكدك جلد بحق يارخ موسفلنت سنع كم في الفائد الكريم على جلدين جيدونيد كي والاصفات بمطتل بن ) قد كانوان كفلما عاصرار يك ما منديراا كاردياده ويرت في خالودا قراركن ف ى شروناتى فطرة كى دائدا توكل يرخدا وعدة كرليا اور تصدير بالمرات كالمني دوره سه واليي مك بعد ومرتب الافدوكم والالاول المار مرطال ٢٠٠ مني والا تعام والمناه من الله،

اللعظ للمرائ المراس المراس الاعلام

اظهارافسوس

المال عدالة مدوك طلا منعد وروال ما المواد و المال المتعدد الله كامرا عِن أَوا تَعْلَا لَا يَهِ يَهِ وَيُوانِينِ مِنْ الْمُعْلِدُونِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ك يكن الله والمراجعة في المنظمة والمراجعة والمنظمة والمنظ مال تك يعدود ال يلا با على ال والعادم والد المالية المالية العالم المالية الما كاب كا ترجد ثالح نيس مونا جايئ - كونكداس على العلى المين الدين الديدي المراح المن المراع الم بالكان الكفيال يكم الله والله والما المعالية المالية المالية المالية المالية المالية والما المواق المواق المحكون بيان اوكون وكالما فاعدني في في في المركون في تلا عندين المركون المستعدد الم المراسانية في المراسية المراسي رفارے بیروج کرز جماکا کام جاری رکھا کہ اگر خدا کومنظور ہواتو وہ مسبب الاسباب طباعت واشاعت کے اسباب خود معلی کادےگا۔ (٥) مريد عنوان يح ت بالطبارت اوراس كزيل يوسيد عناوي يحيم بنابت بولي نفي اور كالتي الملكي الملكي المسالم ت د ، ﴿ وَالْحِيدُ وَالْمُوالِدُ الْمُلِالِينَ الْمُلِالِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ب يجهد الرفائية الرفائية المرافقة عنه المواقة - ب جي المناع المنه المن المنها المنه المن الإلاً المال المرابعة على المرابعة المعالية المعالية المرابعة المر كالدلت كالما والما تعالم على الما الما الما والما والم المستور فعالمنه المتعارض والمسترك والمناع والمناع والمناع والمالي والمناع والمناع والمتعارض والم فراع اوران كوي ووينول فرن فوجه والمحرورة المعالية المعالية المعالية الماران كوي المارة المعالية المعال

يد والعدد و المعلم والعلى المعلم والمعلم والعلم والمعلم والمعلم المعلم والمعلم والمعلم

(٠١) كوياكه يرتر جداوراس في يوفي واضاف تحقيقات يوكرون تابول ك مطالع كالباب اورنجوزي والمعسب الألولو تحيلا - الالولام والأوقاع الالالولي والمعاصرة والفاجمة المالي المراجعة والمقالية المطالعة المولاد المالية الاسكان دونوں كا حواج كيا كيا ہے۔

المن حوف المنافي المنافي المنافي المنافي المنافية المنافي ك المالية والمعالمة المالية الموالية ال المالية المراكزة والمالية والم TO PROCEED TO THE WARREST COME OF THE WARREST وينه العام المالية ورابا بلاعد كرون في تعريف إلى من الله المالية المال ب المعلى (٧) اوزود باست كا التفاع كان جمل معد عن إلى العداد بيان كذب أن كر تروي المن من في يحرق المن التي المعداد كي والتي كر رق سے يوس في كري جدي كام جارى دكو كو كري الم الفيد كو وقع وجو القور و مرب الله ب عندوال عبد كار ب في وي كار (۵) ہر بوے موان میے کاب العمارت اوراس کے ذیل 2 ے بوے مناوین میے سل جنابت، مسل حیض اور سل سیا میلن والمستعد فيروك بالمعلومان كالقرام فادين أكماج العوان كالبالك والالكاب أوالماكم والمتحاب أوالم المارية المراكان المراكز المركز المركز المركز المركز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز ا - - المنافذة الله المال المراجعة المراد المالية المراد ا (٤) جهال كول بدايده من من عن الماع كالمع والمراك على به المالة الله المرات بالمالة المرت المرت المراك المراك المرك و عليه المدران والمدالة في المرود والدواف كتب معال كل تأوق على الدول المراج والمرك كالدول كالدول المراك المالك العال في دوايت كي بهاس العاركودوركر كيفياله العالم كالماح كينام كالمراحدة كروك كالماع بدوايت كي المراحدة (٨) مؤلف علام كى عادت عب كدوه قريباً قريباً بربر بالملاء كم خالق ميد يغرود كلينة بين كداس فتم كى بعض مديش ميلي كزر يكي بين اور پکواس کے بعد آئیں گی وہ کہاں کہاں گر رفتی ان مال کہانی کالی آئی گیا ہوں تھا ت کالفائد کا کا مود کا ان کا روا المراد المستناخ الماس كالمراس كالمراد المراد ال

(١٠) محويا كريز جماوراس كي يدفيل واضافي تحقيقات يتكرون كتابون يمطالعه كالباب اورنج زيس والمحمد الله وب

المعالمين وفينان المفال وسلم على تعاللان ليلن والعل المائيد الطابين الطابين المائد

Control of the Contro

many the second of the second

The second second

had make the second

and the second

The same of the sa

A Company of the Comp

Marine Milled of the wings with the

well de that the house you

a of a finished being the above of

Children and Bull Lines ( State Children Bart Children

where the same of the same

With American

the standard

the second

ملاحظه

ان تمام رواتی واجتهادی اجازه جات وسندات کوچود کرجوم رفط وعلا نجف اشرف کاعاظم علاء وجهتدین نے اس راقم
آشم کوعتایت فرمائے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ صرف شخ الجهدین واقحد شین فریت فین رجال وحدیث مرکارا قای شخ بر درگ طبرانی
الجبی اعلی اللہ مقامہ فی فراولس البتان کے رواتی اجازه شریفہ کو یہال محض تیرک ویمن کے طور پرس وص درج کر دیا جائے جس میں
مرکام موجوف نے نے ای واقم آشم کو جہلا البین المحق جمید کے واسط ہے دومری کتب مذیب کے واقع کے دوایت کرنے کی
خصاص البتان میں معرف فردا یا البتان کی دوائت المواد کا محل کے الدین میں مواد کے المواد کی مواثبت احداث کی دوائت

many in a second to the second

SULP BY SULL OF

in the given my production of

Control of the Control

The graph of the state of the state of

in the same with the same

a same all and the body

mind the second

and with history for both the the

The grant to the same that

TO BE A SHOW THE PARTY OF THE P

Charles Stigers of the second

and the second second

# (اجازة روايتي فيخ الحدثين حضرت آيت الله الشيخ اقابزرك الطهر الى اعلى الله مقامه

(وهي هده)

بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعتى

Signal and

المنواليه والمله والمله طلب والمنافرة والما الرائع المنافرة المن

المعابئ لشالجلب بحالنا للج بناحب بالجواد المنط

عرين النوال المريخ المتحال المتحال المنطق المتحال المتنج

المزخري ضعاده فخواها بمعاملا فإلاوه والمطيئة لأحك

احدُولِولُ وَمَكُوْ الْمِوْلُولُ وَ ١٧٤) وَيُعَالِمُ الْمُولِودُ ١٧٤) وَيُعَالِمُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْم

الديالكسار إبيانياب بهاكالماني والمرابع المنافية المنابع المنافية المنافع المالية الملمان كالميلا واساعوه الماليو المعازلولات المنول (١١٧) عن بخالا الديول المالي والمالية مهالعالمال والدور بالوالمساكات العلط المؤلام وعلى المعالمة المعالمة المراجعة الذيل على المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة عطالاستلشب عديكا المعافظ فالمنتبع ووالناغ جالاان لِينسوني من يون طلونه المنه في الانان بعداد الميلان للول و ما معالم المراجع المجمعة المرابع المسالم المالي عص المراجع السطون عنصلافظ المرسل المالوا ال كالبعشجفتاا لعلائلإنوي المتكعمفا وللاستعفلي واعتبك عنى الاستاد فيها عائدة الاستلااصغرية والبيغير وغيا بشوا لانهزائنى عدود الماماله المالية وساكا علفط الدى فينافذ وميف بمنالان سنسنا الفنان أنادس خنور الإلهاداذ على خارد فالمعلى فالمالية في المالية في الما

وانا الاختر محرحسين أنجى عنى عند اللمه سيلا تث تا كان مركودها

كم وي الاول والمال مد بمطابق ٢٢ متبر 199.

# (مقدمه وسائل الشيعه منجانب مؤلف علام)

#### بهييم الله الوحيل الوحيم

البحبيب الماليذي فبطر العقول على بيعرفته ووهبها العلم الأجوب وجودان واحدالتنه وتنزهه عن النقين وكماله وحكمة الذي عامل عراده بالفصل العيلية فلم يرحل لهم المقلع على الجهل الوحيم، بل ارسل اليهيم رُسُلاً يعلمونهم دينه القويم، ويهدونهم الى المحق والى طريق صنيقيم، فارضح بذالك القصد والمحجه، لسُلا يكون للناس على الله حجة. واشهدان لا إله الا الله وحده لا فتريك لد الدال على طريق الهداية بها أبان 

... واشهيد إن محمداً عيده ورسوله، ارصله رافةورحية، والمحلينا به النعمته و كشف عنابه حل غمة، واكحيل ليه البدين وايده على المعاندين، صلى الله عليه و العرافة دين المهتدين، صالاة دائمة الى يوم الذين اما

خداسة في كارصت كالحافي محدين الحن الحرافوالى عالمالله بالمفاقي كتاب كان من كوفي فك وشينيس كرتمام انساني مغاف سے ایشرف وافضل اور اعظم ما کیل مغیر علم ہے کو تکدی علم ی ہے جوج الیت والدنی کی دار یکول پیش دہری در اینمائی کرتا ہے اور ضلالت وممراق كي ليرون عن يندوكو أزاوكرا تاب ميطم ي بحس كطلبطوك ياكان كي يجي الاكدار اركامقدى ي بچھاتے جاتے ہیں۔ اورجس کے ملے برعدے واون على اور مھلیاں دریاؤں میں استغفاد کرتی میں ایکام بی ہے کہ جس کے مال (عالم) كى عبادت دىگرعبادىك كرارول كى عبادت ساورجى كالم كى سياى شداء كون سى بروزمحر افعنل و ور موك محريد حقيقت بحي الاربيد ب كرع والجنين تمام علوم ونون ب اشرف واوث اوراعلى عبلاعم الحديث بهد بكدايك وين نكاور كيف والألل علم ومحقق اكثر بلك تمام علوم كاأى علم سنة استفاده كرسكاب الغاييلم اس قابل ب كيمر حزيز ونفين اس كالجعيل ويحيل من صرف ك جائے بعلایا کم کو کرایا نب و؟ جکسیان بستیل ے واخوذ ہے جودجونب اطاعت واجاع کے ساتھ خصوص میں جو باقعن والا جماعظم كتام انوار واقسام كوما مع اوران بهماوى ميں عو برتم كى خطا وصلى ( غلطى ) مصعبور و مفوظ اور برتم كوخلان وزال مدمزه و میرا ہیں۔مبارکیاوی کے لاکن مصور مخص جواب بھی اوقات اورانے ایام وساعات اس علم کی حصل و سیل مس مرف کرتا ہے۔اور اس کی خاطر (بیداری کی تکلیفی الحاتا ہے اور مالیتا آرام دو استر الیف کر کو بیتا ہے۔ .... اورائی می وکوشش کا مناس کی طرف مورد عا سے اوداس کے علاوہ جو کھ بھی ہاس سے مورد لیا ہے اسے تمام مطالب

ومقاصد میں ای علم کواپنا عماد بناتا ہے اور ای پر کلی اعتاد کرتا ہے اور ای کی طلب و تحقیق اور تلاش وجہتو میں اپنی تمام عمر عزیز صرف کردیتا ہے کہ وہ اپنے دل ود ماغ کواٹن علم سکے تھے۔ وفر عیب بلغات کی سروتھنی کرتا ہے۔ الاساس سے حوضوں کے خوشکو اواور شیرین پائی سے اپنی (علمی) بیاس بجھاتا ہے۔ اور معصوبین کے سے اپنی (علمی) بیاس بجھاتا ہے۔ اور معصوبین کے ساتھ میں مغبوط ترین اسباب سے تمسک کرتا ہے۔ اور معصوبین کے اقوال کو مضوبی ہے کہ کر جرتم کی خطاولغزش اور جرتم میک شک وشہرے اپنی تھی محضوظ کرتا ہے۔

العاسنة فالب الواسعية فالرائد أبداء

نيز آبنان كايرلان كليادة يكروف ف المنهنة والنعيدة والنعيدة والنعيدة نا المادين الدوم والدوم بين الدو الكه يداع ويدوا معلى معا كدين ايد خيال بو تعدا بها يم ويل ام عديد الدواك مراسم شيفانى تابوكه كالتان الماكان الماكام كالم كالم كالم يعلى عرب والمرافي بالتيان بالمنطق الماكان والماكان والمنافق والمنافع ن ( عرب الجرم كولك ) الى كام كولون كرويا في كاب كل ترويا وي كودي والي الدواو ك الناور مرافق كالله جويز بعدائن كالمرابعن أن عامل كوا ما الجويد اورائن كام كي كان تن بركا بورى بلدو بدك وان كان وتنديب اودائن ك استفاده کوآسان بنانے ،اس کی تبویب وز تیب کو محکم و متمن کرنے میں اپنی فکر ونظر کی تمام تر تو انائیاں صرف کردیں۔ چنانچہ میں سف الى العاد يه واكباد الم وي عامر وال كر معدل عن جاء جال جال العاد العوال كوسيات الوالما والعوال كوسيات الوالى الم عدان كم مامل كما يهم الن كوافظ والدرة بدارس تون كوفتك الاى يمن يروقان الترق فواح كاي يحق الاسكان بربوس كار يحف عليد وأبب مقروركما المراس موهوع كالمتعاقد المادي كالتق والعال كالمغواه المام الملتن فرور ف وبديكي الساكل من قبايا تطيري فكرى احكام عدا بان البندين في ان مساكل ضروريداورة داب شرعيد يرواروشده تمام احاديث كاستفصا واحسانين كيا المبتدات موضوع كالعل اعطقة امرويد (معتمره) اساويف تكدوري كرساني اكتما كياسيد كالكيام ورى ونظر ال يين بالخرين شكاف الفرا على التامين الله والماين برايك روح الدرك المروض المروض المروض المروض المروض المروك المروك المرادة المادة الماء والمراج المنافية على المقدر المنافية المن المراج المنافية المن المن المنافية المنافي محصل وعباز لص كالرف ريوع كيانيا الصداور قدام معالب بالمداعل الكانك كالمام في ترجال يانباك المان الفراق والما كفظرا لدا والكرويات وهرك احكام يمشتل تن ين اى الخرى الى الباروة والروكية كار يجب وال وواحد الدرية طويل وعرايا في وعلدًا لم وزيا والمون المرتعل ول مي من المالية والمعالم والمالية والم استلها أولونشا كيلتها كريدان الن الن المن الماميك فلي المانيك فلي المانيك فلي المانيك المنافي المرابعة مرف يدار المعنويين كي مدين لل مفاعده وراست كي بالقادر الطفين في معالمة الداخ وادا على الياب الدارا الدي اور رفدى اعور عن صوف الخاصوي في المراف مل الله من كية بالت يتكر الواقي في الناس يدر بي مرود المناف يا بالورين كالمرف رأوع كورها إلى مال كالتري وي والالوراد والمريد كاري الماسية المالية المراب والمنام المعامول جمال كالب في تقيديشي فل الاين البند المن على المراد كالدكت المال عند المراكة الروكات كالمراك (فراك كالمر من مدون اور في طوي كفش قدم بره يلة بو في بن بنان وقوى بدر كوارون كى كابدن يجوركون باب يكن اللها ياك ا

ابرانع که کما آخریکا نیریش فاکر کیا ہے اس بلسل بی میرے چیک آل آل کیا کہ میتعدید تھے ہے تھے کہ بیروالاہوں کا کھاٹھیں کیا ہے اكرچىدى كالبارى كى نوبىيدى باركائل مالى دول يو نورانى ياكوران كورورى كالمورى كالماركان كالمورى كالمرابعة والماري ملى القديد الواقة على كالموالية إلى جوالية مؤلفين عكر إلى إلى إلى إلى إلى المراد على الموال الموادية الموادية ا اكرچرى مىسى كىلىن بالى كى كى كى دىدىدى كى بىتى معتماء كى كولى فرق نى بىدى اور دكور دبالام راجت كى خرورت بى نىل وسنادي ماريات والايون وتبياني وتقريب والمحارة والمرافق المنافق المنافقة المنافقة المنافقة المنافعة الم سالك العليد المستعادة المستعددة والمستعددة المستعددة الم عى معالى الله الدوارة والمعالى والمرق مواسف بين عدة والتعاري الناع المري ومري الناب المراب فكرى احكام سنة بال الله بين سنة ان من كل منطرة دريدا ورام والبسائرين برواز وشده تل مراحار يهيئ كامتقصا والم**سائلات بي لابلات و**س ين رياس الله كلان كالمري كلود كري المناف المناف المناف المنافق المرابع المنافق كان اور فريخ الديك في جاور عوثال بالمرة حد كرثم التي كالدواسة ي احق كي دواسك والتي بكوال كالناوق م بر تمراطية كي طي كران اوج على في المان ما يون كريون كيون المان الم كى يالى وغافل اوراينياد كريمين الإرشوار يحمن المراد ركوافيان كالجرف الدرجونا عدودا ينوافك كي عاشوف واعلى نعسال ك طرف كالناوين اورا الى اصلاروا بسار كوما في سي كلف في ( تاريكا كودواك في السنة إن وها الفي تكبراتم و علاها جالية بفروالهيري كالمناكيات كابطالع كيدي كاب يهام كابعة بكايك كروه كالمتابات وتساعات والمتح موجا كرد كاوالاري الرية لمديني موسي بين ويسيدكوان بالمريسة ي مدين ما يتعالى بي فيناد وكرد بالروه فيعن بين عالا تكوي من يسمل بعش الاز البيطرق وابناد الميكراتي والديم ولوين عفوا كالديك ويكفا كالإيكال كمع المست مسائل شيكم تعلق ويمكل كالدارك متعلق كالمنافع موجوه تبيل بي يمكيان كالتعلق بسوم مري يودورو بالال والعن من الك كادليل مرف ايك مدوروا معدى والعدية الماكور إيونا جكوده إلى الناماكي وكالتنافي مي والتهدي والمناهدي والمنافر على النام المال المراد المالية مين المراجعة والمراجعة والمراجعة المراجعة والمراجعة والم بين شاور باين بهر طيوالينة وكثرت وتنهده كي يجامل تين وي تنظيم ل والنفط لكاد المن في في تن يجوز استياد والنبر كان بيف عيد ال وسائيل الشهيدة الى تعصفل مسائل الشريعة اسكمانها واللهابية غواسة كالمورة عالى المدركة اول: الاسترادة المراجعة ال

اب میں ملک معبود سے اعانت طلب کرتے ہوئے اور واجب الوجود ومفیض کرم وجود سے تو فیق خیر کی مدد ما تکتے ہوئے اصل مطلوب وتقصود کوشر وع کرتا ہوں۔

اوريب كاب كمطالب ومقاصع كي اجرا فيفرست

ابواب مقدمه عبادات، كتاب الطهاره، كتاب الصلاة، كتاب الزكوة، كتاب الخمس، كتاب الصيام، كتاب الإعتكاف، كتاب الحج، كتاب الجهاد، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، كاب التجارية، كتاب السيام، كتاب السيركة، كتاب المضاربة، التجارية، كتاب السيركة، كتاب المضاربة، كتاب المرازعه و المساقات، كتاب الوديعة، كتاب الخارية، كتاب الإجارة، كتاب الوكالة، كتاب الوقوف والمسلقات، كتاب المرازعه و المساقات، كتاب الهبات، كتاب النبيق والمرازعة، كتاب الوقيقة، كتاب النبية والمرازعة، كتاب النبية والمبارات، كتاب الطهار، كتاب الإيلا والكفارات، كتاب اللهان، كتاب المعلق، كتاب اللهان، كتاب اللهان، كتاب النبية و الاستيلاد، كتاب الأقراز، كتاب الجعللة، كتاب الأهمان، كتاب النبية و العهد، كتاب المعدود المدارية، كتاب المعدود، كتاب الموانية،

و المانية م خداست بدايت وسيل ك دعادات ماكري بوي النسيل من داخل وي بيار

الحجير بهادي والمحافظ بسيريات المرافقات بياني المستميل أنبطت أتحال المعتمر أنج والمتحاسأ

Alexandria de la companya de la comp

ng gang katang kalang kanang kana

المنافية المعاولة المعارية والمعارية وأراه أواد والموافق العرضا والموازية

and the same of th

marker of the second of the second

(السليليين كل اكتير (١١) بابير)

فيعين بالمنافية المراسية المراسية والمنافية المراسية المتعارب المتعاربة المتعاربة

in a partie before a construction

و المارية والمارات و في الدار الله و المراد و المراد المراد على المراد ا (الهاب على التا الماس وي الدون عن سي كيان كردات كالروكي كم بالله المائية على المائية عمد في مع مع من المراحر جم في من حفرت في محد من يعوب كلين عليه الرجد باستاد و فغيل عن يولا سيعادده ومنربت الام مد باقر عليه السلام سعددات كرت ين فريايا اسلام كاستفياد بالحييزول بمنكاكيا بعن نمازه زكوة، همه ودنداورولا يعدد الليصيف بركاني شاك

مديد كايترة كالوعد بيك جس قدرواليت كامزاد كاكرال في باتناورك يزك تليدكرال كي ين حرفدواليعل 

- زراره معرت المام مر باقر عليه السلام سعدوايد كرت بين فرمايا: اسلام كى بنياد يائى ييزي بيل في الذه تكوي ، دوزه اور ولايت ـزراره بيان كرت بي كدي فرض كياان بن عون ي يزسب اضل بـفرمايا: ولايت! كوكديسب کی کلید ہے۔اور جووالی (امام) ہوتا ہے وہ ان سب کار میرورا مثما ہوتا ہے۔عرض کیااس کے بعد کون کی چیز ہے فرمایا: نماز۔ اس كے بعدكيا؟ فرمايازكوة \_ كوتك خداے كيم نے تمازكا تذكره بملے كيا باورزكوة كواس كے ساتھ طاكر ميان كيا ہے جر عرض کیااس کے بعدکون ی چز ہے؟ فر مایا جے عرض کیااس کے بعد؟ فر مایاروز مرا ایساً)
- س سلیمان بن خالد بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام محد باقر علیدالسلام نے مجھ سے فر مایا: (اے سلیمان!) کیا میں جمہیں اسلام کی اصل وفرع اوراس كى بلند يوفى كخرندون على في مض كيا- بال ضرور في برقربان موجاول إفر مايا اسلام كى اصل نماز ہادرفرع زكو ؟ اوراس كى بلند يونى جاد ہے۔ پرفر مايا۔ اگر جا موقو تنهيں برتم كى خروخو في كا درواز و بتاوول؟ مس نے عرض كيا- بان ارشادفرهاكي إفرماياروزه جنم كي دُ حال بار (الفتيه)
- اس عروبن حریث بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصادت علیدالسلام کی خدمت میں عرض کیا میں (بخرض اصلاح) ابتا

- ۵- المن الزرى المن عالم المن المام عن من المام عن من المال من المال من المال المال من المال المال من المال الم المال المال المال المال من من المال ال
- عد علال من الحاصال بيان كرت بين كريل في صرب الم جعفر صادق عليه المسام كالدمت بين عرض كياك في المنظم المن كالدي كالدي كالدي و بالدي المنظم المن كالمن كالمناك كالمناك و بالدي و بالدي و بالدي كالمناك كالمناك و بالدي و بالدي و بالدي و بالدي و بالدي و بالدي كالمناك كالمناك
- ه المن الب مو و المن الب من كريل في الدا المرح و المام جعز معادق عليه الملام في يو وال كرن المولا الدا الدكاوه

  كون مادين ب جواس في البي بندول إلى طرح فرض كياب كدوه ال كنه بالمنظم في المرح بي معاد والله ين اور

  المن من مواود كي اوروين كو قول مي يمل كرنا ؟ المات في ترفيا وه يه به كرفت كي معالمة يت ينفير الملام المن الفر تليد والمرك والم
- سغیان بن سط جناب المام معفر صادق علید السلام سدوایت کوتے بین کرآپ نے ایک صدید کے عمل بین فرایا کرایک معنی من ا مخص نے آ نجاب سے اسلام وایمان کا فرق پوچھا۔ فرمایا: اسلام وی ظاہر ہے جس پر عام لوگ بین بعثی او حید ورسالت کی

کودی و یا اور قیامت پر حقیده رکهناه نماز پر حناه زکو تا دیناه ی کمنا اور ناور مضال کے دوزے دکھنا بید ہے اسلام کے۔

۱۰ یک بین سالم حضرت امام کے باتر علیا اسلام سے روابیت کرتے بین فر ایا دین اسلام کی عمارت کا سنگ بنیا و پائی چیزوں پر قائم بر اسلام کی بندگی ورسالت کی کوائی و یطافران اور کا دریناه ی اواکر نا اور ماور مضال کے روزے رکھنا۔ (کو قادیناه ی اواکر نا اور ماور مضال کے روزے رکھنا۔ (ایسنا)

اا۔ چئی می ظیان حقرت امام جعفر صادق علیہ المسلام دو وابع کرتے ہیں فرمایا (خدا ہوا دیال شیخول کا یہ کھندہ جونماذ رجے ہیں ان (نام نہاد) شیون صفر اب دو کرتا ہے جونماز نیس پرجے) اور اگر تمام شیخہ کیلانے والے ترک نماز پر ان کی کہ لیتے تو سب کسب ہلاک ہوجائے ۔ (اور ضالان شیکوں کی وجہ ہے جوز کو ہوجہ ہے ہیں ہلان نے عذاب نال دیتا ہے جوز کو ہمیں دیے ) اور اگر دوسب کسب زکو ہن دید یع برایکا کو لیے تو سب جاوہ ہوجائے (اور خوالان شیخال کے باحث جونے کرتے ہیں ان کوعذاب سے بچالیتا ہے جوئے ادائیس کرتے) اور اگر سب کسب ترک رہے ہو جائے تو سب ہلاک و یہا دہ وجائے۔ (ایمنا)

اود بی کا المکز کرناد (الغیز) ۱۱ - شخراد دعمه النظیم می عبد الفیری بیان کرت این کری بدن جغر بندارا م کل نی طبیه المراام کل خدمت بی حاضر بوکرع ش کیا۔ شیل جا بنا ہول کے اینادین دعقیدہ آپ کل خدجت شل بیش کمهان افر ما یا ال استان القاسم خرود پیش کرد ، شری ہے نیمش کیا کہ

ادران كما تحد ما توسم دن آل ويليم السام ما مل كرناسا عالمان كية إلى ادراكر ول فض ان ذكده بالا مودكا افر ادوكر عراس معرفت عروم مو و مسلمان قد موجو كار كراس معرفت عروم مو و مسلمان قد موجو كاركور موجود معرفت عروم موجود معرفت عروم موجود معرفت معرفت عروم موجود معرفت معرفت معرفت عروم موجود معرفت مع

ش كتا بول كرفدادا مد باس كاكونى شريك بيس ب (عقا كرحقه)

ا۔ اسحاق بن اساعیل نیٹا پوری بیان کرتے ہیں کہ امام حسن عسری علیہ السلام نے ان کے نام کھوب ش الکھا کد خدا نے تم پرجو فرائض فرض کے ہیں وہ اس کی کسی احتیاج وضرورت کی بنا پڑھیں بلکہ اس کی رحمت وراُفت کی بنا پر ہیں تا کہ ناپاک و پاک سے الگ کردے۔۔۔پس اس نے تم پرتج وعروا واکر نا بر نسختا ، ذکو قاد بنا بدوز ورکھنا ، اور والدیت (کا افر ادکرنا) فرض قرار دیا ہے۔ (علل الشرائع ملا کمالی ، د جالے شی)

۱۱۔ جناب نینب عالیہ بیان کرتی بین کہ جناب خاتون قیامت ملام الشطیبانے اپنے خطب (کمید) بیل (ظفدا کا ان واحکام بیان کرتے ہوئے) فرمایا خدانے ایمان لانے کوشرک سے پاک کرنے ، نماز کو تکبر سے نجات والانے ، زکو 3 کورزق بیل اضافہ کرنے ، مروزہ کواخلاص کو قابت و پہنتہ کرنے ، جج کو دین کے تکام کرنے ، جہاد کو اسلام کی مزست و شوکت بوسانے اور امر بالمعروف کو وام کوفا کدہ پہنچانے کے لئے واجب ولازم قرار دیا ہے۔ (الفقیہ ، والعلل)

۱۸ ایوجز و قمالی صفرت امام محر با قر علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا اسلام کاسٹک بنیاد پانھی چیز وں پر کھا گیا ہے لین نماز پڑھنے ، ذکو قادیتے ، جج کرنے ، ماہ رمضان کاروزہ رکنے ، اور ہم الل بیت کی ولایت گا قرار کرنے پر فدائے تکلیم نے بہلی چار چیز وں میں قورخصت دی ہے کرولایت میں کوئی رفصت نیس وی ۔ چنا نچہ جس سے پاس مال ندہواس پر ذکو قانہیں ہے نیز جس کے پاس مال ندہوتو اس پر جج بھی نہیں ہے۔ جو نیار ہووہ بیٹے کرنماز پڑھے گااس پر کھڑ اجوناوا جب نہیں ہے اس طرح اس

ا (یمل مدیدی جو مقائد حقد پر مشتل ہے مدر جمد وقتر تا اصول الشرید می تدکور ہے دہاں رہی کی باجائے ) (احتر مترجم محی صدر) مقائد حقد میان کرنے کے بعد کہا) اور ش کہتا ہوں کہ دولایت (الل بیت) کے بعد بیا مورفرض ہیں نماز ، ذکر قابدو ذو، قی جماد اور امر بالمعروف و نحی ان المحکر المام علی السلام نے فرمایا اے ابوالقاسم! بخدا میں وہ دین ہے جو فعدائے اپنے بندوں کے لئے متحب کیا ہے اس پر قابت قدم راو فعدا تھیں ونیا وآخرت میں قابت قدم دیکے (اللہ ملی معفات العمید ملک بالتوجید، آکال الدین)

ع علی می ال مدیث کا ایک مفیر تر بی ہے ہے مؤلف طام نے قل بین کیا۔ جو بوں ہے فرمایا اس دین کی مثال ایک درخت کی ماند ہے اس کا تا تو ہے ایمان، اس کی جر ہے فہاز، پائی ہے ذکو ق مثاخ ہے دوزہ ، بد سے حسن طلق ، اور حرام سے پچنا ہے اس درخت کا پھل جس طرح درخت بغیر کا کے ممل فیض بوران کا طرح حرام سے اجتزاب کے بغیر ایمان می کھل میں ہوتا۔ (احتر متر جم محقی صند)

ر ماه رمضان کاروزه رکهناوا جب نبیس مگرولایت الل بیت برخمن چر برحال بی لازم سیستروست بویایها معالد او بویاغریب و نادار مند اختصال شخمه مروق")

الد الدوالمد جعرت رسول خدام الدعليدوة لدولم سدوان المرسة بين كنا مخضرت فرمايا ايما الناس العرب بعدكونى بي المر خين منها ورتبها مسابعدكونى امت أنين به لهن البين بدورة كار في هم اوت كروه فيا زه فج كان اوا كروه ماه ممارك كعمة سدكو،

ابين رب كركاح كرو، ابين مالول كى ذكوة دوراس سرتها رسانون باك و باكيزه بوجا كي شكر الوراسيط اولوالام المراح من المراح كروه المراح كروه المراح المراح ألينا)

الا ۔ اساعل بن مران دھرت امام دھ موسادق علی السلام ہدوایت کرتے ہیں کدامات نفر مایا: کا اخداے مریان نے اپنے بندول کوان کی قوت وطاقت سے کم تکلیف دی ہے چتا نچراس نے شہد دوز میں مرف پانچ نمازی، ہر ہزار درہم میں مرف پہند ہوں کہ دور میں مرف بالا کی مرف پہند ہوں کہ دور میں مرف بالا میں مرف ہیں درہم ، پور سیمال میں صرف ہیں دوز سے اور بوری زندگی میں صرف ایک جج داجب قرار دیا ہے جبکہ بند ہواں سے زیادہ کی طاقت وقد دت رکھتے تھے۔ (ایفیاً)

۱۲۰ این الی تجران روایت کرتے بی که حضرت امام موی کاظم علیه السلام نے فرمایا: جوفض ہمارے شیعوں سے وقتی کرتا ہوہ ہم سے دشمنی کرتا ہے وہ ہم سے دشمنی کرتا ہے وہ ہم سے دشمنی کرتا ہے چرفر مایا ہمارے شیعہ وہ بیں جونماز پڑھتے ہیں، زکوۃ دیتے ہیں، تج بہت اللہ کرتے ہیں۔ یہ بیس مقبق روز ہے دور ہے تیں۔ یہ بیس مقبق روز ہے دور ہے میں۔ یہ بیس مقبق اللہ بیت سے مجت کرتے ہیں اور ہمارے دشمنوں سے بیزاری افتیار کرتے ہیں۔ یہ بیس مقبق ایما عداں پر ہیزگار، امانتدار جوان کی بات روکرتا ہے۔ اور جوان پر طعی وقت کے کہا وہ خدا پر طعن وطن کرتا ہے۔ اور جوان پر طعی وقت کرتا ہے کہا وہ خدا پر طعن وطن کرتا ہے۔ (صفات الحقید)

سائے ایرائیم بن عربی آنی مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ معزت امیر المونین علید السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں افعنل ترین وسیلہ،

خدا در سول پر ایمان الا تاہمای کی راہ میں جہاد کرنا اور کھی اضلاص کہتا ہے جو کہ فطرت ہے بنماز پر صنا جو کہ طرب سے اللہ اوا کہ قاد و بنا

جو کہ اللہ کے فرائش میں سے ہے۔ ماہ دسمان کا دورہ دکھنا جو کہ اس کے عذا ب سے بہتے کی ڈھائی ہے تج بیت اللہ اوا کرنا

جو کہ فقر کو دورکرنے اور مخصص گناہ کا ذریعہ کے سے (الفقیۃ والعلل)

ا سے کوئی کتاہ اندیش خص بہ نیجی افذ شرکرے کروسیلہ اس بھی ہے بلکہ وسیلہ کا دہرااور حقیقی منہوم بینی حاجات کی برآ بری اور دنیاد آخرت کے مقاصد کی آ بیاری نیز کتاہ دعصیان کی بخشش کے لئے خالتی و دجہان کی بارگاہ بی اس کی برگزیدہ استیون کا داسلہ دے کردعاد پلکار کرتا قرآن دسندے کی نصوص محکسب تاہت ہے۔ خاہر ہے کہ کی چڑکا اثبات اس کے غیر کی نمی نہیں کرتا ہے جینا کہ خود 'افضل ترین دسیلہ، کے الفاظ ہے واضح ہے کہ دسیلے اور بھی بیں اس معمون کی حزید تنہیں است معلوم کرنے کے فاہم شدد معرات میری کتاب اصول الشرید کا مطالعہ کریں۔ (احقر متر جمعنی عنہ)

۱۹۲۰ علیدو آلدوسلم مصروایت کرتے ہیں گرآ مخضرت نے فرمایا: عمارت اسلام کے سلط سند سے جناب رسول خداصلی اللہ علیدو آلدوسلم مصروایت کرتے ہیں گرآ مخضرت نے فرمایا: عمارت اسلام کا سنگ جیاد پانچ چیزوں پررکھا گیا ہے دوشہادتوں پر اور دوساتھی ون پر اور دوساتھی ون پر اور دوساتھی ون پر اور دوساتھی کون ہیں؟ فرمایا نمازوز کو ق کونکہ یہا گیا کہ ایم دوشہادتوں نہیں ہوتے اور دوز اور کھنے پر اصاحب استطاعت کے لئے تج بیت اللہ بجلانے پر اور ال سب کا خاتمہ دلایت (الل بیت ) پر کھیا ہے۔ (امالی شیخ صدوق ")

جناب سيدمرتضى باسنادخود حضرت امير المؤمنين عليه السلام في قل فرمات بين كدآب أيك طويل حديث كظمن بيل فرماية واحد خدا في المؤسنون بين اور يكل پائي ستون بين اور يكل پائي ستون بين اور المؤرائي را المؤرائي و المؤرائي را المؤرائي و المؤرا

ا۔ مجناب شخ احدین محربرتی باسادخودمعافین مسلم ہےدوایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ انہوں فی معرب امام جعفر صادت

علیدالسلام سے اس دین کے متعلق موال کیا جس کے موا خداا بینے بندوں سے کوئی دین تبول نیس کرتا اور نیزی کوئی مختص اس کے درجانے میں معذور ہے۔ فرمایا شہادت تو حیدور سالت منمازہ خوکا نہ کیا دا ایک ماہ در مضان کے دوز ہے دکھتا ہے سل جنارت کرنا، رقی بیت اللہ بچالا نا اور جو کچھے تی خبر اسلام سلی اللہ علید و آلد و سلم منجا نب اللہ لائے ہیں اس سب کا افر ارکر بنا اور آل محکم میں سے آئی ترق کی افتد اجوا اتیاع کرنا ہے۔ (عمان بہتی ")

۱۸ حضرت شخصدوق عليه الرحمه باسنادخود فغيل بن بيار ب اوروه حضرت امام محمه باقر عليه السلام ب روايت كرتے بين كفر مايا در حضرت امام محمد باقر عليه السلام بوگا: (۱) اقر اراقو حدد (۲) در بيخ بين بين جوشف الن كي ساته و خداكى بارگاه بين حاضر بوگا دوه يقيعاً جنت مين داخل بوگا: (۱) اقر اراقو حدد (۲) اقر اردرسالت و (۳) آخضرت جو پجومنجانب الله لائ بين اس كا اقر اردرسالت و (۳) آخضرت بين الكرنا و الله بين بين الله بين الله بين الله بين الله بين بين بين كرنا و (۱ الله بين بين الله بين الل

مؤلف طلم فرمات بین کدائی سلسله می بمشرت احادیث وارد بوئے بین جوحدتو اتر سے بھی متجاوز بین البتہ جس قدریهاں درج کردی گئی بین وه کافی بین انشاء الله مزید برآن اس فتم کی بھوا حادیث تعبیر جنازه باب ۵ حدیث نمبر ۵، اور کیفیت وضوء، (حدیث نمبر ۲۵ و ۲۷) وغیر و مقامات پر درج کی جا کیں گی انشاء الله

#### باب

ال بات كالثبات كم شرور يات وين كالكرف سے آدى كافر دمر تد ہوجا تا ہے (ال باب من كل فردمر تد ہوجا تا ہے (ال باب من كل بائم مدين ميں من من سے جاد كرات كالم دركے باتی افدادہ حد شوں خدمت ہے) (احتر متر جم على عنه) فائدہ نہ مختی ضرب كے ضرور يات دين ان امور كو كہا جاتا ہے جن كے بروري ہونے پرتمام علائے اسلام كا باوجود اپنے ميوں فائدہ نہ كا خداد وي ان اوجود اپنے ميوں اختیا فات كے افعال ہوجے نماز منج كانہ كا واجب ہونا ياس كى دكتوں كاستر و بونا يا ماہ در مضال كروزوں كا واجب ہونا وغيره و فيره (احتر متر بم على عنه )

- ا۔ حضرت بی کلین با سادخودمحد بن سلم سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بروہ چیز (جیسے عقیدہ حسن عمل صالح ، یا طاق حسن وغیرہ) جس کا لازی نتیجہ اقر اروسلیم ہووہ ایمان میں داخل ہے۔ اور بروہ چیز (جیسے عقیدہ بدیم کل بدیا طاق بد) جس کا انجام انکار بودہ کفر میں داخل ہے۔ (اصول کافی)
- ۲۔ داؤد بن کثیررتی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت اہام جعفرصا دق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: کیارسول خداصلی اللہ علیہ وہ آلہ وہ کی مقرر کردہ سنتیں بھی خدائے تعالی کے فرائض کی ماند ہیں؟ فرمایا: ندےخداو عمالم نے پچھفرائض اپنے بندوں پر اس طرح داجب ولازم قرار دیے ہیں کہ اگر کوئی شخص کی فریضہ کو ترک کردے اور بیجدا نکاراس پڑمل درآ مدنہ کرے تو دہ کا فر

ہوجاتا ہے۔اورجن چیزوں کا جناب رسول ضاصلی اللہ علیدوآ لدوستم نے عمد یا ہے اگر چدوہ سب کی سب انچی ہیں (مگران پر عمل شرک نے سے آدمی کافرنیس ہوتا) ہی جو تخص مقام عمل میں اللہ تعالیٰ کے اوام واحکام میں ہے بعض کور کروے (مگر افکار شکرے ) توجہ کافرنیس ہے اگر چیدہ فضل وفسیات کا تارک ہے اوراس کی خیرو نوبی میں تقص ہے (ایساً)

س۔ زدارہ جعزت امام محمر باقر علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے کفری قدامت اوراس کی برائی بیان کرتے ہوئے فرما کی کو گرفت کے مرائی کی مرائی میں کہ اس سے بدا ہے کئی جوشی فعدا کی رضا پر اپنی رضا کو اورخدا کے قلم پر شرک سے خرایا کی رضا کو اورخدا کی فرما نبرداری کا افکار کرکے گنا ہائی کیرہ پرڈٹا رہوں کا فر ہے اور جوشش الل ایمان کے دین کو چھوڈ کراسے (اختراعی) دین کو تھوڈ کراسے (اختراعی) دین کو تھوڈ کراسے (اختراعی) دین کو اخترا کی کو اخترا کر سے وہ مشرک ہے۔ (ایسان الحاس)

م۔ نیز زدارہ جعزت لیام محمد باقر علیہ السلام ہے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک مدیث کے من ہیں شرک کی نسبت کفر کی قدامت اور المیس کے فرکا تذکرہ کرنے کے بعد قربالی جوفض خدار جرات و جہادت کرے، اس کی اطاعت گزاری کا انکار کرے اور گناہان کیرہ پراصرار کرے وہ کا فرہے ۔ این خدااور اس کے احکام کوخفیف جانے کی وجہ سے کا فرہے۔ اس کی اصول کانی )

(اصول کانی)

جناب زرارہ معزت امام جعفرصادق عليه السلام سے روايت كرتے بين كرآ ب نے فرمايا: اگر بندے جہالت اور العلمي ك

وقت الا تف كرت اور خمر جارة كرا فكارة كرسة وكافر فدين الدالينا)

٨ ١٠٠ ابوعر وزيرى دعر معام معفر عدادت عليه السلام مصدوايت كريخ بين فرمايا: قرة ن مجيد بن كريان معول تلاما استعال موا ب(ا) مفراتاري (غداكى متى كانتاركم اوريكم تاكركونى خالق دما لك تبين ب ). (٢) خذاك مرفعه كانتارة الين كولى ينظر يبعاسط موسك بحى كذاس كي ذات برق به مراحي إلى كالكامكود ساورات برق نداف جيا كدار الاوقدات ب ﴿ وَجَدَعَ مُوا بِهَا وَامْتَيْقَنَتُهَا أَنْفُسُهُم ﴾ (اناوكون فربانون عان كالكاركرديا-طال كذان كفول كوان ك والم الوندة كاليتين فنا) ـ (٣) خدا كاوامروا مكام كاركر في كاكفر مني ارثاه قدرت ب والفيت و مسنون بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَ تَكُفُرُونَ بِبَعْضِ ﴾ (كميم يعن كتاب يرايان لات بواور يعن كالغروا ثاركرتي بوال خدا في كليم في ان اوكول كواسي عم ير كدكر في بركا فركها مهاورا لعلوا بمان كي طرف بحى تبعث وي ميم فدايل ناقص. اليان كوفقول كريد كاورندى ووال اوكول كوفداكى باركاه بن كوكى فائده وسدكا - چنانى فرماتا ب: ﴿ فَسَمَسا جَزَآءُ مَنْ يُّ فَعَلَ طَلِكَ مِنْ نَكُمُ إِلَّا حِزْى فِي الْحَيْوةِ الْقُلْيَا وَيَوْمَ الْقِيلَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى آشَةِ الْعَذَابِ ﴾ (جرايا کرے گا وہ دنیا میں رسوا ہوگا اور بروز قیامت خت عذاب میں مبتلا ہوگا۔ (۴) کفر برائن ( کہ بروزمحشر جمولے پیشوااپے بروکاروں سے اور پر فکاراپ فلط پروں سے ناصرف انکار کریں کے بلک ایک دوسرے پر لعنت بھی کریں کے جیا کہ ارشادقدرت من ولُمْ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ يَكُفُرُ بَعْظَمُكُمْ جِنَعْضِ وَيَلْفَنُ بَعْضُمُ مَعْضًا في قياحت كدن من ے بعض بعض کا افکار کریں کے اور بعض براحنت کریں گے ) (4) کفر متی ۔ یر کفر شکر کے بالقائل سے چانچے ارشاد تدرت ، ﴿ لَيْنَ شَكُونُهُ لَا زِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفُونُهُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيْدٌ ﴾ (الرشر رو ي وي التون عنون م اورا ضافد کروں گااور اگر تفرو کفران کرو کے تو میر اعلاب بہت بخت ہے ؟ علی (اصول کافی)

عبدالله بن سنان بیان کرتے بین کہ علی نے حضرت لما مجمع رصاوق صلیدالیا م نے دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص کی گاناہ کیرہ کا ادراکا اب کر سے اور ( بلا توب ) مزجائے تو آ یا وہ اس سے دائرہ اسلام منے قاریح بوانے گا اورائی کا مذاجہ ومقاب مشرکوں کی مرح دوائی ) بوگلیا کے حفاظی مرح دی کے موقع جس کے بعد ہم موجائے گا؟ ( جیسا کہ عام کھا کا جسمان کا ہوتا ہے؟) فرسال کی موجائے گا اورائے فرسال کی کو کیا تھا تو بدایا گرق اس کی کورے گی ۔ اورائے فرسال کی کو کیا تھا تو بدروش اسے اسلام کے مادی کروے گی ۔ اورائے فرسال اگر تو اس کی کورے گی ۔ اورائے مدید کی ۔ اورائے کروے کی ۔ اورائے کورے کی دورائے کی کورے کی ۔ اورائے کورے کی دورائے کی کورے کی دورائے کی کورے کی کورے کی دورائے کی کورے کی دورائے کی کورے کی دورائے کی کورے کی کورے کی کورے کی دورائے کی کورے کورے کی کورے کی کورے کی کورے کی کورے کی کورے کی کورے کورے کی کورے کورے کی کورے کورے کی کورے کورے کی کورے کی

ا مطوم مواكد اعلى كى ديد سے كى شرى تكم كا افكاركر ناكفر بي اعاد نا الله مند، (احتر متر جم على عند)

ال صدیث شریف سے بیامرواضی دعیاں ہوجاتا ہے کہ برجگد تفظ کفراصطلائی دھیتی معنوں سرکھ نہیں ہوتا ہوار تداوف سے اور جس تفریحتی پر کناروالے احکام لا گوہوتے ہیں بلکہ تفری کی ایک تشمیل بھی ہیں جو اسلام کے ساتھ تھے ہوئتی ہیں اس سے اللم روایات کا مفہوم واضح ہوجاتا ہے جن ہی بعض کا ہوں کا ارتکاب کرنے پر لفظ کفر کا اطلاق کیا گیائے ہے مقدم ہو و قد تعلق واقع متر بھم تی عدیا۔

تخصر بن اور (وائی) عذاب کیاجائے گا۔ کین اگراس نے گناہ کو گناہ اور فعل جرام بھے کراور اپ آپ کو کنہ کارجان کروہ گناہ کیا ہاد و چر (بلاقوب) ای حال ش مرکیا تو بھراس کی بدوش اسے ایمان کے دائرہ سے قو خارج کرو سے گل ( گراسلام کے دائرہ سے خارج نیم کرے گی) اور اس کا معذاب پہلے ضح سے کمٹر (اور غیرداکی) موکار (ایسنا)

وا۔ عربی حظار (اپی طویل مقبولدرواید علی) میان کرتے ہیں کہ عن نے معرب اوام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت علی عرض کیا کہ اگر ہمار سودو آ ومیول کے دومیان قرضہ یا میراث یا کی اور لین وین کے متعلق باہمی تاذیہ ہو جائے تو وہ کیا کریں جغر مایا وہ دونوں تم عمل لیے فضی کو تلاش کریں جو ہماری احادیث کا داوی وہ اقل ہو ہمار سے طال و ترام پر نظر رکھتا ہواور ہماری احادیث کریں جو ہماری احادیث کریں کے معرفت رکھتا ہو ہی وہ اسے بھم تسلیم کر لین کیونکہ علی ایے فنمی کو (عموی طور پر) تم پر حاکم مقرد کرتا ہوں کی جب وہ جا کم ہمارے تھم کے مطابق فیمل کر سے دوران کا وہ فیمل قبول در کیا جا سے تو ایستا کرتے وہ الے نے اللہ کے کہما کے دوران کا دو فیمل قبول در کیا جا سے تو ایستا کرتے وہ الے نے اللہ کے کا کوخیفت مجما ہے اور ہمار سے فرمان کورد کیا ہے اور ہم پر دد کرنے والا کا فر ہے۔ اور (دورام لی) خدا کا تھم کے در البید) والا ہے۔ اور فرد البود کرنے واللہ مولد کرنے والا ہے۔ اور فرد البود کرنے واللہ مولد کرنے والا ہے۔ اور فرد البود کو نے واللہ مولد کرنے والا ہے۔ اور فرد البود کو نے واللہ مولد کرنے والا ہے۔ اور فرد البود کو نہوں کے ہے۔ (ابید)

ال ابوالعملاح كنانى امام همر باقرطير المسلام سدووايت كرية بين فرعايا معزت امير الموسين عليد السلام كى خدمت شي عرش كيا

الميا كراً يا جُوفُن كواتى وف كو طدا واحد لا شريك ب اور حطرت مي مصلى صلى الله عليه و آلد و المهاس ك دمول برق بي وه

مؤمن مجما جائ كا؟ آيجاب في يتن كوفر ما يا جار خدا كر في أنفى كهان جائين مي وفر ما يا (اكر اعمالي معالى ك بجا آورى
الميان شي وافل فيل بي بي بالو جار كيا وجرب كر يوفض فر أنفى كا الكار كرا بي وه كافر قراميا )

الدين الفرايا: ﴿ إِنَّ اللّهِ فِينَ يَضْعُرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَالْيَمَالِهِمْ فَمَنَا قَلِيلًا أُولَيْكَ لَا حَلَاقِ الْمُ فِي الْاحْدِرَةِ فَي حَلَى الْمُولِيَّةِ مَن عَمْلُ كَا تَرْت عَمْلُ كَلَّ مَنْ يَكُومُ وَالْ اللّهِ وَالْمَالِيَّةُ لَا لَا يَعْدِيكُ وَلَا لَيْلَ اللّهُ وَالْمَالِيَّةُ لَا لَا يَعْدُونَ اللّهُ وَالْمَالِيَةُ الْمُلْمِلِيَّةً وَالزَّالِيَةً لَا لَا يَعْدُونَ اللّهُ وَالْمَالِيَةً وَالْمُولِيَّةُ وَحُومَ وَلِلْكَ عَلَى الْمُولِينِينَ فِي لِي خَلِي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَالِيلَةً وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَحُومَ وَلِلّهُ اللّهُ وَاللّهُ و

۱۱- شخ حسن بن علی بن شعبه اپنی کتاب تحف العقول مین جعرت المام جعم صادق علیه السلام سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے

ایک حدیث کے حمن بی فرمایا پانی چیزوں کی دجہ ہے آدگی ایمان سے فارج ہوجاتا ہے جو ہا ہم مشابه اور شہور ہیں (۱) کفر۔

(۲) شرک۔ (۳) مثلات ۔ (۲) فتق و فجور (۵) اور گناہ کیرہ کا ارتکاب ۔ کفر کا مطلب ہیہ کہ چوشی خواہ جس نہ ہب و

ملت سے تعلق رکھتا ہوجب وہ کوئی جموتا یا ہوا گناہ کر کے طراسے فقیف و تقیر بھی ہوئے اور گناہ نہ جائے ہوئے وہ وہ شک المسید میں کا فرہ ہے ہی اگرہ وہ گناہ کر کے اس المسید کے کہ اور اسے بالکل معمولی چیز جان کر اپنی خواہش سے کوئی گناہ کر نے و اس کے اور گناہ کر اور اسے بالکل معمولی چیز جان کر اپنی خواہش سے کوئی گناہ کر کوئی ایسا گناہ کر سے تو دہ شرک ہے ( اگر کا فر

- عبدالرجيم القعير حفرت امام جعفرصادق عليه السلام سے دوائيت كرتے ہيں فرمايا اسلام ، ايمان سے پہلے ہوتا ہے۔ اور ايمان كساتھ بھی شريك ہوتا ہے۔ گراسلام كا كساتھ بھی شريك ہوتا ہے۔ گراسلام كا كساتھ بھی شريك ہوتا ہے۔ گراسلام كا نام اس پر باتی رہتا ہے۔ لبندا اگر قوب واستغفار كر لے قو ايمان كی طرف لوث آتا ہے اور كفرتك نہيں پہنچا۔ ليكن جب طلال كو تام اور حرام كو ملال كي اور اى ذاتى ان كودين قرار دي قو پھرايمان واسلام ہردو سے خارج ہوجاتا ہے اور كفرش داخل ہو جاتا ہے۔ اور كفرش داخل ہو جاتا ہے۔ (اصول كافى د قو حد صدو ق

الله المحال المحال المحال المناد بالدونووعر بن يريد الدوايت كرتے إلى ال كابيان ہے كہ بل فرحس الم جعفر صادق علي السلام كى هدمت بيل عرض كيا جوآ دى الى بات كا اقرار شكر ہے كہ آپ كى شان ليا القدر بيل اس طرح ہوتى ہے جوآ پ فرائى ہا الله القدر بيل اس طرح ہوتى ہے جوآ پ فرائى ہا الله بالكار بحل شكر كرا الس كے متعلق كيا فو كى ہے كہ فرائى جوارا تكار آدر الله بالله و معت بيل ہے (جرا كرا كرا كرا كرا كرا كيا تو مؤمن ورند كافر سجوا جائے كا كرا مام نے بيا يت بيا ميں الله و رئو من بالله و رئو من باله و رئو من بالله و رئو من باله و

۱۸۔ جناب محر بن عرب العزیز الکتی باساد خودا حدین ابراهیم مرافی نے قل کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ جناب قاسم بن العلاء

کنام (انام ذمانہ) کی طرف ہے تو عمبار کہ صادر ہوئی جس بی فرمایا گیا تھا کہ ہمارے دوستوں بی ہے کہ کیا ہی کینے اس پیز

میں کی جسم کا شک وشہر کرنے کی کوئی تھا کہ جو اس بیک ہمارے قابل دو ق واحتاد آوی پہنچا کیں۔ بیلوگ انہی

طرح جانے ہیں کہ ہملوگوں کو اپنے اسرار در موز بتاتے ہیں اور آن کے ذریعہ سے دوسر وں تک پہنچا تے ہیں۔ (رجال شی)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس تم کی بعض اور احادیث کتب عبادات کے اوائل ہیں (جسے اعداد و فرائض من ساب اا۔

وجوب زکر ق ، وجوب صوم باب ا، وجوب جی باب عوغیرہ میں) اور کتاب الحدود باب ایس آئیگی انشاء اللہ۔ نیز اس سلسلہ

مراب این کو میں روایات مطلق ہیں (جسے روایت کا) ان کو سابقہ تفصیل کے مطابق مقید کرنا پڑے گا۔ (جو حدیث غیر ۱۰ اور غیر ۹ میں

ذکورے) فلا قعفل ۔

#### اب

## فضيلت عقل اورشرى تكليف كمشروط بعقل مون كابيان

(ابراب من كل فو (٩) عديثين بين جن مي تمن كررات كالمودكر كم باقى جدكاتر جد فائل خدمت ب)- (احتر مرجم عفى عند)

ا۔ حضرت شیخ کلینی علید الرحمۃ با سادخود محد بن سلم ساوردہ دعفرت اوام تحد باقر علید السلام بدواہت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جب خلاق عالم نے عشل لی کو بدا کیا تواہ (اپی قدرت کا ملہ ہے) قوت گویائی مطافر الی اور پھراہے تھم دیا کہ آئے برحی پھر فر مایا یکھے ہیں۔ تو وہ یکھے بئی پھراسے فرمایا: چھے اپی عزش وجلال کی قبم عمل نے کوئی البی المحقوق بھرائیں کی جو جھے تھے ہے نہ یادہ مجدوب ہو۔ بی تھے اس خض میں می کمل کردل گا جھے دوست دیکھوں گا آگاہ باش! میں تھے میں کوئی کردل گا جھے دوست دیکھوں گا آگاہ باش! میں تھے میں کوئی کردن گا اور تھے میں کوئی اور الی اور تھے میں کوئی کردن گا کوئی کردن گا اور تھے میں کوئی کردن گا کردن گا کردن گا کوئی کردن گا کوئی کردن گا کردن گا کردن گا کھی کردن گا کردن گا

(اصول كانى دعاس برتى ولمالى مدوق وغيره)

- ا۔ ایوالجاندود معرت ایام محمد یا قرعلیہ السلام سے دوایت کرتے میں فرملیان خداو زرعالم ﴿ وَزَقَیامت اِسِیْ بِندول کے حساب و کتاب اور این کے موافد و میں اس قدر دفت اور تی کرے گاجس قدراس نے دنیاش ان کو علی وخرد دی ہوگی۔ (ایمناً)
- ۳۔ محمد بن سلمان دیلی اپنے باپ (سلیمان سے )اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا (بغدہ کو) اجرو دلو اب اس کی عقل کے مطابق مے کا۔ (اصول کا فی)
- ا۔ سکونی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے ادر آپ حضرت رسول خداصلی الشعلیہ وآلہ دسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت نے فرمایا جب جمہیں کی آ دمی کے متعلق اطلاع سلے کہ دوا چھا ہے ادر (نیکوکار ہے) تو تم اس کی مقل ملک بھی پرنظر ڈالاگروکیونکہ اے جوجز ادمی جائے گی دواس کی حقل کی مقداد سے مطابق ہوگی۔ (ایسٹاواله اس)

۵۔ شخ احمد بن محمد بن خالد برقی باساوخود بشام سے اور وہ حضرت ایاع جعفر صادق علیہ البلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا جب ضدائے تعلق میں نے تعلق سے تعلق میں نے بھا کی بڑھی کے بڑھی کھر فر ملیا بیچھے ہے تو وہ بیچھے ہی تب خدائے فر مایا محمد اللہ میں کہ جو بیچھے ہیں تو وہ بیچھے ہی تب خدائے فر مایا مجھے اپنی عزت وجلال کی تم شن نے کوئی ایک تلوق طلق ہیں کی جو بیچھے تھے سے نیادہ محمد ہو۔ میں تیرے بی ذریعہ سے نیک میں کہ جو بیچھے تھے ہے نے ایک میں اور میں تیرے بی ذریعہ سے نیک میں کہ جو بیچھے تھے ہے تو ب خطا کروں گا اور تیرے بی ذریعہ سے زریاء) دوں گا اور تیری بی وجہ سے قواب خطا کروں گا ( میان برق )

#### ال

یاب تکلیف شرکی لیمنی وجوب و حرمت بن بلوغت کے ساتھ مشروط ہے اور اس بلوغت سے مراو احتلام کا آنا یا زیر ناف بالول کا اگنا یا لا کے کیلئے پندرہ سال اور لڑکی کیلئے ۔

نو (۹) سال کا کا الل بعوجانا ہے اور اس سے پہلے پچل کو عبادت کی مش کر انامستجب ہے ۔

(ائر) ایس ش کل بارو (۱۲) مدیش میں جن کا ترجہ بیش خوست ہے )۔ (احتر متر بم عنی حد)

حفرت شیخ کلینی علید الرحمه باسنادخود طحد بن زید سے اور وہ حضرت امام جعفر مساوق علید الملام سے روایت کرتے ہیں فرمایا اسلام اور بقبول العقاعت جب اولا و بارہ مسلمانوں کی اور بقبول العقاعت جب اولا و بارہ برس کی ہوجائے تو اس کی تیکیاں (نامہ اعمال) میں کسی جاتی ہیں۔ اور جب بن ماوغ کو بھی جانے تو محراس کی برائیاں بھی درج کی جاتی ہیں۔ (الفروع و کتاب التو حدومدوت)

خربد وفروخت بین اس کا معاملہ تافذ العمل ہوتا ہے۔ اور اس پر صدود تامہ بیاری کے جانعتے ہیں اور اس کا بیوا فذہ کیا جائے گا اور وہ موا خذہ کر سکے گی کر لڑے کا معاملہ خربد وفروخت بین تافذ نبهو گا اور ندی اس کی بیسی فتم ہوگی جب تک پندرہ سال کا نہ ہوجائے السے احتمام نہ آئے یا اس سے پہلے اس کے زیمناف بال نہاگ آئیں۔ (ایسنا و کماب السرائر)

- ا۔ کنای تعربت ام محرباقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا الوی جب نوبرس کی ہوجائے تواس کی بیٹی شم ہوجاتی ہ اوراس کی شاوی کی جاتی ہے اوراس پر کمل حدود شرعیہ جاری کے جاسکتے ہیں اور (اگر اس پر جنایت کی جائے تو) جانی کے خلاف حدود کے اجراء کا مطالبہ محمی کرسکتی ہے۔ (ایساً)
- ار ابوبعیرودایت کرتے بیں کرحفرت امام جعفر صادق علیا اسلام سے دریافت کیا گیا کہ اگرایک چھوٹا بچہ جوہنودس سال کا بھی نہوکی بدی مورت سے دریافت کیا گیا گیا اسے کے جوہنے دریا سے اس نہ ہوگی ہوتا تو موسکو سنگ ارکیا جاتا ۔ (ایساً)
  سے زنا کیا ہے۔ وہ تابالغ ہے ہاں البتہ وہ بالغ ہوتا تو مورسے کوسنگ ارکیا جاتا ۔ (ایساً)
- ابوالیوب ترازیان کرتے ہیں کہ ش نے اساعیل بن امام جعفر صادق علیدالسلام سے دریافت کیا کرلا کے کی شہادت کب قبول ہوتی سے فرمایا جب وی برس کا ہوجا سے ش نے کہااور کیا اس کا معالمہ بھی نافذہ وگا؟ فرمایا جعزت رسول خداصلی الشعلیدوآلہ وسلم نے عادیث کے ماجھ جب نفاف فرمایا تھا تو وہ وہ نہیں کی تھیں اور کی لڑکی کے ساتھ زفاف دوائیس ہوتا جب تک وہ کمل عورت ندہو۔ (فل سے معلوم ہوا کردی سال کی عورت کھل ہوتی ہے لہذا جب الرکے کی عمردی سال کی ہوجائے تو اس کا معالمہ نافذ ہے اور شہادت بھی قبول ہے۔ (الغروع)
- ۲ جناب عبدالله بن جعفر حمير كا باسناد خود عبدالله بن ألحن سے اور و و على عن جعفر سے روایت كرتے بيں ان كليمان بي من في الله الله عليه السلام سے دريافت كيا كہ يتيم كى يتيم كوئي ہوتى ہے؟ فرما يا جب اساحثلام آئے اور لين دين كو بحضے كے قابل ہوجائے (قريب الاسناد)
- ے۔ علی بن الفضل بیان کرتے این کرمی نے حضرت امام موی کاظم علیدالسلام سے عطائک کروریافت کیا کہ بلوغت کی حدکیا ہے؟ آپ نے الکھاوہ می وسال جوالل ایمان پر حدود جاری کرنے کا موجب بین سکے۔ (ایسٹا)
- معرت في مدوق عليه الرحمة باساد خودام جعفر صادق عليه العلام ساوروه اين آباء واجداد طابرين كمسلم سندس نقل

فرماتے ہیں کے حضرت رسول خداصلی الشعلیدوآ لدوسلم من خضرت امیر علیدالسلام کے نام وصیت میں فرمایا: یاعلی احتلام ک بعد تی بی تی معملی بهت (الفقید)

ا۔ ایک اور روایت کی سے فر مایا افریک کو جب احتمام ہوتا ہے اور لوگ کو جب جن آسیز تب ان پرروز ہوا جب ہوتا ہے۔ (ایغ)
الد لئن فلیان بیان کرتے ہیں کہ عمر کے دربادی ایک ایک پاگل عودت کو چی کیا گیا جس نے زیا کیا تھا۔ تروسوف نے اے سکسار کرنے کا عکم دے دیا۔ (جب) امیر علیہ السلام کواس واقد کی اطلاع کی قوانبوں نے فر مایا کیا تہ جس معلوم نہیں ہے کہ تین است افاقہ تد ہو۔ (۲) ہویا ہولا آدی جب کے دی مرف کا اقتم ہوتے ہیں۔ (۱) پچہ جب تک بالغ نہ ہو۔ (۱) کیا گل جب یک است افاقہ تد ہو۔ (۳) سویا ہولا آدی جب تک برندار نہ ہو۔ (الفعال)

جین آ چاسئے قائی پرنماز واجب ہوجائے گی اورائی پھم تکلیف جاری ہوجائے گا۔ (تہذیب اللہ حکام طوی)

مؤلف علام فریائے ہیں کہ یہ ( ہرہ سال الز کے ہیں ) اس بات پر محول ہیں کہ لانے کو اس عربی احتلام آئے یا اس کے زیر
یات بال اگ آ کی ( ووزہ وی پندرہ سال الزم ہوں کے ) اور الز کی ہی تیرہ سال اس بات پر محول ہیں کہ اے اس نے بل
عقل وشعور شہوجیسا کہ پہلے اس تم کی محمدیثیں گزود میں ہیں اور آ کندہ بھی اس تم کی کئی روایات آ کی گل ( کہ بلوغ سے
قبل تمرینی عبادت ہوتی ہے جو ستحب ہے ) اور یہ محمول کیا ہے مال کی عربی نماز پر دھنے کو ) استجاب پر
محمول کیا جائے اور الزکی عمل مفہوم شرط ( الن النہ بھا فلالہ عشو ہ سنہ ہیں ) کو مراونہ لیا جائے کی کہ اور سال کی جو سال کی جو وال پر مطلب بیہوگا کہ
لاک جب جے ہ سال کی جو جائے قوال پر نماز واجب ہو ا

<sup>1</sup> هیت الامریب کراری کی بوخت کا سیلمشکل برین مسائل میں ہے ہا کہ جمشہور بین العبما ویکی ہے کو (۹) سال کی اپنی متعبور ہوتی ہے اور اس برتما احکام اسلام الا کو ہوتے ہیں میکن ہے کہ تجاز وغیرہ ہیے گرم کما لک بی ایسا ہی ہو گرمشکل اس ہوت ہیں آتی ہے جب سر دیما لک بی دو دیکھا جاتا ہے کہ نو (۹) سال کی چی کو بالعم کوئی پائیششور نیس ہوتا اور نہ بی اے اپنی مقتصان اور مودوزیاں کا کوئی خاص احساس ہوتا ہے بلکہ وہ بنوز اپنی ہم جو لیوں کے ساتھ گڑیاں کھیلتی اور دورو کر مال ہے دو ٹی پائی ہاتی ہوتا تا کہ شرح اس کے کرور کا برمول پر تمام احکام کی بجا آدری اور تمام کر مات ہے پہیز کرنے کا بوجھ لاد سکتی ہے؟ اور اگر شلا وہ اس بحر میں زنا کرے تو اسے کی ظرح موکوڑے مارے جا سے ہیں۔ بالخصوص اس کے ساتھ ساتھ جب اس امر کو بھی طور تھا ہا کہ اس کے ساتھ ساتھ جب اس امر کو بھی طور تھا ہا ہے کہ اور اگر شلا وہ اس بھر میں زنا کرے تو اسے کی طرح سوئے نو سال اور صنف نازک کے لئے صرف فوسال بالحقوص اس کے ساتھ ساتھ جب اس امر کو بھی طور تھی ہو اور تیرہ سال کا جو اختلاف پا جاتا ہے رہا تی جاتھ ہیں۔ تو یا شکال اور بھی بیدھ جاتا ہے بنا بریں اپنی نا چیز شکل اور بھی میں فواور تیرہ سال کا جو اختلاف پا جاتا ہے رہا تی جاتھ ہیں۔ تو یا شکال اور بھی بیدھ جاتا ہے بنا بریں اپنی نا چیز شخص کے مطابق احدیث میں بیدو اور تیرہ سال کا جو اختلاف پا جاتا ہے جاتا ہیں بی بی بیدوں کی مطابق احدیث میں بیدو اور تیرہ سال کا جو اختلاف پا جاتا ہو گیا ہو تھیں۔

Control of the second of the second عبادات واجبين نيت كاواجب مونا اورعلى الاطلاق ان كمشروط بدنيت موسف كالماك (ال باب على كل دى حديثين بين جن على سے بين كردات والكو دكرك باتى مات كا ترجمہ وثي خدمت ہے كـــ (اعتر متر م على عند) حعرب في كلين عليه الرحمه باسناد خودا يوجز و مصاوره والعفرت المام زين الغابدين عليه السلام مصدوات كرت الين أمايا كوكي عل بغربيت كالريس ب (الاصول)

١٠ - ابوعان ميدى معزت امام معفرها وق عليه السلام العاددووانة آباء واجداد طام يعليم السلام كالسياس معترت اميرعليه السلام سے اور وہ معزرت رسول خداصلى الله عليه وآلدوسلم سے روايت كرتے إلى كرآ تخضرت فرما ياكونى قول نيس مريمل كرماته اوركوني تول ومل بين مرنيت كماته اوركوني قول ،كوني عمل اودكوني نيت بين محراس وقت وجهده منت ك

يطابق بور (الإصول، والحاس والعيديب والمعنفد)

عظرت فيخ صدوق عليه الرحمه باسناد خود ابوعزه ثملى ساوروه معرت المام زين العابدين عليدالسلام سدروايت كرت يي فر الماکس قریشی اور کسی ایر بی سے لئے کوئی ذاتی فعیلت بیل محر تواضع وفروتی سے ساتھ اور کوئی کرم و مند کی نہیں محر تقوی و ربيز كارى كرماتها ودكوني على تين محرنيت كرماته اوركوني عبادت تين محر تفقدا ورمعرفت كم مناته ل

. (الخيال كذافي الآمالي من الني)

س. جناب احمد بن محمد بن خالد برتی " باسنادخود الوعروه سلی عدادروه معفرت امام جعفرصادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: خداد ترعالم بروز قیامت اوگول کوان کی نیتول کے مطابات محشور فرماسے گا۔ (الحاس)

(بقيماشير): يركم إدرموم الك كاختلاف يالاكول مكركم وعروج الاكاف يكول بالقراص معاد باوخت يمنى كارتاباك طرح الا كے كے متعلق احاديث من جودن تيره اور جدره سال كا جوانسلاف باياجاتا ہے يا اختلاف بحى ملك كي فضا كا اختلاف اورالا كے كے حراح كاخلاف رجمول باسلىمعاداحلام كاآنايازيناف بالول كاأك تابيلى مايري الرائى كوو (٩) سال كاعر بسين آجائة اورتيره (١٣) مال كا عرض المعلقال كوبالغ متمود كياجات كالورائي وفراز مدوزه وفيروا حكام كالميل واجب وكاورا كربالفرض تيرو (١٣) يرى على محل الے چش ترا تے تو اس عرے بعد بر حال اے بالغ تصور کیا جائے گا۔ اس طرح من دسال کے اعتبار سے وی میں زیادہ سے زیادہ عرتیرہ (۱۳) مال بھی جائے کی اورائے میں بھی جاکد اصل معیارا مثلام کا آٹا اور شور کی پھٹی ہے جو تحقید مما لک اور مخلف حراجوں میں مخلف من وسال کے اعمار كابر موتى بيك وش (١٠) كين تيره (١٣) اوركيس بورة (١٥) سال ليذا أكر بوره سال سينيا احلام آجا يا زياف بال أك جامي ال اس سے ملے قابالغ تصور کیا جائے گا بصورت دیگرین دسال کے اعتبارے بعدرہ (۱۵) سال کے بعداے بہر حال بالغ سمجا جائے گا۔ اس وضوع ك مزيد تصليلات معلوم كرنه كخوابش مند معزات بهاري كماب وانين الشريد كالمرف رجوع كرير والشالعالم ـ (احتر مترجم في عنه) اس روایت کا تندیوں ہے کے خداک نگاہ میں زیادہ ناپندید وض وہ ہے جو کی اہام کی سنت پر چلنے کا زبانی دو کا تو کرے مراس کے اتحال وافعال میں اس في افتد او واجاع ندكر ، در احر مترجم)

۵- حفرت شیخ طوی علید الرحمد بیان کرتے ہیں کہ حفرت دسول خداصلی الشعلیدوآ لدوسلم سے مردی ہے فرمایا: ﴿انسِما الاعمال بسالم نیست اللہ میں الل

- جناب الوذر صفرت رسول خداصلی القدعلی و آلدویلم سے روایت کرتے بین کدا تخفیرت نے آپ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا اسے الحفد ایر (مبلاح) کام میں تیاری نیت (ایکی) ہونی چاہیے تی کہ سونے اور کھانے بیں بھی ( کھا کیں اورسوکی

ا على بن جعفر اورعلى بن موى امام موى كاظم عليه السلام سه اوروه است آباء واجداد طليمرين عليم السلام كسليد سند س حضرت وسول هدام الشعليدة لدو ملم سه رواعت كرت بين كما تخضرت فرمايا واقعد الاعسال بالنياب كا كرتمام اعمال كا وارومدار نيت بيب اور برخيم ك لئ وه بكتب جس كى وه نيت كرتا في ين جفي واب فداوى ك حصول ك لئ جادكر ساقواس كا اجرو واب فداك ومدادم ب- اورجوفن كى دغوى مال ومتاع عامل كرت يلدف ك كيل كيل كاطر جهادكر ساست وى مح في اجرى كاس فيت كرب داريان)

ه مؤلقسوعلام فرمایت بین کدال فتم کی بعض مدیش اس کے بعد (نیت کی بحث میں استحقین زکو قد کے بیان اور وجوب روز و کے من میں کی کیان می جائیگی دانشا مانشد

#### باب

نیکی کی نیت کرنااوراس کے بجالانے کاعزم بالجزم کرنامتحب ہے

(ال باب شی کل یکی حدیثین بین جن بین سے پانی کیرات والم دکرے باتی بین کا ترجہ حاضرہ) ۔ (اجر مترجم علی حد)
الله معنی علین علیدالرحمہ باستاد خوالو بسیرسے اور دو حضرت الم جعفر صادق حلیدالبلام سے دوایت کرتے ہیں فرمایا: ایک غریب و نا دار مو من کہتا ہے یا اللہ! مجھے رزق عطا کرتا کہ بین قلال فلال نیکن کروں ہیں جب خدا کو اس کی نہید کی صداقت و سے ای معلوم ہوجائے تو دواس کے نامہ اعمال میں دی اجرو او اس کی تامہ اعمال میں دی اجرو او اس کے نامہ اعمال میں دی اجرو او اس کی دور اس نیکن کا کام کرنے ، کے بعد لکھناتھ ایونکہ خدا اس کی دوسعت والا اور کریم ہے۔ (الله حول والحاین)

۱- ایوبسیرییان کویتے ہیں کہ میں نے حضرت امام بعفر صادق علیدالبلام سے دریافت کیا کہ جمادت کی دہ کون می مدے کہ جب
کوئی یندہ لدے بجالا ہے تو عبادت کاحق ادا کرنے دالاقراد پائے جنر مایادہ اطاعت کراری کی ایجی نہیں ہے۔ (الاجول)
۱- سکونی حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے اور وہ حضرت رسول خداصلی اللہ علید وآلدہ کم سے روایت فرمائتے ہیں کہ
آنخضرت نے فرمایا: مؤمم کاکی نیت اس کے مل سے بہتر اور کافرکی نیت اس کے علی سے بدتر ہے۔ اور جمعال الی نیت کے

استعلال مل كرتاب (الاصول والحاس)

زرارہ امامین علیجا السلام میں سے ایک امام علیہ المسلام سے روائیت کرتے ہیں کہ خداد مالم نے جناب آوٹم سے فر ایا کہ میں
حمیس نیضو میں دعا بات دیا ہوں کہ جری اولا دیس سے روفی نیک کرنے کا جرف اداد وکر سے گا جم ریوز بجانبیں للانے گا تو اس
کے لئے ایک نیک لکوری جائے گی اور اگر بجالائے گا تو اس کے لئے دس (۱۰) کا تو اب لکھا جائے گا اور دوفی اس الی کرنے کا
ارادہ کرے گا عمراس کا ارتکاب نیس کرے گا تو وہ برائی نیل میں جائے گی اور جب اے کرگز رے گا تو صرف ایک برائی کی سرا
کھی جائے گی (ایستا)

ے۔ جناب شخص مدین عبداللہ باناد خود علی بن انی فروست اور و قرحت اللم معنی کاظم علیدالبتلام سے بدایت کے بین کرآب ناکے مدیث کے محمد میں فرمایا خد افغان پر حم قرنا ہے۔ اس علی الکیاتو اس کے جناز ویس شامل نہ تھا اللہ میں سے من نہیں سو سکا! البتہ چاہتا ضرور تھا کرا لیے آ بھی کے جناز ویس شامل ہوں فرمایا: اس میت کی وجہ سے تبار سے لئے اس می شرکت کرنے کا تو اب لکودیا کیا ہے۔ (بسائر الدرجات)

۸۔ جناب فیخ احمد بن ابوعبد الله البرق "باسادخودمحر بن مسلم سے اور وہ حفرت امام جعفرصادق علیه السلام سے دوایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: جس محض کی نیت المحص ہوتی ہے خدات مالی اس کے درق میں اعضاف کردیتا ہے۔ (الحاس المرق)

ا العاق بن عاد اور بن بان كرت بين كريم في حضرت المام بعفر معادق عليه السلام من بي بها كما الله تعالى كاس فرمان وخُصلُهُ ولا من النّه النّه الكُمْ بِقُوقِ فِي ﴿ جَوَبَهُم فَرْتَهُمِينَ ويا بِعالَتُ مِعْبُولُ سَعِيدُو) كله طلنْ كيا مه؟ آيال تقوت يدني مراد بيا قوت قبي جن سنت كياتي به؟ فرمايا: ووفون هم كي قوت مراد برايناً) السنتید بن عبدالرحن جھی میان کرتے ہیں کے کی من عبداللہ تی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا '' جبکہ ش بھی وہاں عاصر تھا ، وہاں عاصر تھا ہے ۔

ہادر دوسری دوایت کے مطابق فرمایا اطاعت گزاری کی اس طرح المحکی نہیں کوٹل کو مس طرح اس کا تھم دیا گیا ہے۔

ہادر دوسری دوایت کے مطابق فرمایا اطاعت گزاری کی اس طرح المحکی نہیں کوٹل کو مس طرح اس کا تھم دیا گیا ہے۔

ہرائی ماں ، الاصول وسوانی الاخبار)

۱۳۔ راوی کامیان ہے کہ مفرت اوام جعفر صادق طینا اسلام نے فریلیا کیا یک بندہ دن کو بینیت کرتا ہے کہ وہ دات کونماز پڑھے گاگر ۲س پر نیند عالب آجا آب (ای بلے قدیماز پڑھ نیل سکا) تو خدائے کہ تم اس کے نامدا عمال میں وہ نماز کھ دیتا ہے۔ اوراس کے بانس کو نیچ اوراس کی نیندکو صدقہ توارد بتا ہے۔ (ایغاً)

۱۳۔ جس بن حسین انعباری بیض رجالی سے اور وہ حضرت والع محذباقر علید السلام سے دواہت کرتے ہیں فر ملیل کرے من کی نیت اس کے علی سے انعمال کے موس کی نیت اس کے علی سے اس لئے افغیل ہے کہ موس ان اور کے کرنے کی نیت کرسکتا ہے جن کو مقام عمل عیں انجام نیس دے سکتا اور کا فیر کی نیت کرتا ہے اور ان سے برے کہ وواسے ایسے برے کا مول کی نیت کرتا ہے اور ان سے برے مان کی کو قع میں میں اور ان میں میں اور ان میں میں میں اور کا میں میں میں اور دنیان میں کو ماصل کرسکتا ہے۔ (ایعنا)

10۔ سکونی جھرمت امام جعفر صافق علیہ اللطام سے اور ووائے آ ماہ واجداد طاہر یں علیم الطام کے سلسلہ متند سے حضرت امیر علیہ السلام سے اور وہ حضرت رسول خداصلی الشعلیہ وآل وہ لم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا "، جو خض کی الی چیز کی تمنا السلام سے اور وہ حضرت رسول خداصلی الشعلیہ وہ آلے۔ کرے جس میں خداکی خوشنو دی ہوتواس وقت تک دنیا سے نہیں جاتا جب تک وہ چیزاس وعطانیں کردی جاتی۔

(الخصال، تواب الاعمال، قام الى)

۱۷۔ محد بن مسلم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرنے ہیں فرطایانی جمی فیض کی ذبان کی ہوگ اس کاعمل پا کیزہ ہوگا اور جس کی نیت اچھی ہوگی اس کا رو آل کشادہ ہوگا۔ اور جس کا گھروالوں سے سلوک اچھا ہوگا اس کی عمر دراز ہوگی۔ (الخصال والروضة )

ا۔ جناب فہداللہ بن جعفر میری باساد خود معد وین صوفہ سے اورود دھرت امام جھٹر ماوقی علیہ السلام سے دوائے ہیں۔

فرخلیا الگر فاستوں، فاجرول کو مرف الن کی بری نیکول کی بنام پر کڑا جاتا تی بھر زنا کاری کلامادہ کونے والے کوزنا کاری پر،

چوری کی نیت کرنے والے کو چوری پر، اور ارادہ قبل کرنے والے کوئل کے جرم شی بھڑ لیا جا تا کین خداعاول اور کریم ہے ظلم و

جورائی کے شایان شان میں ہے (وہ ا تاریخ مورک کے ہے کہ نیکول کومرف الن کی ایجی نیت پر ایروٹو اب عطا کرویتا ہے اور

برول کا ای وقت بک موافظ و میں کرتا جب تک موجول کی اور کا انہوں کو مرف الن کی ایجی نیت پر ایروٹو اب عطا کرویتا ہے اور

- حفرت في طوى عليه الرحمه باسنادخود جناب ابوذر سدوايت كرت يها الن كانيان بكر عفرت رسول فداملى الشعليدة له ويلم في النكومين مر المنافق في المنا

المعلم من عبدالد حتى معرت الم محتق عليه البلام ساوروها في آبا وواجداد طاهري عليم الملام كم المدر المعدد المعرت المراه معرف المعدد المعرف الموثين عليه الملام سروايت كرية إلى كرآب في ايك عديث كامن بيل فرما يا عداوي علم المهابي فعل وكرم من المحتفظ المن كرويت و من المحتفظ المن كرويت بين كرويت بن موافق المحتفظ المن كرويت بن كرويت بن المحتفظ الم

باب کے اس بات کا بیان کہ برائی کرنے کی نیت کرنا مروو ہے (اس باب میں کل بائی مدیش ہیں جن کارتر مرجم علی مدر)۔(احتر مرجم علی مدر)

حضرت فيخ كليني عليه الرحمه باسناد خودعمر بن يزيد ساوروه حضرت امام جعفرصادق عليه السلام ساورده ايك حديث كضمن

میں معنونت دیبول خداصلی اللہ علیہ وا کہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کیا تخضرت سنے قرمایا: جو محض جس تم کی خصلت کواپ اندر چھپا تا ہے خداا ہے ای تم کی چا دراڑ ھادیتا ہے اگر کم تھی ہے تو انجی اوراگر بری ہے تو بری (الاصول) دیات ادر فرید تا جس میں معلومات کی جو ما سال کا عنواں کا بعد و مسامل میں میں میں میں میں میں میں است

مؤلف علام فرماتے ہیں کسینیت اور مل دونول کوشال ہے ( پین نیت اور مل بدونوں میں مطاعت عمل کا قانون قدرت کارفر ما

۲۔ ابوبھیر جعزیت انام جعفر صادق علیہ السلام ہے دوایت کرتے ہیں فر مایا جو بھی نکی کو (یا نیکی کی نیے کو ) چھٹیا تا ہے وکھ زیادہ دن بنین گزرتے کہ خدااس کی اس نیک کو ظاہر کردیتا ہے اور جو خص کی بر معکام (یابر سے کام کی نیت) کو چھپا جائے تو زیادہ دن نبیں گزرتے کہ خدااس کی برائی کو ظاہر کردیتا ہے۔ (ایشا)

سو۔ عبداللہ بن بوئی بن جعتر بیان کرتے ہیں کہ بن نے اپنے دالد ماجد صفرت امام مون کا تھم علیہ السلام سے موال کیا کہ جب کوئی فض کی برے کام یاا ہے کام کرنے کا ادادہ کرتا ہے ق آیا کرا آگا تین کوائی کا علم ہوجاتا ہے؟ فرمایا کیا بول و ہا ذوالی جگہ گ بر بوادر فوشبوداد چکہ کی فوشبو برائے ہوتی ہے؟ بن نے عرض کیا کئیس فرمایا: جب کوئی بندہ نکی کرنے کا ادادہ کرتا ہے قواس کی سائس فوشبوداد نے آیا ہوتی ہے قود والمافر شد (جو نکیاں لکھتا ہے) یا کمی طرف والے فرشتے ہے کہتا ہے (جو برائیال لکھتا ہے کہ) اور ہوتی ہے تو اس فرشبوداد برآ ہے ہوا ہوا کہ فلسائل نے نکی کرنے کا ادادہ کیا ہے ہی بندہ جب نکی کرکے دیا ہے قواس فرشتہ کی زبان قلم اور اس بر بوداد برآ ہے ہوتی ہے تو اس نے برائی کی سائس بر بوداد برآ ہے ہوتی ہے تو وائی ہے تو اس کی مرف نیت کی ہوتی ہے تو وائی بی جا ہے اور دہ ایک کی صرف نیت کی ہوتی ہے تو وائی بی جب دہ برائی کی مرف نیت کی ہے ہوتی ہے تو وائی بی جا ہے اور دہ ایک کرائے کہ اور اور ایک کی دیان قلم اور اور اب بی تو اس کی دیان قلم اور اور اب وہوں ہے تو اس کی دیان قلم اور اور اب وہوں ہے تا ہے اور دہ ایک کی مرف نیت کی ہے ۔ (این آصفات المعید)

سے۔ حضرت فی صدوق علید الرجہ بابنادخود بکری محدازد کا سے اوروہ حضرت المام جعفر صاوق علید السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا کر بعض اوقات ایرا بھی ہوتا ہے ) کرموکن گناہ کرنے کی صرف نیست کرتا ہے اور اس کے نتیجہ بھی اپنے حصد کے رزق سے محروم ہوجا تا ہے۔ (عقاب الاعمال و کاس کرتی)

۵۔ جناب شخ احمد بن محمد برتی "با بناد خود جابر (معلی) سے روایت کرتے بین ان کا بیان ہے کہ هنرت امام محمد باقر علیہ السلام نے
محمد فر ما با اے جابر ابندہ مؤمن جو کا رفیرائی صحت کے زمانہ میں کرتا تھا اور واکھوا جاتا تھا اس کی بیاری کے دنوں میں بھی
وائی کی ایکھا جاتا ہے ۔ اور کا فر بھار برا بی صحت کے ایام میں انجام دیتا تھا وی وائی کی بیاری کے دوران بھی کھا جاتا ہے
پیرفر ما بالاے جابر ایر جدیدے کی قد رخت ہے؟ (مالن برق)

مؤلف مام فرارت بین اس سے پہلے (باب ۱ ش) ایک بعض روایات گزر کی بیں اور آ کیدہ می (باب ااء باب ۱۱، اور

جهادتين عن) آئين كى جوال بات برواالت كرتى بين كريمائى كانيت كرناج المنيس بالدمرف كروه بهدفراجي

to payth and the control of the factor of the control of the contr

و المان الدار الدار المان كالراب كالمان المان المام المام واجب م

است سكوني وعنوت المام جعفر صادق علية المنظام سيداوروه حفرت امير المؤمنين عليه السلام سيدوايت كرستة بين فرمايا: اخلاص

۲- سفیلان بن عید جعرت امام جعفر صاوق مطید السلام سے روائت کرتے میں فرمانیا اس وقت تک عمل پر باقی رہنا (اسے برابر بجا لاتے دہنا کہ کی جب تک مااس میں اخلاص بیدا ہوجائے یہ کام آص کام کرئے سے زیادہ مخت ہے اور کمل خالص پر اسے کہ اس ک بجا آوری میں بیارادہ ہوکہ خدا کے سواکوئی اور مختص تمہاری تعریف نہ کرے۔ (ایسناً)

منزای سلسلسند مدیمیاته انی جعزت سے وی به کدمله کوئن الم جاید المهار ساس آول خداه ندی و الا محت آسی

السله و قلب سیلیم کا رک قیامت دا لیدن کوئی الل او و او او دان از مار ساس کی موائے اس کے کرج قاب سلیم لے راآئے

گا) کے بارے میں مرض کیا کہ یہ ' قلب سلیم ، کیا ہے؟ فر مایا: قلب سلیم وہ نے کہ جب ایپ پروردگاری بارگاہ میں حاضر بوتو

ال کے آخد وال کے مواا اور کوئی شہو ( ایم ر) فر مایا بروہ وہ لی جس میں انگاف یا شرک بود وہ بالکل از کار رفتہ و بیکار ہے و نیا میں زمر
ان سیار کرانے کی غرض وہ نایت بھ میں ہے کو اگر سے مال قرمت کے لیے بالکل فارغ بوجا کیل ( ایم ا )

جعرت وفی معدوق علیه الرحمه بابنادخود عبداللذین منان مندرایت کوت بین ان کابیات به کهم معزت ایام جعفر صادق علیه السال می خدمت بین حاضر سے که ایک آدی نے عرض کیا۔ مجھ الدیشہ ہے کہ بین میں منافق شہوں کلیام نے فرمایا جب الدیشہ اللہ میں منافق شہوں کلیام نے فرمایا جب و دن بلدات میں آپ کھر الے ایک انگر المجام کیا تو خلافی اللہ منا کا است میں آپ کھر الے ایک انگر المجام کیا تو خلافی المات میں آپ کھر الے انگر المجام کیا تو خلافی میں اللہ میں اللہ میں المجام کیا کہ المحال کی المدین اللہ میں اللہ

ے؟ مرض كيا خداك لئے! فرمايا: جميدة محض خداك لئے فياز پر ستا ہے ندك كى اور ك لئے تو پر تو منافق كس طرح بوسكا

(عان مرقى الكانى المتديب)

۸۔ علی بن سالم بیان کرتے ہیں کہ بیں نے حطرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سا کہ فر مارہ سے کہ خداوند عالم فر مات ہوں ہے ہوں چین ہوئی ہوئی ہی ہمرے ساتھ کی اور کو بٹر یک کرے گا۔ بٹل است قبول نیس کروں گا۔ بٹل اور میں اور میں ہوئی ہوئی ہے۔ (المحاس والماصول)

مربن برید حفرت امام جعفرصادق علیدالسلام نے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک (طویل) عدیث کے عمن میں فرمایا کہ جب کوئی بندہ مؤمن بہترین طریقہ پر کھئی عمل فیز کھلاتا ہے قو خدائے کریم اسے سات سوتک برحادیتا ہے۔ پس تم جو کار ہائے خیر خدا کے سیالا کے اس مال کے بیالا کہ اس کار ہائے خیر خدا کے سیالا کے اس کار ہائے خیر خدا کے سیالا کے اس کار ہائے خیر خدا کے سیالا کے اس کار ہائے کی انسان کے الدی مساف ہونا جا ہے۔ (ایسا)

بعض اصحاب حطرت الماج محمد باقر عليه السلام سدوايت كرتي بن بالياد بن اور باطل كورميان مرف عقل كى كافاصله بي عرض كيا كيا فرزندرسول وه كر طون ؟ فرمايا ايك بنده وه عمل بيجالا تاب حسن خدا كى رضا ب مكروه (كي عقل كى وجد سي غير الله كا قديد كرتاب اور اكروه على سيكام ليتا اور ده كام مرف خدا كه الحيام ويتا توج و يجوده (كلوق س) چا بتا سي بيل وه جلدى استال جاتا رااين)

مؤلف علام فرماتے میں کہائی قیم کی بعض الحادیث آئندہ (پاپ الاموپاپ الدر جهارنفس کے عمن میں) آئیں گ انشاء اللہ تعالی۔

باب

اس بات کا بیان که نمیت سے کیا غرض وغایت اقصود ہونی چا بیٹے؟ اور کس غایت کور جے دین چا بیٹے؟

(اس باب من کل تمن حدیثیں ہیں اور خون کا مغیرہ ومطلب چاکھا ایک ہے لئے اہم میرف ایک بھاٹا والیت کا ترجہ ویش کرتے ہیں)۔ (احتر مزم فن مند)

ا۔ حدرت شخ کلینی علیہ الرحمہ باسا دخود بونس بن طبیان سے اور دہ جو خدا کی عبادت اس کے اجرواؤا کے شوق میں کرتا فرمایان میا دوں کی تین قسمیں ہیں۔ (الف) ایک طبقہ وہ ہے جو خدا کی عبادت اس کے اجرواؤا کے شوق میں کرتا

ہے۔ بیر بھون اور تا ہرون والی عبادت ہے اور بیر بھی ہے (ب) دومراطبقہ دو ہے جوجہم کے مذاب دو مقالب سے ڈرکر عبادت کرتا ہے بیفاموں والی عبادت ہے اور بیر فوف ہے۔ (ج) تیمراطبقہ دو ہے جو خدا سے بہت اوراک کی فقت مل کا شکر یہ اواکر نے کی خاطر اس کی عبادت کرتا ہے بیآ زاو بندول یا ورشر یفوں والی عبادت ہے اور بیم ادت افغال ہے اور بیان ہے ہ

مُوَلَّتُ عَلَامِ فَرِما فَي بِين كراً كنده (باب ١٨ ش) احاديث "من بلغ وو دُكر كي جا كين كي جو في الجملة الن مضون برداالت كر ق بين \_اوراس هم كي روايات بكثرت بين جو مك پهله (بانب الاين) كزرة كل بين اور مكوا كنده فخلف ابواب سياهمن بين ذكر كي جا كين كي افتا ما الله تعالى .

### المساول الم

# ال باعد كايان كدنيت اورعبادت من وموسرجار تركيل ب

(ال باب يل مرف ايك مديث ب حس كالرجم في خديد عند به كد (اجتر متر يم على مدر)

ا معرت فی کلینی علیه الرحسبان و خود خرافقد به سال سه رواید کری این ان کابیان سه که جمل فی ده معرت امام جعفر مادن علیه الملام کی فدمت مین ایک المیده فی کاذر کریا جو خواو و فراز کر مطلق وسوسه مین جملا تما اور جمل نے دیا کہ اور میں ایک المیده معلی کیا کہ دو معلل مند آ دی ہے بیان کرام علیه الملام فی فرمایا دو کریا ہے کہ دو اس میں کہ کہ کہ کرتا ہے دو اور جو بار مرض کیا دو کر کر ماد کریا ہے اور فراک کا دو اور کرتا ہے اور فراز پڑھتا ہے ) دو اکمی وجہ سے ایسا کروا ہے وہ خود اقر اور کرے کا کہ یہ سب کو شیطان کی کار ستانی بار وضو کرتا ہے اور فراز پڑھتا ہے ) دو اکمی وجہ سے ایسا کروا ہے وہ خود اقر اور کرے کا کہ یہ سب بکو شیطان کی کار ستانی سے اور اور کرا

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ آئندہ (جسم باب ۱ اوبائی اس میں ) اس میں کی بعض مدیشیں بیان کی جائیں گی افتاء اللہ تعالی

ال بات كايران كرعبادت يل دياءوسمعد كاقصد كرناحرام ب

(اس باب من كل مول (۱۷) عديثين بن دوكر دات كوهم دكرك باقي جدده كانزجمه بيش خدمت هي)\_(اختر من بم عنى عنه) ا- معرف في كانتي عليه الرحمه باستاوخود فنن ابوالعباس ساوزوه معزت امام جعفر صادق عليه السلام سعددايت كرتي بي كه آ نخاب نے فرمایاتم میں سے کوئی محص اب (دوغلا کردارادا کرکے) کیا کرنا جا ہتا ہے؟ کہ بظاہر تو اچھائی کو بھالاتا ہے کراپ اندر برائی کو چھپاتا ہے کیا دہ اپنے اندر برائی کو چھپاتا ہے کیا دہ اپنے اندر برائی کو چھپاتا ہے کیا دہ اپنے اندر برائی کی اندر برائی کی باختی کیفیت درست ہوتو اس کا ظاہر بھی طاقتور اور اچھا ہوتا ہے۔ راصول کافی)

- ا۔ سعداسکاف المام محمد باقرعلیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا : بی اسرائیل میں ایک ایھا عبادت کر ارفض موجود تھا جس نے جعرت واوڈ کو تجیب میں ڈال ویا پھر قدانے ان کو دی فرمائی کہ اس کی کوئی بات تیمیں تجب میں نے ڈاکٹے نیات ریا کا فخص سے۔ (الکافی)
- اس دا کاد حفرت المام جعفر صادق علیه السلام بروایت کرتے ہیں۔ فرملیا جوشن لوگوں کے ساسنے وہ کچے ظاہر کرے جے خدا پند کرتا ہے (شرافت کا ظہار کرے) گر ( تنهائی میں )وہ خدا کا سامنا ان ( یے ) کاموں سے کرے جنہیں خدانا پند کرتا ہے تو وہ اس حال میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا کے خدا اس پرتازاض ہوگا۔ (الاصول)
- ۔ سکونی جعرت المام جعفر صادق علیہ السلام سے اور وہ جعفرت رسولی خداصلی اللہ علیہ الدوسلم سے روایت کرتے ہیں فر مایا:
  لوگوں پر ایک ایساز مانہ بھی آئے گا کہ جس ہیں لوگوں کے باطمیٰ خراب اور ظاہر ایجھے ہوں کے اور یہ سبت بچھ و نیا (اوراس کے
  حاصل کرنے) کے طبع ولائے ہیں ہوگا مداصل ات کا مقصد ضداسے تو اب حاصل کر نافش ہوگا۔ ان کی (ظاہری) ویزداری محض
  ریا کاری ہوگی ان کے دلوں ہی خوف خدانہ وگا۔ خدا ایسے لوگوں پر ایسا عموی عذاب بازل کرے گا کہ وہ ڈو سبندوالے آدی
  کی طرح (گڑ گڑ اکر) دعا ما تکیں کے حرضداان کی کوئی دھا تجول نہیں کرے گا۔ (الاصول وعقاب للاعمال)
- ۵۔ این قداح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے مجد بیل جہاد ہن کیر بصری (صوفی) ہے فرمایا ہے جہادا ریا کاری سے بچو کیونکہ جو شخص کوئی عمل غیر اللہ کے لئے کرتا ہے قو خدا اسے اس شخص کے بیروکر ویتا ہے جس کی خاطر الماس کیا ہے۔ (الاصول) ۔ ۔ خاطر الماس کے بیروکر ویتا ہے۔ (الاصول) ۔ ۔
- ۱۔ مسمع جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور وہ حفرت رسول خداصلی الشعلیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فر مایا جب جمع کاخشوع و خضوع قلبی خضوع وخشوع سے بڑھ جائے توبید ہمارے نزد یک منافقت ہے۔ (ایساً)
- ے۔ محربن عرف بیان کرتے ہیں کہ حضرت الم مضاطبہ السلام نے بھے نے مایا افسوں ہے تھے پراے بسر عرف ایمل کرو۔ محراد کوں کو وکھانے یاان کی مدح و شاسننے کے لئے نہیں! میونکہ جوشن غیراللہ کے لئے کوئی عمل کرے گاخداا ہے اس کے مل کے حوالے کر وے گافسوں ہے تم پرا جوشخص جس تم کاعمل کرے گاخداا ہے ای تم کی جادداوڑ حانے گا اگراچھا ہے تو اچھی اور اگر براہے تو بری۔ (ایسنا)

ا۔ احمد بن محمد برقی با سنادخود کی بن بشر نبالی سے اور وہ بالواسط حضرت المام جعفر صادق علیدالسلام سے دوایت کرتے ہیں۔ فر مایا:

'' جو شخص تموڑ اسائمل بجالا ہے مگر خلصاً خدا کے لئے تو خدا اسے بشر کرے خاہر کرتا ہے۔ اور چو شخص دات کو جاگ کراور بدن کو
مشقف میں ڈال کر بہت سارا عمل بجالا ہے مگر لوگوں کی خوشنودی کے لئے تو خدا اسے لوگوں کی نظر ول میں قلیل خاہر کرتا ہے۔
مشقف میں ڈال کر بہت سارا عمل بجالا ہے مگر لوگوں کی خوشنودی کے لئے تو خدا اسے لوگوں کی نظر ول میں قلیل خاہر کرتا ہے۔
(الجاس کذاتی الاصول)

9 بان قدائ حفرت مبادق آل فحر سے اور وہ حفرت امیر علیہ السلام ہے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اللہ سے اس مطری ڈروجس میں کوئی عذر باتی ندر ہے اور اس طرح فلم العجمالات کے دار اس میں بدیاؤس میں بدیاؤس میں کوئی میں کوئی میں کوئی ہوشن میں اسے میں اسے میں کے دور اسے اسے میں کے دور اسے اسے میں اسے میں کے دور اسے اسے میں اسے میں کے دور اسے اسے میں کے دور اسے اسے میں کے دور اسے میں کوئی کے دور اسے کا دور اسے میں کوئی کے دور اسے میں کوئی کے دور اسے میں کے دور اسے میں کوئی کے دور اسے میں کوئی کے دور اسے میں کوئی کے دور اسے کی کوئی کے دور اسے کوئی کے دور اسے کوئی کے دور اسے کوئی کے دور اسے کی کوئی کے دور اسے کے دور اسے کوئی کے دور اسے کوئی کے دور اسے کوئی کے دور اسے کے دور اسے کوئی کے دور اسے کوئی کوئی کے دور اسے کے دور اسے کوئی کے دور اسے کوئی کے دور اسے کرنے کے دور اسے کوئی کے دور اسے کوئی کے دور اسے کرنے کے دور اسے کوئی کے دور اسے کوئی کوئی کے دور اسے کے دور اسے کوئی کے دور اسے کے دور اسے کوئی کے دور اسے کرنے کے دور اسے کوئی کے دور اسے کوئی کے دور اسے کوئی کے دور اسے کرنے کے دور اسے کوئی کے دور اسے کرنے کے دور اسے کوئی کے دور اسے کوئی کے دور اسے کوئی کے دور اسے کوئی کے دور کے

ا ندارہ وجموان جعزت المام محمد باقر علیہ السلام ہے دواہت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا اگر کوئی بندہ ایسا بھل کرے جس سے اس کا مقصد خدا کی خوشنو دی اور دار آ بخرت کا حاصل کرنا ہو گروہ اس بٹس کی بند سے کی خوشنو پری کوئی شال کرد سے او وہ شرک سمجھا جائے گا اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو خیص لوگوں کی خاطر کوئی عمل کر سے گاتو اس کا ثواب بھی لوگوں یہ شکد مہو گا اے درارہ! ہر یا کاری شرک ہے۔ نیز فر ملیا اللہ الریوفرما تا ہے کہ جو خص میر سے اور میز سے غیر کے لئے عمل کر سے تو وہ عمل ای خیص کے لئے متمور ہو گا جس کے لئے وہ بچالایا ہے (محاس برتی ، عقاب الاعمال)

ا۔ حضرت شیخ صددق علیدالرحد باسنادخودعبدلللدین الی یعندرے دولت کرتے ہیں ان کابیان کے کہیں نے معفرت امام جعفر صادق علیدالسلام کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ دہ فرمارے تھے کہ حضرت امام محمد باقر علیدالسلام نے فرمایا ہے کہ جس مخض کا ظاہر

ال كرا الداعة باده المعامرة ( تما ترين باده كرين كا) و (دونقامت ) الكانا مداعال بكاموك (المقتر والمال)

(عِقاب الاعمال، معانى الاخبار، الآمال)

مؤلف ملام فرماتے ہیں کداس تم کی بعض صدیثیں اس سے پہلے (باب ۸ میں) گزریکی ہیں اور بعض آ کندہ (باب ااور باب الم

### باب

ا کند بن المحال المحال

- ے۔ جناب احمد بن محمد برتی آبنادخود بشام بن سالم سے اور و وجیرت امام جعفر صادق علیا اسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: خدا فرما تا ہے کہ میں بہترین شریک بول جو ضم میزے اور بیرے فیرے لئے کوئی عمل کرے گافدہ بیرے فیر کے لئے ہی سمجا جائے گا۔ (الحان للمرق")
- ۔ جناب سیدرضی نی البلاغدی بھنزت امیر علیہ البلام کا یفر مان قل کرتے ہیں۔ فر مایا: '' کی دوزہ وارا یہے ہوتے ہیں کدان کا
  دوزہ نے سوائے ہوک بیاس کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا اور کی شب نکدووا دائیے ہوتے ہیں جن کوسوائے شب بیداوی کے
  اور کھے جامل نہیں ہوتا ( بھر فرمایا) مجلندوں کا روزہ دکھنا اور دوزہ کھولنا کس قدر عدہ ہے۔ ، ( رفیح البلاغہ ) مخلی شدسے کداس
  حدیث کا پہلا حصہ جناب رسول خداصلی اللہ علیہ وہ کہ الدیم ہے کی میروی ہے۔ ( لمالی فرز عرفی طوی )
- 4۔ جناب سین بن سعید اموازی با سادخود ایو بعیر سے دواہت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ یس نے حضرت امام جعفر صاوق علیہ
  السلام کوقر ماتے ہوئے سنا کہ بروز قیامت ایک نمازی کو بار گاو خواجی چین کیا جائے گا اور وہ کے گا۔ برورد گارا میں نے بینماز
  تیری خوشنودی حاصل کرنے سے لئے پرجی تھی۔ اس سے کہا جائے گا (نہیں) بلک تونے بینماز اس لئے پرجی تھی کہا جائے کہ
  فلاں محض کی نماز کتنی اچھی ہے؟ پر تھم ہوگا کہ اسے جنم میں لیے جا کہ کرایا تا ہے بعض جباد کرنے والوں ، بعض قرآن کی

تلاوت كرف والون اور بعض صدقه دين والول كمتعلق بحى اليها بى فرمايا (كدوه كبيل كرك بم في جهاد كيا، قرآن براحا ادرصدقه ديا اوران سه كها جائك كارتم في مرحدا كاعم بوگا ادرصدقه ديا اوران سه كها جائك كارتم في مرحدا كاعم بوگا كدان كوجنم من جمونك دو . (كتاب المزهد للحسين بن سعيد الاهو ازى)

۸۔ علی بن سالم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو بیفر ماتے ہوئے ساک فرمارہ سے کہ خدا فرما تا ہے کہ میں شریکوں سے بیاز ہوں۔ جو شخص کی عمل میں کی کو میرا شریک بنائے گا۔ میں اس عمل کو قبول نہیں کروں گا۔ ہاں میں میں میں اس عمل کو قبول کرتا ہوں جو مرف میرے لئے بجالایا جائے۔ (ایپنا)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس منم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب و ۱ و ۱ و در اامیں) گزر چکی ہیں۔

### باسسا

خلوت میں کا بلی اور ستی اور جلوت میں نشاط اور چستی مروہ ہے (اس باب میں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ بیش خدمت ہے)۔ (احترمتر جمعنی مد)

حضرت في كليني عليه الرحمه باسنادخود سكونى به اوردود عفرت امام جعفر صادق عليه السلام سه اوروه حفرت امير المؤسنين عليه السلام به دوايت كرت مي فرمايا ريا كارى تين علامتي بين (١) او كون كو كوكر سرت ونشاط به مبادت كرتا ب- (١) جب تها بوقوست روى به كام ليتا ب- (٣) وه اس بات كو پند كرتا به كداس كرتام كامول بين اس كرتو و ميف جب تها بوقوست روى به كام ليتا به (٣) وه اس بات كو پند كرتا به كداس كرتام كامول بين اس كرتو و ميف كي جائد (الاصول كذا في بالمقيد)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس تم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ۸وباب ۱۱ میں) گزر پکی ہیں اور پھھ آئندہ بھی آئیں گی انشاء اللہ۔

بإبهار

# ال المن المن عبادت كالوكول كسما من بذكر كرة كرزا طروه ب. (ال باب من كل دومديش من جن كالرجمة في فيدمت ب) ـ (احتر مير جم عنى عند)

 فرمائتے منے کہ میں دات کو بھی سوتا ہوں اور دن کو بھی۔ اور آگر ان کے در میان بھی کچھوفت یا تا تواس میں بھی سوجا تا۔ (معانی الاخبار و کذانی کیاب الزید)

مؤلف علام معرت امیر علیہ السلام کیاں کلام کی وضاحت کرتے ہو سیخر ماتے ہیں کہ آپ کا بیار شادیا قر مباللہ ہی ہے یا پیرشب ودور کے کی چھدیں سونے برجول ہے (دون ظاہر ہے کہ آ نجاب کے دن کا اکثر مصابقا عت اسلام اور کسب طال اسی مرف ہوتا تقا اور دات کو اکثر عبادت غدا بی امر بینا تھا۔ یا پیرعظمت واستحقاق خداوندی کے بالتھا بل کرتھی کرتے ہوئے اپنی عبادت کو تقیر اور معمولی بیجن برجول ہے مطلب سے کسیمری بیم اورت خداکی عظمت کے مقابلہ میں بمن لدر سوکر دات میں استحد کے مقابلہ میں بمن لدر سوکر دات میں اس کے سے۔

ا۔ محرت شخ کلینی علید الرحمہ باساد خود کلی بن اسباط ف اقعدہ بالواسط حصرت امام محمر باقر علید السلام سے دواہت کرتے ہیں فرمایا علی رہنا اصل کرنے سے دنیاہ ہوئی نے عرض کیا کھٹن و باقی دستے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ایک آدی صلاری کرتا ہے اور خدائے واحد لاشریک کی فوشتو دکی کے لئے صدقہ و فیرات دیتا ہے آد پوشیدہ اکھودیا جاتا ہے (کہ فلال نے فلال کام چیپا کرکیا کی محرب وہ (لوگول میں ) اسپیتاس کام کا (ایک باد) تذکرہ کرتا ہے آد پوشیدہ اکھا ہوا میں کامینیا کی کامی ہودیا جاتا ہے (کہ اس نے اعلانہ فلال کام کیا) کیکن جب وہ (دوبارہ سربارہ) اسپناس کارنا سے کا دکر کرتا ہے آد گھریہ اعلانہ کی مناویا جاتا ہے ، اوراس کی جگر 'دیا کاری ، اکھولی جاتی ہے۔ (الاصول)

مؤلف علام فرماتے ہیں کراس تم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ۱۲ میں) گردیکی ہیں اور بعض آ کندہ (باب سامیں) آ کیل گی افشاء اللہ۔

### باب١٥

اس بات کابیان کداگر آدمی کے قصد اوالله به سے بغیر اوگوں کواس کے کی مل خیر کی اطلاع ہوجا کے اور دوواس سے خوش عفل آواس میں کو اُل کتاب سے دور اس سے خوش عفل آواس میں کو اُل کتاب سے دور میں ہیں جن کا لاجمد پیش خدمت ہے ۔ (اس باب میں کل دومد پیش میں ہیں جن کا لاجمد پیش خدمت ہے )۔ (احتراض جم عنی عند)

حضرت شیخ کلینی علیه الرحمه باساد خود زراره مدوایت کرتے ہیں کدیش نے معرب الم محمد باقر ولیه المثال میں کہ الکہ ا ایک شخص نیک کا کوئی کام کرتا ہے اور اگر است کوئی آدمی بھار تجرکز نے ہوئے دیکھ سلامی بات اس کی خوشی کا باجث بنی (آیایہ دیا کاری تو توزی ہے؟) فر مایاس میں کوئی مضا تھتہ نین ہے بیر شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگوں میں اس کی نیکی طاہر اور ہال بیر مرددی ہے کدہ میں نیکی مجن دکھا اوے کے لئے نہ کرے۔

حضرت فيخ صدوق عليد الرحمه باسنادخود جناب الوذر يصدوايت كرت بي ان كاميان سي كريس فعضرت رسول خداصلي

الشعليدة آلدوسلم كى خدمت ميں عرض كيايارسول الله اليك آدى كوئى اچھا كام اپنى ذات كے لئے كرتا ہے كرلوگ (اس كى اس نيكى كى وجہ سے ) اس سے پيار ومجت كرتے ہيں تو؟ فرمايا بيتو مؤمن كى پېلى جلد بشارت وخوشخىرى ہے (جوخدانے اسے اخروى اجروثو اب سے پہلے دى ہے )۔ (معانى الا خبار)

### باب١٢

اس غرض سے لوگوں کے سامنے عبادت کواحس طریقہ پر بجالا نا تا کہلوگ اس شخص کی اقتداء کریں اور اس طرح لوگوں کو فدہب حق کی طرف رغبت دلائی جائے جائز ہے انتخاب میں اس بین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ پیش خدمت ہے)۔ (مترجم عفی عنہ)

ا یہ جعنرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسادخود ابواسامہ سے اور وہ حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کے ضمن میں فرمایا لوگوں کو زبان کے بغیرا پنے کر دار اور اخلاق واطوار سے اپنی طرف بلا وَاور (ہمارے لئے بیرجال ) باعث زیب وزینت بنو۔ اور ہرگزنک دعار کا سبب نہ بنو۔ (الاصول)

ا۔ ابن ابی یعفور حضریت امام جعفر صادق علید السلام ہے روایت کرتے ہیں۔فرمایا اوگوں کو (حق کی طرف) دعوت دو مگر زبان
سے نہ؟ (پھر کس ظرح دیں؟ فرمایا: چاہیے که 'لوگ تمہارے اندر تقوی ، اور بد ملی ہے پر پیزگاری، عمل صالح کی بجا آوری
سے میں جدوجہدی عملداری،نمان پڑھنے اور برتم کی خیروخو بی بجالانے پھی تمہاری کارگزاری دیکھیں لے (ایسنا)

سب جناب فی این اور ایس حلی بحوالد کتاب عبدالله بن بکیر عبید سے روایت کرتے ہیں اِن کا بھان ہے کہ میں نے معفرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک مخص نماز شروع کرتا ہے اور پھراسے ہوئے اس خریف اس کے کرد کھنے والوں کواپئی (نیک) خواہش کی طرف ماک کرسکے (کہوہ بھی اس طرح نماز پڑھیں آیا اس میں کوئی سقم تو نہیں ہے۔ (انعا الاعمال بالنیات کھ۔ (مرائز این اور لیں ملی)

### بإبكا

واجبى عبادات كسواباتى تمام ستحى عبادات كوپوشيد ، طور پر بجالا نامستحب بيد (اسباب ين كل نومدينس بي ايك كرركوچور كرباتى آشكار جمد وش خدمت ب) (احترمتر جم عنى عند)

۔ جعرت شیخ کلینی علیه الرحمد باسنادخود بکرین محمد از دی سے اور وہ حضرت اہام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں۔

ا۔ مطلب بیہ ہے کے مرف گفتار کا غازی بننے کی بجائے کردار کے غازی بن کراپیٹے عمل وکرداراورا پیٹے اخلاق واطوار ہے دموت الی الحق کا فریضہ انجام دو۔اوردین وندہب کی نشروا شاعت کرد کیونکہ ب

غمل سے زندگی بنی ہے جنت بھی جہتم بھی ۔ - یہ فاک اپن فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے ۔ (احتر مترجم)

- فر مایا: خداوند عالم فرما تا ہے کہ میرے تمام دوستداروں ہیں سے قابل رشک وہ بندہ مؤمن ہے جس کا نیکی میں وافر حصہ ہواور اپنے پرورو گھر کی عبادت کواحس طریقد پراوروہ بھی پوشیدہ طور پر بجالائے جولوگوں میں ایسا گمنام ہوکراس کی طرف انگلیال نہ اشتی ہوں ،اس کی روزی بقدر ضرورت ہواروہ اس پر صبر کرے اور اسے جلد موت آجائے اور (جب مرے) تو اس کی میراث قلیل ہواور اس پررونے والیاں بھی قلیل ہوں۔ (الاصول)
- ۱۰ عمار ساباطی نمیان کریتے بین که دعفرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جمعیت فر ملیا: "اے عماد ابخد الپیشید وطور پر صدقہ دینا کھی کہا ہے ۔
   کھل کھلا دیئے سے افضل ہے اور بخداای طرح نفی طریقہ پر عبادت کرنا علائی کرنے سے بہتر و برتر ہے۔ (الفروئ) .
- ۔ نیز عمار ساباطی بیان کرتے ہیں کہ جعرت صادق آل محد طیہ السلام نے فرمایا " بخداای طرح حکومت باطل میں ، حالت خوف بین ملور مصالحت کے دور میں پوشیدہ امام کے ساتھ پوشیدہ طور پر تمہارا عبادت خداکر نابقینا افضل ہے اس فیض کی عبادت ۔ جو محکومت جی میں ، ظہور جی کے دور ہی فاہرا مام جی کے ساتھ بجالائے گا۔ (الاصول کذلانی اکمال الدین)
- ۳۔ زیدشخام حضرت امام جعفرصادق علیہ البلام سے روایت کرتے ہیں۔فرمایا کی آ دمی کی بیصفت کس قدرا چھی ہے کے شل کرے یا کامل وضوکرے پھرکسی ایسے گوشیش چلاجائے جہال اسے کوئی مونس والیس ندر کھے ہال جب وہ جھا تک کراسے دیکھے تو وہ کھی اس عال میں بھی رکوع کرر ہا ہواور کھی ہود۔(الفروع)
- حضرت فی طوی علیہ الرحمہ باسناد خود صین بن تھارق سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور وہ اپ آباء طاہر ین علیم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ اشراف عرب میں سے ایک فیمن آپ کی خدمت میں قاصد بن کر حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے فرایا کیا تمہارے شہوں میں کچھا لیے لوگ بھی ہیں۔ جنہوں نے اپنے آپ کو خیر وخو بی کے ساتھ اس طرح مشہود کر رکھا ہو کہ اب وہ اس کے ذریعہ سے بی پیچانے جاتے ہوں؟ عرض کیا ہاں (ایے لوگ بی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس طرح برائی کے ساتھ مشہور کردکھا ہو کہ اب وہ اس کے ماتھ بی پیچانے جاتے ہوں؟ عرض کیا ہاں (ایے لوگ بھی ہیں) پھر فرایا آیا تمہارے شہروں میں کردکھا ہو کہ اب وہ اس کے ساتھ بی بیچانے جاتے ہوں؟ عرض کیا ہاں (ایے لوگ بھی شرے نہیں دیکھو جاتے ہوں ؟ عرض کیا ہاں (ایے لوگ بھی شرے نہیں دیکھو جاتی کو اس کے ماتھ ہیں اور کھی اچھا کیاں؟ (اگر کی چیز ہیں بھی شرے نہیں دیکھو جاتی کو اس کی اس کی طرف پلیٹ کرآتا ہے اور مقسر (اصل مقام سے گھٹانے مالا) بھی ان کی طرف پلیٹ کرآتا ہے اور مقسر (اصل مقام سے گھٹانے مالا) بھی ان کی طرف پلیٹ کرآتا ہے اور مقسر (اصل مقام سے گھٹانے مالا) بھی ان کی طرف پلیٹ کرآتا ہے اور مقسر (اصل مقام سے گھٹانے مالا) بھی ان کی طرف پلیٹ کرآتا ہے اور مقسر (اصل مقام سے گھٹانے مالا) بھی ان کی کارف پلیٹ کرآتا ہے اور مقسر (اصل مقام سے گھٹانے مالا) بھی ان کی کارف پلیٹ کرآتا ہے اور مقسر (اصل مقام سے گھٹانے مالا) بھی ان کی طرف پلیٹ کرآتا ہے اور مقسر (اصل مقام سے گھٹانے مالا) بھی ان کی طرف پلیٹ کرآتا ہے اور مقسر (اصل مقام سے گھٹانے مالا) کھی ان کی طرف پلیٹ کرآتا ہے اور مقسر (اصل مقام سے گھٹانے مالا) کھی ان کی طرف پلیٹ کرآتا ہے اور مقسر (اصل مقام سے گھٹانے مالا) کھی ان کی طرف پلیٹ کرآتا ہے اور مقسر (اصل مقام سے گھٹانے مالا) کھی ان کی طرف پلیٹ کرآتا ہے اور مقسر (اصل مقام سے گھٹانے مالا) کھی ان کی طرف پلیٹ کرآتا ہے اور مقسر کی ان کی طرف پلیٹ کرآتا ہے اور مقسر کی کرنے کی کی کی کرنے کی کرنے کی کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کی کرن
- ۲۔ علی بن حسن بن علی بن فضال اپنے والد (حسن) سے اور وہ حضرت امام رضاعلیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا جو خض اپنی ذات کوعبادت وزبادت کے ساتھ شہرت دے۔ اس کودین میں متم مجمو (اس پراعماد ند کرو) کیونکہ خداوند عالم عبادت اور

نباس میں شہرت کو تا پند کرتا ہے۔ پھر فر مایا خداوند عالم نے شب دروز میں اپنے بندوں پرصرف سر ہ رکھتیں فرض کی ہیں۔ جو
خص سے بجالائے گا خدااس سے اور نمازوں کے متعلق باز پرس نہیں کرےگا۔ ہاں البتہ حضرت رسول خداصلی الشعلیہ وآلہ وسلم
نے اس سے دوگنا (نوافل ۳۳ رکھت) کا اس لئے اضافہ فر ملیا ہے کہ اگر واجبی نمازوں میں پھھ کی بیشی ہوجائے تو ان نوافل
کے ذریعہ سے اس کی تلافی کی جا سکے خدا نماز روزہ کی کارسے پر مزانہیں وسے گا (بلکہ جزاوے گا) ہاں آگر مزموے گا تو
خلاف سنت کام کرنے پروے لے گا۔ (ایساً)

- 2- جناب عبداللد بن جعفر حميري بأسنادخود الواليش ي اوروه حفرت امام جعفر صادق عليه السلام ساوروه الهيئة باء واجداد طابرين عليهم السلام كي سلسله سند عضرت فرمايا: عضرت من عضرت فرمايا: مسب عندياده الروثواب ال عبادت برماتا م جوسب سے برده كر پوشيده طريقه براواكي جائے ـ (قرب الاسناد)
- منرت شیخ صدوق علیدالمرحمة با شادخود بوئس بن ظهیان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں کہ
   (ایپ شیک) عبادت کے ساتھ شجرت دینا (ایپ آپ کو عابد و زاہد مشہور کرنا) شک وشیدوالی بات ہے۔ (اس سے لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ آیاوہ ریا کا رہے یا حقیقی عبادت گزادہے)۔ (المعانی، الامالی)

مؤلف علام فرملتے ہیں کدید (مخفی طور پرعبادت کرنے کی نصلیت اور علانیہ کرنے کی رفیلت واجی نماز اور زکو ہے کے علاوہ دوسری ستحق عبادتوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ (ور ندواجی کا موں کا علانیہ بجالا نانہ صرف جائز ہے بلکہ بیض وجوہ سے ستحب بھی ہے) مستحقین ذکو ہے باب دغیرہ میں اس قتم کی اور احض حدیثیں ذکر کی جا کیں گی انشاء اللہ دتحالی۔

### باب١٨

ہروہ جائز عمل جس کے انجام دینے پر معصومین علیم السلام است پھو اب منقول ہواس کا انجام دینامستحب ہے

(اس باب میں کل نوحدیثیں ہیں جن میں سے چار مررات کو قلم انداز کر کے باتی پانچ کا ترجمہ فیش خدمت ہے)۔ (احقر مترجم عنی عنہ)

ا۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ با سنادخود صفوان سے اور دوحضرت امام چعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جس شخص کو (نی یا امام کی جاجب ہے) کسی کا رخیر کے بجالانے پر کی مخصوص اجر داتو اب کی خبر ملے اور وہ (نیک نیتی کے ساتھ)

ای تو اب کے حصول کی غرض ہے وہ کا رخیر بجالائے تو اسے (بفضلہ تعالی ) بقید کا وہ واتو اب مل جائے گا۔ اگر چدوہ تو اب والی

ا کہ کوئی فیض سنت سے زائد کام کر سے اور پھر اسے سنت بھے کریا اپنے اخر افی طریقہ کے مطابق کر سے اور اند بھے کرکرے یا کوئی من کھڑت وفیف کر سے اور پھر اسے شرکی وفیف بھے کرکرے تو یہ بدعت بھی ہے اور تشریع محرم بھی ۔ جس سے نام نہاد نیکی پر باد موقی ہے اور گرناہ لازم ہوتا ہے۔ (احتر متر معنی عنہ)

بات حفرت رمول خداصلی الله عليه وآلدوسلم (يا امام) في زفر ما كي مو-

(ألب الاعمال عماس برقى عدة الداعى عراب الاقبال)

ع۔ حمران بن سلیمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام رضاعلیہ السلام ہے ہو چھا کہ اللہ تعالی کے اس ارشاد کہ وقسمت و میں گئیر در السلم اُن یھیدیک بندے کوہدایت کرناچا ہے تو اس کے سینے کواسلام کے لیے کھول دیتا ہے ) کا مطلب کیا ہے؟ فر مایا: اس کا مطلب بیہ ہے کہ خداوند عالم جس خص کو دار دنیا ہیں اس کے ایمان کی وجہ ہے آخرت ہیں اپنی جنت اور اپنی عزت و کرامت والے گھر کی طرف رہنمائی کرنا چا ہے تو اس کو اپنے سامنے مرشلیم خم کرنے ، اس پراعتماد کرنے اور اس کے وعد ہ تو اب پراعتماد کرنے کے لئے کشادہ کردیتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اس پرمطمئن ہو جاتا ہے۔ (عیون اخبار الرضا)

- س۔ جناب احمد بن ابوعبدالله برقی سیاسا وخودعبدالله بن قاسم جعفری سے اور وہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور وہ اپنے
  آ باء واجدا و طلابر بن علیم السلام سے سلسلہ سند سے حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آئخضرت
  نے فرمایا خدانے جس بندہ سے کی اجھے کام کرنے پراجر و اواب کا وعدہ فرمایا ہے وہ اسے ضرور پورا کر کے دہے گا اور جس بندہ
  کوکسی برے کام کرنے پرسز اوسینے کی وسم کی دی ہے اس میں اسے اختیاد ہے (کرسز اور سے یا حواف کر دے کیونکہ اس کاسزا
  دیناعدل ہے اور معاف کرنافضل ہے ) ۔ (الحاس للمرق "کذائی تو حید العبدوق")
- ۔ حضرت شیخ کلینی علید الرحمہ با سادخود ہشام بن سائم سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا جوشخص کسی کام کے کرنے پر پچھ ٹو اب سے اور پھڑوہ اس کام کواس ٹو اب کے حصول کی خاطر بجالائے تو اسے (اس کی نیک نیتی ) پروہ ٹو اب ل جائے گا اگر چاس کی شنید درست مذہبی ہو۔ (الاصول و کتاب الاقبال للسید ابن طاووس )
- ۵۔ محد بن مردان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محد باقر علیہ السلام سے سنا کدوہ فیرط دے ہے کہ جس مخص کو کسی عمل کے بجالانے پر منجانب اللہ واب سلے کی اطلاع ملے۔ اور دو مخص ای واب کی خاطر وہ عمل بجالائے۔ تو اس کو دہ وہ اب ضرور عطاکر دیاجائے گا اگر چدوہ بات اس طرح نہ ہوجس طرح اس تک پنجی کے ہے۔ (الاصول) میں

ل حقی ندر ب کداحادیث من بدلین کے سلسلد جس نی وامام کی حیثیت یکسال بے انبذا جس فض تک نی یا کسی امام کی طرف منسوب شده اس تم کی کوئی حدیث پنچے - خواه متندسلسلد سند سے پنچے یا غیر متند طریقت پنچے اور پھر بنده ای او اب یک لا فی جس وہ کام انجام دے۔ تو خداوند عالم اپ لطف و کرم سے اس عالی کواس کی نیت کی جوائی کی وجہ سے ضرور وہ اجرو او اب طاکر دے گا۔ ای وجہ سے علیا ووقتها واس تم کی روایات میں "ترامی، (چشم کوشی) کے قائل میں اور سمتی کاموں میں ای میرت متم و پر عالی میں والله العوفق (احظر متر جم علی عند)

### بإب١٩

# عبادت خدا سے محبت کرنا اور اس کے لئے اپنے آپ کوفارغ کرنامت مو کد ہے۔ (اس باب میں کل سامت حدیثیں ہیں جن میں سے ایک کررکوچھوڑ کرکے باقی چھکا ترجمہ پیش خدمت ہے)۔ (مترجم علی عنہ)

- حضرت شیخ کلینی علی الرحمہ باسنادخود عمر بن بزید سے اور وہ حضرت امام جعفر صاوق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا:

  تو را ق میں لکھا ہے ( کہ خدا فر ما تا ہے ) اے فر زند آ دم اتو اپ آپ کو میری هبادت کے لئے فارغ کر میں تیراول تو تحری اور ہے نیازی سے بحر دول گا اور مجھے ہر لمازم ہے کہ تیر فقر و فاقہ کا سد باب اور ب نیازی سے بحر دول گا۔ اور اگر تو نے اسپنے تین میری عبادت کے لئے فارغ نہ کیا تو پھر میں کرول گا اور تیرے دل کو اپنے فوف سے بحر دول گا۔ اور اگر تو نے اسپنے تین میری عبادت کے لئے فارغ نہ کیا تو پھر میں تیرے دل کو دینوی کا مول میں شخل اشغلل سے بحر دول گا۔ پھر میں تیرے فقر و فاقہ کا سد باب نہیں کروں گا اور کتھے تیری خوا ہے کردول گا۔ الاصول )
  - ا۔ عروبی جع حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ حضرت دسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب لوگوں سے افغلی وہ آدی ہے جوعبلات خداہے عشق کی حد تک محبت کرے، اس سے معانقہ کرے، اس سے قبلی محبت کرے، اس سے معانقہ کرے اس سے قبلی محبت کرے، اس اسے کوئی پرواہ نہ کرے کہ محبت کرے، اس بات کی کوئی پرواہ نہ کرے کہ آب کو فارغ کرے اور پھر دہ اس بات کی کوئی پرواہ نہ کرے کہ آبال سے دینوی طور پر تنگدی کی حالت میں صبح کی ہے یا آسائش وکشائش کی حالت میں۔ (الیماً)
  - س۔ ابوجیلہ حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کنہ کی نے فرمایا کہ خداو عدام فرما تا ہے ابے میرے سے بندو اہم دنیا ہی میری عبادت سے ساتھ لطف اندون موجی آخرت ہیں بھی اجرو او اب کے ساتھ لطف وائدوز ہوگے۔

    (اجینا وا مال شخ صدوق")
  - الله من معتبر حضرت امام محمد باقر عليه السلام بروايت كمت جي كمآپ نے ايك (طويل) حديث كے عمن ميں فرمايا۔ وعظ وضيحت كے لئے موت ، غناوتو گرى كے لئے يقين اور وقت گزارنے كے لئے عبادت كافى ہے۔ (الاصول)
- معرت فی صدوق علیدالرجمہ باساد خود جمیل بن درائ سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے معرت امام جعفر صادق علیدالرجمہ باساد خود جمیل بن درائ سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے معرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے ارشاد خداوندی ہو ق ما خسلے فٹ المجن و اللائس یا لا لیکھ بلکون کی (میں نے جن وانس کوئیس پیدا کیا مگر واسطے اپنی عبادت کے کا مطلب دریافت کیا؟ فر مایا مطلب سے ہدائی محادت کرنے کے لئے بی بیدا کیا ہے؟ فر مایا: تمام کو! (علل الشرائع) ہے۔ دراوی نے عرض کیا۔ آیا صرف چند خضوص افراد کو یا تمام کوائی مقصد کے لئے پیدا کیا ہے؟ فر مایا: تمام کو! (علل الشرائع) البوسیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے معرض اور علی المطلب سے کہ ان کواس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ انہیں عبادت کرنے کا تکم و اُلائس ..... الآید کے کامنیوم دریافت کیا۔ فر مایا مطلب سے کہ ان کواس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ انہیں عبادت کرنے کا تکم

وے۔راوی کہتا ہے کہ یں نے پر اس ارشاداید دی وقالا یکو المون شخت لم فین والا مَن رَّحِمَ رَبُّکَ وَ لِلْالِکَ خَلَقَهُمُ ﴾ (لوگ برابراختان کر تیریں گروائان کے جن پہنارا پروردگا درج کرے گالعدای کے اس نے ان کو پیراکیا ہے ) کامطلب پوچھافر مایا مطلب بیہ ہے کہ خدائے اس کے ان کو پیراکیا ہے کہ وہ دیم گی علی اے کام کریں جن سے
وہ رحمت اللی کے تین بن جا کیں اورو وال پروج وکرم فرما ہے۔ (ایمنا)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس منم کی بعض مدیثیں اس سے بل (باب وہیں) گزر چک ہیں اور بعض اس کے بعد (باب ۲۰) مین آن کی گذاشتا ماللہ تعالی ۔

### المانب ٢٠

# عبادت كرنے ميں جدوجيد كرنام تحب مؤكد ب

(ان باب من کل بائیس مدیش بین جن می سے تمن کردات کو کلر دکر کے باتی انیس (۱۹) کا ترجہ پیش فدمت ہے)۔ (احتر مترجم علی عند)

حصرت میں کلینی علیہ الرحمہ باسناد خود عمر و بن سعید بن بلال ثقیقی سے روابعت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام

جعفر صادق علیہ السلام کی خدمیت میں عرض کیا کہ میں کئی کی سالی سکہ بعد آپ کی خدمت میں حاضر بوتا ہوں جھے کوئی الی معمر الله میں جس میں کرسکوں؟ امام نے فرمایا میں تجھے اللہ سے ڈرنے برام کا موں سے بہتے اور واجبات کے اواکر نے

میں جدد جہد کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ آخر میں فرمایا کہ واجبات کے تجالانے میں جدد جہد کرتا ہی کوئی فائدہ نہیں و بتا، جب

- تكحرام كامون سے اجتناب تدكياجائ \_(الاصول والحائ المرق) \_
- ا۔ ہشام بن سالم جعنرت المام جعفرصا دق علیہ السلام بنے دوایت کرتے بین فی ملیا کہ جبر کیل ایٹن حضرت برسول خداصلی اللہ علیہ و آلروسلم کی بادگاہ میں حاضر ہوئے اور کہایا محمد اجب تک چاہوجیو آخر مرنا ہے، جس سے چاہومجت کرو۔ آخراس سے جدا ہونا ہے اور جوچا ہوگئی کرو۔ آخراس کی جزایا براکا سامنا کرنا ہے۔ (الفروع) ،
- سے عبدالرحن بن جائ ، حفص بن بحتری اور سلمہ بیاع ساہری حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ جب حضرت امام نزین العابد بن علیہ السلام حضرت امام جعفر صادق علیہ کتاب ہاتھ میں لے کراس پرنظر والے نے قوفر ماتے ہے اس پر عمل کرنے کی کون طاقت دکھتا ہے؟ کون طاقت دکھتا ہے؟ کارخوداس کے مطابق عمل کرتے تھے اور (آپ کی عبادت کی حالت بیتی کہ) جب نماز پڑھنے کا ادادہ طاہر کرتے تھے قوآ پ کارنگ اس طرح متغیر ہوجاتا تھا جو چرہ ہے ہی معلوم ہوجاتا تھا۔ (کی جرفر مایا) اولا دکی میں سے موائے امام زین العابدین کے اور کی میں ان کی طرح عمل کرنے کی طاقت دقوت نہتی۔ (دوخ سکانی)
- ۴۔ ابواسل میوان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کرفر ماں ہے تھے جم پر لازم ہے کہ

الله تعالى سے ذرو ، حرام سے بچو ، واجب كو بجالانے كى كوشش كرو لي (الاصول والحاس)

عروین جمع امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: ہمارے شیعہ دو ہوتے ہیں جن کے (شب بیداری کی وجہ سے) رنگ متغیر، (دوزور کھنے کی وجہ سے) ہمونٹ وزبان فشک اور (کم خوری کی وجہ سے) جسم کم وار ہوتے ہیں اور جب را السحل کی جہانے گئے و جن او لمال سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ (الاصول) دوسری روایت میں وار د ہے کہ دورات کے وقت زشن کو اپنا استریناتے ہیں ، دیہت بحدے کرتے ہیں، بہت دعا و پکار کرتے ہیں، بہت روتے ہیں اور جب لوگ خوش مورے میں اور جب لوگ خوش میں۔ تو وہ غیناک ہوتے ہیں اور جب لوگ خوش میں۔

۲۔ منصل حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: رویل الوگوں سے بچو (جو تعہیں غلط پٹی پڑھاتے
ہیں) حضرت علی علیدالسلام کا شید میرف وہ ہے جو ضرام خور ہواور شرام کار۔ جس کی (عملی) جدوجہ برخت ہواورا سے خالق
و مالک کے لیے عمل کرے۔ اس کے قواب کی امیدر کھے اور اس کے عذاب سے ڈرے۔ جب تہمیں ایسے لوگ نظر آ جا تیل تو
سیجھ لیے کہ بی امام جعفر صادق کے شیعہ ہیں۔ (ایستا)

ے۔ این الی یعنور دھزت امام جعفر میادت علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا دھزت امیر علیہ السلام کے شیعیہ وہ ہوتے تھے اور وہ جن کے بین فر مایا دھزت امیر علیہ السلام کے شیعیہ وہ ہوتے تھے اور وہ بین کے بیار کے بیار کے بیار کے بیار کے بین کے بین کے بین کے

۸ معروف بن فر بوذ حضرت الم مجر با قو عليه السلام بروايت كرتے بيل فرمايا : حضرت امير عليه السلام نے ايک بارع اق ميل و گول کوم کا نماته پر حالی جب نماز سے فارغ دمو يہ قو لوگول کو وعظ فر بليا بھر خوف خدا سے خود بھی روئے اور لوگول کو بھی ملایا ہے بیر فرمایا بغیر فرمایا بغیر المین بناز سے فارغ دمو بر الدر مالی بیٹ ہوتے ہے ان کی آ تھول کے درمیان (پیشانی پر) بری کے میں میں جو شام کرتے ہے کہ پرداگذہ مو ،گرد آ لوواور خالی پیٹ ہوتے ہے ان کی آ تھول کے درمیان (پیشانی پر) بری کے میں میں جو شام کرتے ہے ۔ جو تمام رات اپنے پروروگاری عبادت بیل این قیام وقعوداور کوم و جود میں گراویہ ہے اور وہ کو باور وہ کو باور کی میادت بیل این قیام وقعوداور کوم و جود میں گراویہ ہے تھاور وہ کا ایک اور بیشانیوں بیل مراوجہ کرتے تھے اور کوم بھی جدہ کرتے تو بیشانی کوراحیت و بینچاتے اور بھی بحدہ کرتے تو باوی کوم ہو تا ہو باور کی تا بھی اور آتش جہم سے گلے خلاص کرنا نے کی اس سے استدعا کرتے تھے بخدا میں نے بان کور کھا ہے کہ دوائن (عبادت و زبادت ) کے باوجود خاکف و تر سال دہتے تھے (کہ نہ معلوم جملا انجام کیا و سیل نے نان کور کھا ہے کہ دوائن (عبادت و زبادت) کے باوجود خاکف و تر سال دہتے تھے (کہ نہ معلوم جملا انجام کیا و سیل نے نان کور کھا ہے کہ دوائن (عبادت و زبادت) کے باوجود خاکف و تر سال دہتے تھے (کہ نہ معلوم جملا انجام کیا

ا است صدیث کا تمدید اور بیج بولو، امات کوادا کرد ، خوش فلتی افتدار کرد برد و بیوں سے اجھا سلوک کردا بیخ عمل و کردار سے لوگول کواپی طرف یا واور مارا ہے اللہ والد مارائے اللہ اللہ منتاج علی منتاک و عارف بین و عاد ناک و عارف بین النظام الاحترام عربی عندی

موكا؟) ز (الصاً)

9- عینی نیری حفرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ حفرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وہلم نے فرمایا ہے کہ جو جنفی خدا کو پہچان لے اوراس کی جنفیت کا قائل بھی ہووہ ضرور منہ کو (فضول) کلام سے اور پیٹ کو (حرام) طعام سے مدو کے گا اورا سے نفس کو (ون میں) روزہ رکھنے اور (رات میں) شب بیداری کرنے کی زحمت بھی اورے گا بوض کیا گیایا رسول اللہ ایمان ہے اور جب پر قربان ہوں بیلوگ تو اولیاء اللہ ہیں! فرمایا (بیداولیاء اللہ تیں بول اللہ ایمان کی فائل تھا وہ ہیں جو جب خاموش ہوتے ہیں تو ان کی خاموثی ذکر خدا ہوتی ہے، جب کی چزیر نگاہ ڈالے بین تو ان کی نگاہ نگاہ بوت ہوتا ہے اگر انہوں جب یو بید بوتا ہے اور جب چلتے ہیں تو ان کا لوگوں میں چلنا خرو برکت کا باعث ہوتا ہے اگر انہوں نے دوم تقریدہ کرمنہ کو باری کی مجاب کی موجوب کی ہوتے ہیں تو ان کا دومیں ان کے دوم تقریدہ کرمنہ کی جب سے ان کی دومیں ان کے دوم تقریدہ کرمنہ کی تیں۔ (الاصول، کذائی، آبالی، الصدوق")

۱۰ ابر بصیر حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا بھر سے والد ماجد (حضرت امام محمد باقر علیه السلام) نے شیعول کے ایک گروہ سے فر مایا بخدا میں تمہاری خوشیو سے اور تمہاری روحوں سے مجت کرتا ہوں ابندا تم حرام کاری سے پر بیز گاری اور واجب کا موں کی بجا آ وری میں پر بیز گاری اور واجب کا موں کی بجا آ وری میں کر بیز گاری اور واجب کا موں کی بجا آ وری میں اور عملی جدو جدد کے بغیر ماری محبت حاصل نہیں ہو گئی۔ چاہیے کہتم میں سے جب کوئی شخص کی بنز سے (کی امام برحت) کی افتد اعکاد مولی کر سے واس کے روار جیس کر دار جیس کر در جیس کر دار کر دار کر دار کرد کر دار کر دار کرد کر دار کرد ک

وہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام تھے۔ ان کے بعدادر کوئی شخص ان کی ما نند عمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ (الآ مالی ، کذائی ، مجمع البیان)

۱۱۔ حسن بن فلی بڑھ این افی حزوا ہے بیپ (علی) ہے دوایت کرتے ہیں۔ ان کابیان ہے کہ ش نے حضرت امام زین العابدین علی بالسلام کی شہادت کے بعد ان کی لیک کنیز سے سوال کیا گرآ پ میرے لئے امام کے بچھ حالات وصفات بیان کریں۔ اس نے کہا آیا طوالت سے کام لوں یا اختصار ہے؟ ش نے کہا اختصار ہے آگہا (پھر مختصریات بیہ ہے) کہ ش دن ش بھی ان کے نے بسر نہیں بچھایا تھا (خلاصہ یہ کہ ووصائم النماراور قائم اللیل تھے)۔ مسلم النماراور قائم اللیل تھے)۔ اللہ الشرائع)

۱۳ امام موی کاظم علیہ السلام کے بوتے موی بن اساعیل اپنے آباء واجد اوطاہرین علیم السلام کے سلسلہ سند ہے دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ نیا ، (ونیا ہیں سے اپنا حصد مت بھول) کی ہیں کہ انہوں نے اللہ نیا ، (ونیا ہیں سے اپنا حصد مت بھول) کی تعلیم میں فرمایا اس کا مطلب میر ہے کہ اپنی صحت ، طاقت ، فراغت اور جوانی اوز اپنی نشاط وخوش دلی کومت بھول کہ تو نے ان چیزوں کے ذریعے آخرت حاصل کرنی ہے۔ (معانی الاخیار)

۱۱- عبدالله بن صالح حردی ایک طویل صدیث کے عمن میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام دضاعلیہ السلام بسا اوقات شب وروز میں ایک بزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور صرف تین اوقات میں نماز نہیں پڑھتے تھے ہاں البتہ مصلے پر بیٹے کروعا ومناجات کرتے رہتے تھے۔(۱) چاشت۔(۲) دو پہر۔(۳) اور غروب سے پہلے جب سورج دور ہوجا تا تھا ( کیونکہ ان اوقات میں نوافل مبتد مدکا پڑھنا کروہ ہے)۔(عیون اخبار الرشا)

10۔ ابراہیم بن عبال حضرت امام رضاعلیہ السلام کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ آپ رات کوسوتے کم تھے اور جا گئے ذیادہ تھے اکثر راتوں کو ( مغرب سے لے کر ) صبح تک جا گئے کر بسر کرتے تھے وہ بہت دوزہ رکھتے ( کم ایک ) ہر ماہ شم اان کے تین دوزے تو کہی تھے انہیں ہوئے اور فرماتے تھے کہ یہ ''صوم الدھ ، ، ہے وہ پوشیدہ طور پر بہت دصد قد و خیرات دیتے تھے اور اکثر و بیشتر تاریک راتوں میں دیتے تھے کہ یہ جو ضمی یگان کرتا ہے کہ اس نے فضل و کمال میں امام رضاعلیہ السلام جیسا کوئی آ دی دیکھا ہے اس کی تقدین نے کہ دور کے وکھان جیسا کوئی صاحب فضل و کمال آ دی موجود نہیں ہے )۔ (ایساً)

۱۱۔ حضوت شخ مفیدعلید الرحمہ باسنادخود حضرت امام محمد باقر علید السلام بروایت کرتے ہیں۔فرمایا که حضرت امام زین العابدین علید السلام شب وروز میں ایک بزار رکعت نماز پڑھتے تھے (اوروہ عبادت خدا کرتے کرتے استے کمزور ہوگئے تھے) کہ ہوا ان کے جسم کو خود درگندم کی طرح ادھر جھکادی تی تھی )۔ (ارشادش خمفیہ)

ا۔ جناب سیدر منی حفرت امیر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایاتم رحملی جدوجید کرنا (مرنے کے لئے) تیاری کرنا۔اورونیا

يس روكرة خرت كي التوزادراه اكفناكسنالازم بدر في اللاغد)

19۔ و جبل نزاع کے بھائی علی بن علی حضرت المام رضاعلیہ السلام ہے اور وہ اپنے آبا وطاہرین علیم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت المام محمد باقر علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فیٹھہ ہے فرمایا کہ ہمارے شیعوں کو ہمارایہ پیغام پہنچا ووکہ ہم تہمیں (بغیر عمل کے) خدا کی طرف ہے کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے نے نیز ہمارے شیعوں کو یہ پیام پینچا و کہ خدا کے پاس جو پچھ (اجرو قواب ہے) وو عمل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارے شیعوں کو ناوی کے دور قیامت سب سے ذیادہ حسرت و نواحت میں واجھ کی جوز بانی طور پرقو عدل وانصاف کی تعریف کرے گا گرمقام عمل میں اس کی خلاف ورزی کرے گا نیز یہ بات بھی دو خص ہوگا کہ جوز بانی طور پرقو عدل وانصاف کی تعریف کرے گا گرمقام عمل میں اس کی خلاف ورزی کرے گا نیز یہ بات بھی ہمارے شیعوں کے گوئی گزار کردو کہ جب وہ ان باتوں پڑمل در آ مد کریں کے جن کا انہیں تھم دیا گیا ہے۔ تو بھر بہی لوگ پر وز قیامت مدستگاری حاصل کریں گے۔ (ایفیاً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کی سلسلہ میں بکٹرت حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ چنانچاس تنم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (گزشتہ ابواب میں) گزرچکی ہیں اور پھاس کے بعد مختلف مقامات پر بیان کی جائیں گی انشاء اللہ تعالی ۔

# بابا

عمل کو یکسال رکھنا اوراس پر مداومت کرنامستحب ہے

(اسباب میں کل سات حدیثیں ہیں ایک مررکوچھوڑ کرباتی چھکا ترجمہ پٹی خدمت ہے)۔(احقر متر جم عنی عند)
حضرت شیخ کلینی علید الرحمہ با سنادخود محد بن سلم سے اور وہ حضرت امام محد باقی علید السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا حضرت امام زین العابدین فرمایا کرتے سے کہ میں اس بات کو پہند کرتا ہوں کہ اس حال میں اپنے پروردگار کی بارگاہ ہیں حاضر ہوں کہ میراعمل یک بان دیما برہو۔(الاصول)

۲۔ ۲ معاویہ بن عمار حضرت امام جعفرصا دق علیدالسلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا جھزت امام زین العابدین فرمایا کرتے تھے کہ میں اس بات کو پہند کرتا ہوں کہ کی ممل (خر) پرمداومت کروں اگرچہ وہ قلیل عی کیوں نبھو۔ (ایفیا)

س۔ نچیہ حضرت إمام محمد با قرطبیالسلام بروایت كرتے بين فرمايا: تمام اشياء واعمال سے برده كرخدائے مزوجل كوده على بند ب جس پرمدادمت كى جائے اگر چەمقدار شكى كم بى كول ندمور (اليناً)

الم على جعرت امام جعفر صادق عليه السلام بدوايت كرتے إلى فرمايا: جدوكوئى آدى كوئى عمل كري واس جاست كه كم از كم ايك سال تواس برمداومت كري اس كے بعيد اگر جاہ تواس ترك كرد كركوئى اور عمل بجالات ساس لئے ہے كه "ليلة القدر ، اى سال ميں آتى ہے جس ميں وہ كچھوتا ہے جوخدا جا ہتا ہے كہ ہو؟ (ايضاً)

۵۔ سلیمان بن خالد حضرت المام جعفر صادق علیہ السلام سے دوایت کرتے میں فرما پاجب کی عمل خیر کی بھا آوری اپنے اوپر لازم کرلوتو بارہ ماہ پورے ہونے سے پہلے اسے ترک کرنے سے اجتناب کرو۔ (ایسنا)

سکونی حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فر ملیا کی جفرت رسول خداصلی الشعلیہ وآلہ وسلم نے فر مایا ہے کہ دو فقر و فاقد کس تقدر تھے ہے جو غزاد تو گری کے بعد آئے ، دو خطا و لغوش کس قدر تھے ہے جو سکتت و عاجز کی کے بعد سرز دہو اور ان سب باتوں سے نیادہ تھے بات رہے ہے کہ ایک شخص کھے جمہ تک خدا کی عبادت کرنے کے بعد اس کی عبادت ترک کر

مؤلف علام فرمائے ہیں کری تعروی (اعداد الفرائف وغیرہ ابواب میں) اس متم کی بین مالدی کی جا کیں گی جواس مطلب پردلالے کرتی ہیں۔انشا ماللہ

# بإبالا

عبادت میں اپنے عزاور تقعیر کا اعتراف کرنامستحب ہے (اس باب میں کل سات حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عنی عنہ)

حضرت شیخ کلینی علیدالرحمه باسناد خود معدین الی الخیلف بے اور وہ حضرت امام موی کاظم علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے بعض بیٹوں سے فرمایا: بیٹا! (عمل کرنے ہیں) جدوجید کروی اور ضابحالی کی عبادت واطاعت کے سلسلہ میں اپنے آپ کو تقصیر و کو تابق کی جدد کی دور میں اور تابع کی عبادت کا اس طرح عبادت کی بی نہیں جا سکتی جس طرح اس کی عبادت کا حت ہے۔ (الاصول ،الفقید ،السر ائرازی علی ،الا مالی شخ الطوی )

فضل بن بونس مفرت الماموي كاظم علي السلام بروابيت كرت بين فرما يابدوعا بكثرت برجا كرد والملهم لا تجعلنى من السمعارين و لا تخرجني من التقصير ﴾ (ياالله الجحان الوكول سينه بناجن كاايمان عاربية وعارض بوتاب

- اور بھے تقصیرہ کوتا ہی کی حدے خارج نہ کر) نہ راوی بیان کرتا ہے کہ بین نے عرض کیا کہ بیں ان لوگوں کو پہنا تا ہوں جن کا ایمان عاریۃ ہوتا ہے لیتی بیک ایک آدی کو عاریۃ (چھردوز کے لئے بادین وایمان دیاجاتا ہے۔ پھروہ خادج لذایمان ہوجاتا ہے گرولا تسخص جنبی من المتقصیر کی کامطلب کیا ہے؟ فرمایا: جو کام بھی خدا کے لئے کرواس بیں اپنے آپ کومقص سمجھوکی وکہ ہوائے معصوم کے باتی سب لوگ خدا کے معالمہ میں مقصر ہیں۔ (الاصول)
- ۳۔ ۔ ماہ بیان کرتے میں کہ میں فرحظرت المع مؤی کاظم علیہ السلام کویٹر ماتے ہوئے مناز فرمار ہے تھے کہ بہت نیکی کوبھی بہت نہ مورد کیونکہ وہ عظمت خداوندی کے بالقائل کے ہے ) اور تھوڑ ہے گناہ کو بھی تھوڑ انہ جھو ( کیونکہ وہ خدا کی جلالت کے بالقائل براہے)۔ (ایضاً)
- ۵۔ ابوعبیدة الحذاء جعرت المام مح باقر علیہ السلام سے اور وہ حضرت رسول خواصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ
  آئنسرت نے فرمایا کہ خداو ہو عالم بخرما ٹالے جو لوگ میر نے اجرو اواب کی خاطر کمل کرتے ہیں وہ اپنے مملوں پر بجروسہ ذکریں
  کیونک اگر بیاوگ زعم کی بھر (میری عبادت بین) جدوج بعد کرتے رہیں اور اپنی جانوں کو زحمت میں 13 لئے رہیں تب بھی اس
  عزت و کرامت اور جنت کی ابدی نعتوں اور میر سے جوار میں جن بلند و بالا ورجات کے وہ طلب کا رہیں کے بالمقائل وہ مقصر ی
  ہیں اور میری عبادت کی اصل حقیقت تک ان کی رسائی ہوئی نہیں حکتی۔ بان البد انیکن جا بینے کہ میری رصت پر بجروس کریں اور
  میرے فضل و کرم کے امید وار رہیں اور بھے پر حسن طن رکھ کرمطمئن ہوجا کیں۔ (اصول کانی باقد حید صدوق میں آبالی شیخ طوی ")
- ا معرت شخصدوق عليه الرحمه باسنادخود سعد الاسكاف سي اورو المعفرت المام فحر باقر عليه السلام سي روايت كرتے بين فرمايا: تمن چيزين الى بين كه بيو كمركوتور في والى بين (١) آدى كا اپيم كاكونياده تحسار (٢) اپنى كاه كو بعول جانار (٣) اپنى رائے براتر انار (الخصائل والمعانی)
- ک۔ عبدالرحمٰن بن المجاح جعزت امام جعفرصادق علیہ السلام ہے دوایت کرتے ہیں فرمایا: شیطان کہتا ہے کہ جب ہیں تین باتوں میں فرزند آ دم پرخالب آ جا وں تو پھر جھے کوئی فکر نہیں رہتی کہ دہ کیا عمل کر رہا ہے کیونکہ اس کا کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔

  (۱) جب اپ عمل کوزیادہ بچھنے مگے اور سمجھے کہ وہ حد تقصیر سے نکل گیا ہے۔۲۰) جب اپ گناہ کو بھول جائے (تا کہ تو بہ کرنے کیا تو فیق بی ن نہ ہو )۔ (الخصال)

  کو قوفی بی ن میں ہو اس میں عجب و تکبر بیدا ہوجائے (اور البیس کا پکام ید بن جائے)۔ (الخصال)

  مؤلف علا افرماتے ہیں کہ تندہ بھی اس می کیعن حدیثیں (باب ۲۲ میں ) آئیں گیا اور محینہ کا ملہ وغیرہ کی منتولہ دعا کیں بھی

اس موضوع برواضح دلالت كرتى بين فرا جعيه

## باب

# خود پسندی اورائے عمل و کردار برغرورو تکبر کرناحرام ہے

(ال باب من کلی کیسی (۲۵) مدیش بین بن میں ہے تھ کردات کو تفرد کرے باتی ایس (۱۹) کا ترجہ ما خرب )۔ (احتر مترج عفی عند)
حضرت شخ کلینی علیہ الرحمہ بایناد خود ابوعیدہ ہے اور ووحشرت امام محد باقر علیہ السلام ہے اور وہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وقا الدوسلم ہے دوایت کرتے ہیں۔ فرمایا: خدافر ما تا ہے میر ہے مؤسی بندوں میں ہے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ میری عبادت کرنے میں گہری نیند ہے بیدامر ہوتے ہیں و آرم دہ بستر ہے الحقے ہیں اور داتوں میں جاگئے کر اور نفس کو زهمت میں فرال کرمیری عبادت کرنے میں گہری نیند ہے بیدامر ہوتے ہیں و آرائی کے ان پر فیغلو خالب کرویتا ہوں۔ چنا نچرو وہ ہی تھی ہوتے ہیں۔ گر میں ایک دورائوں کے لئے ان پر فیغلو خالب کرویتا ہوں۔ چنا نچرو وہ ہی تھی ہوتے ہیں۔ اور ایش کے ان بیدار ہوتے ہیں اور اور وہ ہی ہوتے ہیں۔ میں میرسبہ یکھان کے حال پر نظر شفقت ڈالے تو ہوئے کرتا ہوں کو کھا گر میں انہیں ان کے حال پر تھوٹ و دوں (اور وہ ہیٹ تی میرکی عبادت کرتے دہیں) تو ہوسکتا ہے کہ ان میں جب و تکبر پیدا ہوجائے اور وہ اپنے اعمال دعیادات پر اتر انے لئیں۔ اور یہ خیال کرنے لئیں کہ وہ سیار عبادت گراوں ہی مدے آگونگل کے ہیں اور داس طرح وہ ایک ہوجائیں اور وہ یہ خیال کرتے ہوئے ہیں اور عبادت خدا میں تعرب تہور ہے ہیں۔ النا جم سے دور ترہوجائیں۔ (اصول کافی مالی صدول "وطوی )۔

عبدالرطن بن الججان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت الهام جعفر صادق علیدالسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک آدی (کوئی
برا) عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ خانف وتر ساں رہتا ہے چر بھی کوئی اچھا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندرا کی شم کا
عجب و تکبر پیدا ہوجاتا ہے تو؟ فر مایا: اس کی وہ کہلی حالت جس میں وہ خانف وتر ساں رہتا تھا اس دوسری حالت سے بہتر ہے
جس میں وہ نیکی کر کے اترا تا ہے ۔ (اصول کانی وی اس برتی")

سے پون بعض اصحاب ہے اور وہ معفرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے اور وہ صحرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وہ ملم ہے وہ ایت کرتے ہیں۔ کہ تخضرت نے ایک صدیث کے حمن میں فرمایا کہ ایک بار جناب موی بن عمران نے شیطان ہے کہا جھے وہ گناہ تنا کہ جب کوئی فرزند آدم وہ گناہ کرتا ہے تو تو اس پر عالب آجا تا ہے؟ شیطان نے کہا کہ جب وہ اپنے آپ پر اترا نے گئا در اپنے عمل کو بہت بھٹے گئے اور جب اس کو گناہ معمولی نظر آئے۔ پھر آخضرت نے فرمایا: خداو مداو ما ما نے جناب داؤڈ سے فرمایا: گناروں کو خوشخری سے فرمایا: کہ میں تو بیتوں کو ڈراؤں ؟ ارشاد ہوا: اسے داؤڈ! گنا ہگاروں کو پیر خوشخری ساؤکہ میں تو بیتوں کو ڈراؤں کہ دہ وہ اپنے اعمالی پر نازاں نہ ہوں۔ کیونکہ کوئی ایسا بندہ نہیں (خواہ کتا ہوا نیکوکار ہو) معاف کرتا ہوں۔ اور صدیقین کو ڈراؤ کہ دہ وہ اپنے اعمالی پر نازاں نہ ہوں۔ کیونکہ کوئی ایسا بندہ نہیں (خواہ کتا ہوا نیکوکار ہو)

جس كويس مقام حساب يمس كفر اكرون (اوراس سئ يوراً كول العلصلب لون) اوروه بلاك ويرباد ندموجائ - (اصول كافي)

- م علی بن موید بیان کرتے ہیں کہ جس نے حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے بوال کیا کروہ کون ساعب و تکبر ہے جوآ دی کے عمل کو باطل و عاطل کر ویتا ہے؟ فرمایا عجب و تکبر کی تشہین ہیں ۔ ایک جتم (جوسب سے بوی اور سب سے بوی ہے ) یہ ہے کہ آ دی کی (اس طرح میت ماری جائے کہ ) کہ ہے ہم کی کواچھا کھے کراس پرا ترا سے اوروہ یہ خیال کر لے کہ وہ براا اچھا کام کرر یا ہے۔ اوروا کی تتم یہ ہے کہ آ دی خدا پرایمان قولائے کر (اپنی کم عظی کی وجہ سے ) خدا پراحسان دھر سے حالا تکدا حسان سے خالتی درجہان کا ہے (جس نے اسے ایمان لانے کی تو نی دی ہے)۔ (ماصول کا فی معانی الاخبار)
- ۵۔ میموان بن علی حضرت امام جعفرصاد تی علیالسلام ہے اوروہ جناب العیر المؤینین ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا کہ کی ۔ آدی کا اپنے آپ پر اترانا اس باے کی دلیل ہے کدائن کی علی ہے۔ (اصول کاف)۔
- ٢- على بن اسماط مرفوعاً جفترت صاول آل محقطيه السلام سه روايت كرت اليل فيها يا خداجا مناسبه كدايت بنده مؤمن كے لئے گناه كرنا ( نيكى بر ) اترائي سي بہتر ہے (اس ملئے دور بھى بھاركو كى گناه كوليتا ہے ) ورند بھى كوئى مؤمن كى گناه يس جنال ند موتار (الصول المعانی)
- 2۔ ابوعامرا یک فض سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دوایت کرتے ہیں فزمانا جس بندہ میں عجب و تکبر پیدا ہو جائے تو وہ ہلاک و بر باوہ و جاتا ہے۔ (الا العول)
- ۸۔ اسحاق ہن محار صفرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے بیں فرمایا ایک عالم ایک عابد کہاس کیا اوراس سے
  یو جھاتہ اری نماز کیسی ہے؟ عابد نے کہا بھا! مجھ بھے آدمی کی نماز کے متعلق بھی بینوال کیا جا سکتا ہے؟ جبکہ میں اتنی اوراتی متعدد سے خداکی اتنی اوراتی عبادت کر رہا ہوں! پھر عالم نے سوال کیا تیمہالا (خوف خدا سے ) گریدو بکا کیسا ہے؟ کہا میں اس قدر
  روتا ہوں کہ مرے آنو (رضاروں پر) جاری ہوجاتے ہیں (عابد کا پیر جواب س کر) عالم نے کہا اگر تو نفاعف ہو کر ہنتا تو یہ
  تیرے متکہ رانہ گریدو بکا کرنے سے بہتر ہوتا۔ پھر فرمایا اپنے عمل پر اترائے والے کا کوئی عمل بلند نہیں ہوتا، (قبول نہیں
  ہوتا)۔ (الاصول، کیاب الزیر)
- 9- احمد بن داؤر اجنس اصحاب سے اور وہ اما مین (امام محمد با قروا بام جعفر صادت ") سے دوایت کرتے ہیں فر ما یا (عبرت حاصل کرو) ان دو محضوں سے جو اکتفے مسجد میں داخل ہوئے اور احضے بن باہر نظام رجب داخل ہوئے آبا کہ عابد تھا اور دوسرا فاس دوسرا اسلامی میں داخل ہوئے میں داخل ہوا تو وہ فاس دور جب باہر نظاف فاس صدیق بن چکا تھا اور عابد فاس داور بیا اس لئے ہوا کہ جب عابد مجد میں داخل ہوا تو وہ اپنی عبادت وزیادت پر اترا تا رہا اور فاس اپنے گنا ہوں پر نادم دیشیان ہوگر تو بدواستد فارکر تار ہا۔ (جس کی موجہ سے ان کی کا یا لیٹ گئی)۔ (الاصول والمعانی)

ا۔ جناب شخ احمد بن محمد برتی "باستادخود خالد الصیقل ہے اور وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں کہ قادر مطلق
ن ایک فرشتہ کو یہ توت بخشی کو اس نے سات آ سمان اور سات زمینیں پیدا کر ڈالیں۔ جب اس نے دیکھا کہ ہر چیز ان کی مطبع و
منقاد ہوگی ہے تو اتر اکر کہنے لگا۔ میر ہے جیسا کون ہے؟ تب خدانے اس کے پاس تعود ی بی آگر دی تا گئی کے پور
کے برابر تھی جس نے (آ نافانا) اس کی تمام پیدا کردہ چیز وں کو جلا کرجسم کردیا۔ یمان تک کداس نے خیال کھا کہ اب وہ آگ
اس کے جم کے قریب بینے گئی (یہ سب بچھاس لئے ہوا کہ ) اس نے جب وتکبر کیا تھا۔ (مجان برتی محقاب الاعمال)

اا۔ سعد بن طریف حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: تین چیزیں مہلک ہیں (1) وہ پکل جس کی اطاعت کی جائے۔(۲) وہ خواہش نفس جس کی ہیروی کی جائے۔(۳) وہ خود پندی جس پرآ دی اتر ائے۔

۱۱۔ سری بن خالد جناب الم جعفر ضادق علیة السلام سے اور وواسیے آباء طاہرین پہیم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت رسول خدا صلی الله علیہ وآلدو کم سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت نے جناب امیر طلیہ البیائم کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا یاعلی اعتال مسلم الله علیہ و آلدو کم میں ہے اور عجب و خود پہندی سے بڑے کو کی وحشت و تنہائی نہیں ہے۔ ( محاس برق)

ا۔ حضرت شخصدوق علیه الرحمہ باسا دخودابان بن عثال سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کے خمن میں فرمایا جب بل صراط سے گزرنا پر فن ہے (آود یقینا پر فن ہے) تو پھر غرور و تکبر کس لئے؟ (الفقیہ)

## ( كيا معلوم؟ كه أنجام كلتال كيا موكا؟)

۱۱۰ ان دهرت مرسول خداصلی الشعافیروآلد و بلم سے اور وہ جوا مکل اور وہ رب جلیل سے روایت کرتے ہیں کہ خدا فر ماتا ہے:

واجبات کی اوائیگ سے بہتر میرا قرب حاصلی کرنے کا اور کوئی ڈر تیوٹیں ہے میرے پکومو من بند سے ایے بھی ہوتے ہیں جو

کوئی عبادت کرنا چاہتے ہیں مگر میں انہیں روک دیتا ہوں۔ تا کہ ان میں عجب وغرور پیدا نہ ہوجائے جو انہیں پر باد کر

دے۔(علی الشروئيم ، اور خیر میروں ")

10- بجناب حسين بن سعيدا موازى بإساد خودا بوعزه ممالى ساوروها باين مى سايك الم عليدالسلام سعدوايت كرت بين فريايا

خنسب وينباش صليوانساف كرنا\_ (اييناً)\_ (احترمتر جمعَى عنه)

ا بورې دوايت کچهاې طرح بې فرمايا: تين درجات بين، تين كفارات بين، تين مهلكات بين اورتين مجيات (ان كي تفصيل بيب كه) درجات سه گانه په بين (۱) عام سلام كرنا۔ (۲) طعام كھلائا۔ (۳) رات كوجكرلوگ مورب بول نماز پڑھنا۔

کفارات ثلاشید ہیں۔(۱) سرویوں میں کال وضوکرنا۔(۲) شب وروز میں مساجد کی طرف جانا۔(۳) اورٹماز با جماعت پر محافظت کرنا۔ مبلکات مرکانت میں جن ہومتن میں فدکور ہیں۔اور تین مجیات یہ ہیں (1) ظاہر و باطن میں خداسے ڈرنا۔(۲) فطر وغزا میں میاندروی اختیار کرنا۔(۳)

خدا تعالی فرما تا ہے میرے کھے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو جھ سے کی نیکل کے کرنے کی (توفیق) کا سوال کرتے ہیں تا کہ میں ان سے محبت و بیاد کروں گرمیں انہیں اس نیکل سے باز رکھتا ہوں تا کہ اس عمل کی وجہ سے ان میں ججب وغرور پیدا نہو جائے جوالٹا ان سے میری نفرت کا باحث بن جائے۔ (کتاب الزمد)

11- جناب سیدرضی جعرت امیر المؤمنین علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: وہ گناہ جس پر تنہیں (روَحانی) اذبت پنچے خدا کزدیک وہ اس نیکی سے بہتر ہے جو تہمیں عجب وغرور میں مبتلا کردے۔ (نیج البلاغہ)

ار نیزفرمایا عب وغرور نکی می اضافدوازیاد کوروکتاب (الیماً)

۱۸۔ فرمایا: آدمی کی خود پیندی اس کی عقل کے ماسدوں میں سے ایک ماسدے۔(ایشا)

### بانب۲۲۲

عجب وغرورند ہوتو عبادت پرخوش ہونا جا بیئے اور اثناء نماز میں عجب پیدا ہونے کا حکم؟ (اس باب میں کل جارحدیثیں ہیں ایک مررکوچھوڈ کر باتی تین کا ترجہ عاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عنہ)

- ۔ حضرت شیخ کلینی علیدالرحمد با منادخود ابوالعباس سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جس مخص کوئیکی خوش کر سے اور برائی رنج پہنچائے وہ مؤمن ہے۔ (اصول کافی ء کذاعن النجی کمانی صفات العقید)
- اب سلیمان بلاداسط دختاب امام محمد باقر علید الساام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت دسول خداصلی اللہ علیہ وہ لہ وہما گیا کہ بہترین بندے کون ہیں؟ فرمایا: جب نیکی کریں قو خوش ہوں، جب برائی کریں قو قوبدواستغفار کریں، جب (سائل کو) عطا کریں قو شکر بجالا کیں، جب کسی مصیبت میں جٹلا ہو جا کیں قو مبر کریں اور جب کسی سے تازاض ہوں تو معاف کر دیں۔ (اصول کانی امالی شخصدوق")
- س- یونس بن ممار بیان کرتے ہیں کہ میری موجودگی میں حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص خلوت میں خلوص نیت کے ساتھ نماز شروع کرتا ہے اورا ثناء نماز میں اس کے اندر مجب وغرور پیدا ہوجاتا ہے ( تو اس کی نماز کا کیا تھم '

ہے؟ ) فرمایا: اگراس نے اپنے خدا کوخش کرنے کی نیت سے نماز شروع کی تھی تو پھر بعد میں اگراس کے اندر عجب وغرور بیدا بھی ہوجائے تو وہ ضرور سال نہیں ہے بے شک وہ نماذ پڑھتار ہے اور شیطان کودھتکار تار ہے۔ (الفروع)

### باس۲۵

عبادات میں تقیہ جائز ہے اور اگر ضرر کا اندیشہ ہوتو پھر واجب ہے (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عنی عنہ)

جناب سيدم رتفى علم الهدي الموسال محكم و متناب على تغير العمانى الدوسا حدب الغير إلى بسلسلاس و الهوسين الهوسين الموسين الموسين عليه المسلام بروايت كرت بين فرمايا و و رفعت جس كا خدا في بده كوافقيا رويا به الس كانفعيل بيه به كه خدا يحتم في الفقيارى حالت بيس بحواسين الموسين في فوف وقتيد كوقت الس براحسان كرت بوت المعابرى طور بر رفعت دى به كدون و ركونو (خالف) كم طابق او رافطا كرت و اس موافق ، نماز بز حق و اس كى ما نداور على كريون الموسيا و الغرض فابري سبب بحواس كى طرح بهالا يم كرباطن بيس ان الله و المن بيسال الغرض فابري سبب بحواس كى طرح بهالا يم كرباطن بيس ان الله و المن بيسال الموفول كربونات الموفول أو يك موافق المنافق المن الموفول كربون المحلوم الموافق المن الله و في منى و المن الله و في منى و المن و المنافق الم

(رساله المحكم و المتشابة)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بعدازیں اس موضوع اور تقید کے اُحکام پر دلالت کرنے والی حدیثیں امر بالمعروف دنمی عن المنکر کے باب میں و کرکی جائیں گی انشاء اللہ تعالی ۔

### باله

جب ملالت طبع کاخوف ہوتو پھرعبادت میں میاندروی مستحب ہے

(اس باب من كل نوعديثين بين جن مين سايك مردكوچهود كرباتى آنه كارجمه حاضرب) ـ (احقر مترجم عنى عنه) حضرت شيخ كليني عليه الرحمه بإسنادخود حفص بين البيتري ساوروه حفرت امام جعفرصادت عليه المسلام سيروايت كرت بين ـ

- آپ نے فرمایا: جب میں فوجوان تھا تو میں نے عبادت خدامیں بہت جدوجبد کرنا شروع کی۔میرے والد (الام محمد باقر الله ع فرمایا: بیٹا! جس قدرز حت برداشت کرتے ہوئے میں تہیں و کھور باہوں اے کم کرد کیونکہ جب خدا کی بندہ سے مجت کرتا ہے تو اس کے تعوارے مل پر بھی قناعت کر لیتا ہے۔ (اصولی کانی)
- ا۔ ای سلسلہ سند سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا: (حد سے زیادہ) عبادت کرکے اسے تا پہندیدہ نہ بناؤ۔ (ایساً)
- ۔ ابدیسے رحضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: ایک بار میں طواف کر زباتھا اور میں نوجوانی میں عبادت خدا کرنے میں بہت جدوجد کرتا تھا میرے والد ما جدمیرے پاسے گزرے اور دیکھا کہ میں بسینہ میں شرابور ہور ہا ہوں تو انہوں نے میری بیھا است دیکھ کے کرجھ سے فرمایا: یا جعفر ! اے بیٹا! جب خدا کی بندے سے پیار و عبت کرتا ہے تو اسے جنت میں وافل کر دیتا ہے اور اس کے تعور کے لی بیا کتفا کر لیتا ہے۔ (الیشا)
- ۔ حتان بن سدیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام کوفر ماتے ہوئے سنا کے فرمارہے تھے کہ جب خدا کی بندے سے مجت کرتا ہے تو اسے قلیل عمل کے موض جزائے کثیر عطا کر دیتا ہے ادراس کے لئے بیکوئی بزی بات نہیں ہے کہ تعوڑے عمل پر جزاء بہت دے۔ (ایساً)
- ۵۔ سلام بن المستر حضرت امام محمد باقر علیدالسلام سے روایت کوتے ہیں فرمانیا: حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

  کہ ہرعبادت کے لئے پہلے ہوا جوش وخروش ہوتا ہے پھراس ہیں ستی آجاتی ہے۔ پس جس شخص کا جوش عبادت میری سنت

  کے مطابق ہوگا وہ ہدایت یا جائے گا اور جومیری سنت وروش کی شالفت کرے گا وہ گراہ ہوجائے گا اور اس کاعمل بھی بتاہ ہو
  جائے گا۔ آگاہ ہوجاؤ کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں نے روز ورکھتا بھی ہوں اور بھی نہیں بھی رکھتا (لینی منتی ) بھی

  ہنتا بھی ہوں اور بھی روتا بھی ہول (المقرض ہر معاملہ میں اعتدال کا دائمن نہیں چھوڑتا) پس جوشت میر سے طریقہ سے منہ
  موڑے گا۔ وہ جھے سے ٹیل ہوگا اور فرمایا وعظ وقعیحت کے لئے موت، غناوتو گری کے لئے یقین اور مصرو فیت ومشنو لیت کے
  لئے عبادت کانی ہے۔ (ایسنا)
- ۱- عروبن جع حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرایا: حصرت رسول خداصلی الله علیه وآلد وسلم نے حضرت امیر علیه السلام سے فرمایا بیاعتی اید ین مین وکھم ہاں بین فرمی کے ساتھ داخل ہوا درا ہے پر دردگاری عبادت کواس کے بندوں کی نگاہ میں ناپند یدہ نہ بناؤ جو سوار بہت تیز روی کی کوشش کرتا ہو دنی تو سواری کی پشت سلامت چھوڑتا ہے اور نہ بی زمین کا کوئی فاصلہ طے کرتا ہے۔ پس اس مخض کی طرح آ ہنگی وشائنگی کے ساتھ مل خیر بجالا کا جوام مید کرتا ہے کہ برد حاب میں مرے گا در (حرام کاری سے) ڈرواس مخض کی طرح جسائد بیشہ ہے کے کل مرجائے گا۔ (اینیاً)

ے۔ حضرت شیخ صدوق "باسناد خود محربن مروان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق (ع) سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک صدیث کے حضمن میں فر مایا میرے والد فر مایا کرتے سے کہ اس بندے (اہمتی عبادت گزار) سے بڑھ کرکوئی دشمن خدا نہیں کہ جب اس سے کہا جائے کہ حضرت رسول خدا (ص) تو اس طرح کرتے سے (مثلاً اتی نماز پڑھتے سے اور اربخے روزے رکھتے سے ) تو وہ کہے کہا گر میں نماز وروزہ میں ان سے زیادہ کدوکاوش کروں گا تو خدا ججھے عذاب تو نہیں دے گا گویاہ ہے ہجتا ہے کہ آئر میں نماز وروزہ میں ان سے زیادہ کدوکاوش کروں گا تو خدا جھے عذاب تو نہیں دے گا گویاہ ہے ہجتا ہے کہ آئے خضرت کے بخر و در ماندگی کی وجہ سے کوئی کار خیر ترک کر دیا ہے (اور بیدا ہے بجالا نا چا ہتا ہے )۔ (المفقیہ کذا فی الاصول) کے سیاب شیخ حسن فرز غر حضرت آئے طوی با سادخود عبداللہ سے اور وہ حضرت امیر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: ''سنت

۔ جناب تے حسن فرزند حضرت تے طوی با سنادخود عبداللہ ہے اوروہ حضرت امیر علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: "سنت کے مطابق درمیانہ میں کاعمل اس بہت جدوجہدوا لے اللہ اللہ اللہ علم اس جنس ہے حاصل کروجوعلم کے مطابق عل بھی کرے۔(امالی فرزند شیخ طویؓ)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس فتم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (سابقہ بعض ابواب میں) گزر چکی ہیں اور پھھ آئدہ (باب ۸۲ وغیرہ میں) آئیں گی انشاء اللہ تعالی ۔

### بإب

کارخیرانجام دیے میں جلدی کرنامتحب ہاوراس میں تاخیر کرنا مروہ ہے

(اس باب میں کل تیرہ صدیثیں ہیں جن میں سے ایک مررکوچھوڑ کر باتی بارہ کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنہ) `
حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سنادخود من محران سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق
علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہتم میں سے جب کوئی شخص نیکی کرنے کا ازادہ کرے تو اسے مؤٹر نہ کرے کیونکہ بعض اوقات
الیا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے یا روزہ رکھتا ہے (اوروہ خدا کو اس طرح پیند آ جاتا ہے کہ) اس سے کہا جاتا ہے۔
اس کے بعد جو جا ہے کمل کر۔ تیرے گناہ معاف کردیے مجے ہیں۔ (اصول کانی)

- ا۔ مرازم بن عیم صرت ایام جعفرصادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: میر بوالد ماجد صرت امام محد باقر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جب کی شکی کے کرنے کا ارادہ کروتو جلدی کر قیمیں کیا خبر کہ بعد میں کیا صورت حال پیدا ہوجائے (شاید تم وہ شکی نہ کرسکو)۔ (ایسنا)
- س۔ محمد بن سلم بیان کر ہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد ہا قر علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے ساکہ فرمارہ ہے کہ خداوند عالم نے
  الل دنیا پر نیک کی بجا آ وری کوای طرح ہو جمل بنادیا ہے جس طرح بروز قیامت ان کے میزان میں اسے وزنی بنائے گا۔ اوراس
  نے اہل دنیا پر برائی کواس طرح ہلکا پھلکا بنایا ہے جس طرح قیامت کے دن ان کے میزان میں اسے ہلکا بنائے گا۔ (ایسنا)
  سمد ابو جمیلہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: اپنے دن کا افتتاح نیکی بجالانے سے کرو (اورانشتام

- بھی نیکی پر کررہ) الغرض دن کے اول اور آخر میں کرا آگا تبین سے نیکی تکھواؤ۔ان کے درمیان جو کچھ ہوگا وہ تہمیں معاف کردیا حائے گاانشا داللہ۔(ایمنا) ۔
- دراره جعزت المجمر باقر عليه السلام بروايت كرتے بين فرمايا كر حفزت رسول خداصلى الله عليه وآله وكلم في فرمايا بكه خدااس كار خيركو پند كرتا به بس كى بجا آورى بين جلدى كى جائے \_ (ايضاً)
- الا بشام بن سالم حفرت ایام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فربایا جب کی نیکی کا ارادہ کرو ۔ تو اے مؤخر نہ کرو
  کوفکہ بسلاوقات خدائے بروجل بندہ پر نظر ڈالتا ہے اوروہ کی اطاعت وعیادت میں مشغول ہوتا ہے تو (خدااس سے خوش ہوکر) فرباتا ہے ۔ جھے اپنی عزت وجلال کی تئم میں اس کے بعد تھے بھی عذاب نہیں کروں گا اور جب برائی کا ارادہ کرو۔ تو
  اسے نہ کرو ۔ کیونکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا تعالی کی بندہ پر نظر ڈالتا ہے اوروہ کسی برائی میں مشغول ہوتا ہے تو
  (ناراض ہوکر) فرباتا ۔ جھے اپنی عزت وجلال کی تئم اس کے بعد میں بچھے بھی معافی نیس کرون گا۔ (ایساً)
- 2۔ بشربن بیار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا جب کئی نیکی کے کرنے کا اراوہ کروٹو اسے مؤخر نہ کرو کیونکہ (بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ) کوئی بندہ بندا کی خوشنودی اور حصول ثواب کے لئے گرم دن میں روزہ رکھتا ہے اور خدا اسے اس کے صلہ میں آتش دوز خے ہے آخاہ کردیتا ہے۔ (این بناو آمالی جدوق )
- ۸۔ محدین حران حضرت امام جعفر صادق (ع) سے روایت کرتے ہیں فرمایا: تم میں سے جب کوئی شخص کئی نیکی یا صلہ رحی کرنے کا ارادہ کرے تو جلدی کرے کیونکہ اس کے دائیں بائیں دوشیطان موجود ہیں کہیں وہ اسے اس سے دوک نددیں۔ (الاصول)
- 9۔ ابوالجارود میان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمیا قرعلیہ السلام کوفر ماتے ہوئے ساکہ جب کوئی مختص کی نیک کے کرنے کا ارادہ کرلے تو جلدی کرے کی بیٹی کے کرنے کا ارادہ کرلے تو جلدی کرے کی بیٹی کے کرنے کا اور کی بیٹی کے کرنے کا ایک میں شیطان کو (رخند اندازی کی) مہلت آل جاتی ہے۔ (ایمنا)
- ۱۰ جناب این اددین طل بحوالد کتاب حریز زرارهٔ سے اور وہ حضرت امام محمد باقر (ع) سے روایت کرتے ہیں فرمایا: (پرحقیقت) مبان اوک میشداول وقت افضل ہوتا ہے البذاجس قدر ہوسکے کار خیر کی بجا اور کی میں جلدی کرو۔ (سرافتر این اور لین طل )
- ۱۱۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمد باسنادخود جناب الجوز "سے اوروہ حضرت رسول خداصلی الشعلیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آ بخضرت سنے ان کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا: اے الجوز را بائج چیزوں کے پہلے فینست مجمو (۱) جوانی کو

۔۔ بڑھاپے سے پہلے۔(۲) صحت کو بیادی سے پہلے۔(۳) مالداری کو فر بت وناداری سے پہلے۔(۴) فراغت کو شنولیت سے
پہلے ۔(۵) اور زندگی کو موت سے پہلے۔ا سے الوفر اخر وادرا پی (ایکھی) آر دو کے حاصل کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ کیونکہ تم آج
بواس کے بعد نہیں ہو۔ا سے ابوفر اجب میں کروتو اپنے نفس سے آنے والی دات کی بات نہ کرواور جب شام کروتو اپنے نفس
سے آنے والی میں کی بات نہ کروجو کرنا ہے ایکی کرواور بیاری سے پہلے اپنی صحت سے فائدہ اٹھا کے۔(المال طوی )

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس مطلب پر دلالت کرنے والی کچھ حدیثیں اس کے بعد (جلد ۲ باب۲ و باب ۹ از نعل معروف نیس کا کھی جا کیں گا۔ انشاء اللہ العزیز۔

بابد٢٨

کسی عبادت اور کسی کار خیر کواس طرح معمولی جاناجو است کر کے کر نے کاباعث بن جائے جائز نہیں ہے

(اس باب شی کل گیارہ حدیثیں ہیں جن ش سے ایک مررکوچھوڑ کرباتی دس کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عفی عنہ) است حضرت شخ کلینی علیہ الرحمہ با سادخود بشیر بن بیار سے اوروہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کے مجمع میں شرمایا جس کا رفیر کے ذریعہ سے بھی ضدا کا قریب حاصل کیاجا تا ہے اسے کم نہ مجھوا گرچہ وانہ خرما کا ایک حصہ بی ہو۔ (اصول کافی)

محربن عرحفرت امام رضاعليه السلام سدوايت كرت بين كمآب في الكحديث كظمن بين فرمايا صدقدود اكر چقورا

ہو کونکہ ہروہ کام جوخالص نیت کے ساتھ ضاکی رضا جوئی کی خاطر کیا جائے وہ عظیم ہے۔ چنانچہ خدافرنا تا ہے کہ ﴿ فَسَمَ نُ یَعْسَمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَّزَهُ ٥ وَمَنْ یَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَّوَهُ ﴾ (جوذرہ برابریکی کرے گاوہ اس (ک جزا) دیکھے گااور جوذرہ برابر برائی کرے گا (اس کی سزا) دیکھے گا)۔ (القروع)

حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باساد خودا سائل بن بیاد سے دوایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ ش نے حضرت امام جعفر صاد ت علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمار ہے سے کہ (خبر داد! کا دخیر کی انجام دی میں) ہرگز ستی نہ کرو تم ہادا پر ودوگا درجیم (و کریم) ہے وہ قلیل (عمل) کو تبول فرما تا ہے اور اس پر جزاء مطافر ما تا ہے۔ ایک بندہ خدا کی خوشنو دی کے لئے دور کھت تی نماز پڑھتا ہے تو خدا ان کی برکت سے اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے اور وہ خدا کی رضا جوئی کی خاطر ایک درہم صدقہ دیتا ہے تو خدا اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے یا وہ خدا کا قرب حاصل کرنے کے لئے لیک ستحی روزہ رکھتا ہے۔ اور خدا اس ک وجہ سے اسے جنت میں داخل کرویتا ہے (الغرض در حمت حق بھاللہ میں جؤیلہ، بھلنمیں جؤیلہ)۔

( تهذيب الاحكام ، كذافي ، أواب الاعمال والمحاس للمرتي" )

حفرت شیخ صدوق علیدالرحمد باسنادخود محربن مسلم سے اور وہ حضرت امام محمد باقر علیدالسلام سے اور وہ اپنے آباء طاہرین علیم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت امیر علید السلام سے سالہ سند سے حضرت امیر علید السلام سے سلسلہ سند سے حضرت امیر علید السلام سے سالہ اللہ میں فرا گیا: خداد تدعالم نے چار جیزوں کو چار چیزوں میں چھپار کھا ہے البندائسی کام کو تغیر نہ مجموب وسکنا ہے کہ ای میں خداکی رضا مضمر ہو۔ (۳) اپنی بارائسکی کواپئی تافر مانی میں چھپار کھا ہے دلبندائسی کناه کو تغیر نہ مجموب وسکنا ہے کہ وہی کناه اس کی نارائسکی کا باعث بن جائے۔ (۳) تبویل تو دعا میں چھپار کھا ہے لہذائسی دعا کو تغیر نہ مجموب وسکنا ہے دوی وسکنا ہے دی خداکا دوست ہوا ور تمہیں اس کاعلم نہ ہو۔ (الخصالی ، معانی قالا خبار ، اکمال الدین) خداکا دوست ہوا ور تمہیں اس کاعلم نہ ہو۔ (الخصالی ، معانی قالا خبار ، اکمال الدین)

محرین سلیمان بالواسطہ حضرت امام مجر باقر علیہ السلام سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے محد بن مسلم سے فرمایا اے محر بن مسلم!

لوگ تہمیں چکتی چڑی با تیں کرکے دھوکہ نہ دیں کیونکہ اصل معاملہ کی بازگشت تمہاری ذات کی طرف ہے نہ ان کی طرف اور
اپنے (قیمتی) دن کوایسے یہے لوگوں کے پاس ضائع نہ کرو۔ کیونکہ تمہار سے ساتھ وہ (فرشتہ) ہے جو تمہارا ہر کام شار کر دہا ہے
(اور کھو ہا ہے) بس کسی نیکی کو جے تم بجالاتے ہو تھی نہ تجھو (کل کلال) تم اسے اس جگہ پردیکھو کے جو تمہیں فوش کرے گور اور کی برائی کو معمولی نہ مجھوجس کا تم ارتکا ب کرتے ہو کیونکہ تم اسے اس جگہ پردیکھو گے جو تمہیں دنتی پینچائے گی۔ (پھر فرمایا)
اور کسی برائی کو معمولی نہ مجھوجس کا تم ارتکا ب کرتے ہو کیونکہ تم اسے اس جگہ پردیکھو گے جو تمہیں دنتی پینچائے گی۔ (پھر فرمایا)
نیک بجالاؤ۔ کیونکہ میں نے بھی کوئی الی چیز نہیں دیکھی جو اصل مطلوبہ مقصدت رسائی حاصل کرنے اور پر انے گناہ کا اثر زائل
کرنے میں جدیدنی سے بڑھ کرمؤٹر وکارگر ہو۔ (علل الشرائع ، کذائی کتاب الزحد عن العسادتی علیہ السلام)

- 2- جناب احمد بن محمد بن خالد برقی با سناوخود محمد بن حکیم سے اور وہ بالواسط حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے
  ہیں فرمایا کہ حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جان لوکہ جوامر ( گناہ ) قیامت کے دن فقصان وزیاں پہنچاہے وہ حقیر نہیں
  ہے اور جوچیز ( نیکی ) قیامت کے دن فائدہ پہنچاہے وہ بھی حقیر نیس ہے مجرفر مایا خدا جو کچھ ( جز اء دسز ا کے متعلق ) خبر دے اس
  ہواس طرح یقین رکھوجس طرح آ کھی دیکھی ہوئی چیز پر رکھتے ہو۔ (الحاس)
- ۸۔ جناب سیدرضی مضرت امیر علیہ السلام سے روالات کرتے ہیں فر مایا: کار خیر بجالا آواور نیکی کے کس کام کو حقیر نہ جھو کیونکہ نیکی جھوٹی بھی ہوتو وہ ہوئی بھی ہوتو وہ ہوئی ہے اور اگر قلیل بھی ہوتو وہ کھی ہوتو وہ ہوئی ہے اور ہرگز کوئی فخض بید نہ کیے کہ کوئی دوسر المحف فلاس کار خیر بجا لانے میں جھوسے نیا دہ سر اوار ہے۔ورنہ بخد اایبانی ہوجائے گا کیونکہ کار خیر اور کار بد بجالانے والے لوگ الگ الگ ہوتے ہیں ان میں سے جو (نیکی یا برائی کا کام) بھی تم ترک کرو گے اس کے اہل اس کو بجالا کیس سے جو (نیکی یا برائی کا کام) بھی تم ترک کرو گے اس کے اہل اس کو بجالا کیس سے جو (نیکی یا برائی کا کام) بھی تم ترک کرو گے اس کے اہل اس کو بجالا کیس سے جو (نیکی ابلانے)۔
- 9۔ نیز آ نجناب نے فرمایا وہ قلیل عمل جس پر مداومت کی جائے وہ اس کثیر عمل سے بہتر ہے جس کی ( کثرت سے ) آ دمی ملول خاطر ہوجائے (اور آخراہے ترک کردے)۔ (ایضاً)
- ا۔ جناب شخ حسن فرزند حضرت شخ طوی باسنادخودابو محمدالوابشی سےاوروہ حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کرتے بیں فرمایا: جب کوئی بندہ مؤمن نیک بجالاتا ہے قو خداوند عالم اس کی ایک نیکی کوسات سوگٹا کردیتا ہے۔ اور بی اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مطلب ہے: ﴿وَ اللّٰهُ يُضِعِفُ لِمَنُ يَّشَاءُ ﴾ (كواللہ جس كے مل کوچا بتاہے گل گنا كردیتا ہے)۔
  (امالی فرزند شخ طوی )

### باب۲۹

آئما الل بیت علیم السلام کی ولایت وامامت کاعقیده رکے بغیر جمل اور ہرعباوت باطل ہے (اس باب میں کل افیس مدیش ہیں جن میں ہے دو کر رات کو تفر دکر کے باتی سر ہ کا ترجہ معاضر ہے)۔ (احظر متر جمع غی عنه) محرت شخ کلینی علیه الرحمہ باسناد خود محمد بن مسلم ہے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے معزت امام محمد باقر علیہ السلام کو فرمات ہوئے ساکہ فرمار ہے تھے کہ جو تحف بیزی کدوکاوش ہے خدا کی عباوت تو کرے گروہ منجا ب الله مقرر کردہ امام کی امامت کا قائل نہ بوتو اس کی کوئی کوشش قبول نہیں ہے اور وہ گراہ ہے اور خدا اس کے محملوں کو ناپند کرتا ہے (یہاں تک کہ فرمایا) کا مامت کا قائل نہ بوتو اس کی کوئی کوشش قبول نہیں ہے اور وہ گراہ ہے اور خدا اس کے محملوں کو ناپند کرتا ہے (یہاں تک کہ فرمایا) کا در اللہ کا دوراک سے اللہ تا کہ محملات ہیں مرکبیا تو اس کی موت کفرونات کی موت ہوگی۔ اے محملات میں مرکبیا تو اس کی موت کو وہ اللہ اس کے بیروکار اللہ کے دین ہے الگ تعلگ ہیں۔ وہ خود گراہ ہیں اور دومروں کو بھی گراہ کرنے واسطے ہیں پس ان کے اعمال اس داکھ کی ماند ہیں کہ زیر دست آندھی والے دن شخت ہوا چلے اور اے اڑا کر لے جائے اور انہوں نے جو پیچھ کیا یا تھا ہیں ہیں راکھ کی ماند ہیں کہ زیر دست آندھی والے دن شخت ہوا چلے اور اے اڑا کر لے جائے اور انہوں نے جو پیچھ کیا یا تھا ہیں میں راکھ کی ماند ہیں کہ ذیر دست آندھی والے دن شخت ہوا چلے اور اے اڑا کر لے جائے اور انہوں نے جو پیچھ کیا یا تھا ہیں میں

ے کچھی ان کے ہاتھ نہ آئے اور یہی سب سے بدی مرای ہے۔، (الاصول من الکاف)

تردار وجعزت إمام محر باقر عليه السلام سدروايت كرت بين كدا بي نا يك مدنيث كضمن بيل فرمايا: تمام امور كي جوثى ،ان
كي كومان ، اور ان يكي نجي اورسب چيز ولى كا دروازه اور خداكي رضاا مام برجي كي معرفت ہاوراس كي اطاعت كرتا ہے للذا اگر
كو كي خض دن كوروزه ركھے ، اور رات الله كي عبادت بين بير كر بي ، سارا مال بطور صدقه د ب د ب اور تمام زندگی تج بجالائے
ليكن اگر وہ اللہ كے ولى (امام برحق) كي معرفت نبين ركھتا تا كه ان سے مجت كر ب اور اس كے تمام اعمال و افعال اس كي
را بني اكى بين واقع بول و چروہ ندتو خداسے كي اجرو اتو اب كا حقد ار موقا اور ندني وه مؤمن كهلانے كاروادار ہوگا۔

(اليضاُوالحاسُ للبرتي")

- ۔۔ محمد بن سلیمان اپنے باپ (سلیمان) سے اور وہ حضرت امام جعفر صادتی علیہ السلام سے روایت کرتے تاب کو آپ نے ایک حدیث کے شمن میں فرمایا جو محض بروز قیامت اس عقیدہ ونظریہ کے ساتھ خداوند عالم کی بارگاہ میں نہ جائے جس عقیدہ پرتم قائم ہو۔ تو خدانہ اس کی کوئی نیکی قبول کرےگا۔ اور نہ ہی اس کے کی گٹاہ سے درگز رفرہائے گا۔ (روضہ کافی)
- ا۔ یونس حفرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کے عمن میں عباد بن کثیر بھری (صوفی) سے فرمایا: اچھی طرح محدود کہ خدا تمہارا کوئی گل اس وقت تک تبول کائی کرے گاجب تک تول عدل (عقیدہ حقہ) کے قائل نہیں ہو گے۔ (ایساً)
- عبد الجمیدین ابوالعلاء حضرت الم چعفرصا ون علیه السلام سے دواجت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کے جمن میں فر بایا بخد اگر ابلیس ایک بارنا فر بانی اور تکبر کرنے کے بعد بقدر عمر و نیا اللہ کو بحدہ کرتا رہے تو اس وقت تک خدا نداس کا مجدہ تبول کرے گا اور نہیں بنے بحدہ درین کا سے کوئی فائدہ دے گی جب تک ابھا حرح آ دم کو فاتب بحد کر خدا کو اس بحدہ نہ کرے جس طرح خدا نے اس بحدہ نہ کی اور اس امام برق کا کا مدانے اس بھوڑ و یا جے تی بھی اللہ علیہ و آلہ و سلم ہی کی وفات کے بعد ابتلاء و آ زبائش میں بڑا گئی۔ اور اس امام برق کا دامن چھوڑ و یا جے تی بھی اللہ علیہ و آلہ و سلم میں اللہ علیہ و آلہ و سلم میں اللہ علیہ و آلہ و سلم میں اللہ علیہ و آلہ و سلم بی اللہ کی بارگاہ ہیں نہ آئے ۔ جس راستہ ہے آئے کا خدانے اسے حکم دیا ہو اور جب بک اس دروازہ دیا ہے اور جب بک اس دروازہ دیا جو افران نے دروال نے اس کے لئے کھولا ہے۔ (ایسناً)
- ۲۔ جابر طعرت امام تحد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک صدیف کے ضمن شی فرمایا: (الله کی معرفت و ورکھتا بہاور اس کی عبادت ولوکرتا ہے جوخدا کی اور امام برق کی معرفت رکھتا ہے کا ورجو خص شفداکو پہچاتا ہے اور نہ بی آئمہ اہل بیت میں سے امام برق کو پہچاتا ہے تو وہ بخد اصلالت و گمرائی میں گرفتار ہے اور غیر اللہ کو جانتا ہے اور غیر اللہ کی ہی پرستش کرتا

ہے۔(اصول کافی)

- ے اساعیل بن مجمح حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک صدیث کے شمن میں فرمایا تمام اوگ میں میں ای تو صرف تم ہو۔ (الفروع)
- ۸ نفیل حضرت امام محمد با قرعلیه السلام سعدوایت کرتے ہیں۔ فرمایا: بخدا تمہارے سوا خدا ( کے گھر کا ) کوئی حاری ہیں ہے اور نہ دی کی کا کوئی عمل سوائے تمہارے قبول ہے۔ ( روضہ کا فی )
- 9۔ معاذبی کثیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ (اس سال) اہل مؤقف (حاتی لؤگ) بہت زیادہ ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا نیرسب جھاگ ہے جسے ہر طرف سے دریا کی موج اکھا کرکے لائی ہے۔ ہے۔ پخدا تمہارے سواکی کا کوئی جنہیں ہے اور پخدا تمہارے سواخدا کی کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ (ایضاو آ ملی شخ طوی )
- ا۔ جناب احمد بن ابوعبد الله برقی باسنا دخود عباد بن زیاد سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایاتم لوگوں کے سواکوئی مخص ملت ابراہیم پرنہیں ہے اورتم لوگوں کے سواخدا ندکی کاکوئی عمل قیول کرتا ہے اور نہ ای ان کاکوئی گناہ معاف کرتا ہے۔ (الحاس للم تی")
- ا۔ حضرت شخصد وق علیدالرحمہ باسنا دخود ابو جمز و تمالی سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ ایک بار حضرت امام زین المعابدین علیہ السلام نے ہم سے فرمایا ہما کا در میں کا کون ساقطعہ سب سے افضل ہے؟ ہم نے عرض کیا خدا، اس کارسول اور فرز ندر سول بہتر جانے ہیں! فرمایا سب سے بہتر قطعہ رکن و مقام (جمرا سود اور مقام ابرا ہیم ) کے در میان والا ہے۔ (پھر فرمایا) اگر کی مخص کو اتن عمر عطاکی جائے جتنی ہم حضرت نوئے نے اپنی قوم میں گزاری تھی۔ یعنی سائر ہے نوسوسال۔ اور اس مقدس جگہ پر رہ کردن کوروز ہ در کھے اور رات کو جاگ کرخدا کی عبادت کی خوا کہ دری کے در الفقیہ ، قواب الا جمال ، امالی شخطوسی ) ولایت درج نہ ہو۔ تو اسے بیا تی بڑی عبادت کی خوا کہ ذبی درے گ (الفقیہ ، تو اب الا جمال ، امالی شخطوسی)
- ا۔ بروایت معلی ابن حیس حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے اور پروایت معمر حضرت امام مجر باقر علیہ السلام ہے جودو

  روایت معروی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس مقدس مقام (یکن و مقام کے درمیان) اپنی پوری عمر (یا سوسال

  عک ) دن کوروزہ رکھے اور رات کوئی تک جاگر کرنما ذیڑھے یہاں تک کہ عبادت کرتے برحایے کی وجہاں کے

  ابروآ تھوں پر گریٹر یں اور پہلی کی دونوں بڈیاں باہم ل جا کیں لیکن اگروہ اہم اہل بیت کے جق وحرمت کوئیں پہچا تا تو نداس

  کوک کی اواب ملے گا اور مذین اس کا کوئی عمل جول ہوگا۔ (عقاب اللا عمال)
- اللہ عمر بن حسان السلمی حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے اور وہ اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ ایک بار جرا کیل ایٹن حضرت رسول خدا(ص) کی خدمت میں صاضر ہوئے اور کہانا محمد از خدا) تخفہ ورودہ سالام کے بعد فرما تا ہے کہ میں

نے سات آسان اور ان کے درمیان والی سات زمینی اور ان کے اور والی تلوق پیدا کی ہے گریس نے (اس پوری کا کات

میں) کن و مقام کے درمیان والے مقام ہے بر ھرکوئی تظیم الثان تقام پیدائیس کیا اور اگر کوئی بندہ عبادت گزاداس مقد س

جگر بر فاقست زمین و آسان ہے لکر (صبح قیامت کے طلوع ہونے تک) میری دعاویکار میں (اور ذکر وا ذکار) میں مشغول

ر ہم گر بر وزقیامت ولایت کی کا مشر بن کر میری بالگاہ میں حاضر ہوتو میں اسے جہم میں مند کے بل اور محالے کا وک الینا)

میسر بیان کرتے ہیں کہ ایک بار صفرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے (جمع ہے) دریافت فرمایا: از روئے عزت واحر ام

میسر اور کن و مقام کے درمیان اور منہ وقیر (رمول ) کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو رمیان والے مقدل مقام

میسر اور کن و مقام کے درمیان اور منہ وقیر (رمول ) کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو رمیان والے مقدل مقام

میر اور کن و مقام کے درمیان الدرمی مقافر مائے کہ وہ ایک بڑار سال تک رکن و مقام اور منہ وقیر کے درمیان والے مقدل مقام

بر خدا کی عبادت کہ تلد ہے بھر ( بلاوجہ ) اے اپنے بستر پرظم و جور سے دنے کی طرح ذرح بھی کر دیا جائے گر (فردائے قیامت ) ہماری ولا ہے کہ والی تقنوں کے بل جہم میں حاضر ہو ۔ تو اللہ پر لازم ہے کہ اے کہ دونوں تقنوں کے بل جہم میں اور مور تو اللہ پر لازم ہے کہ اے کہ دونوں تقنوں کے بل جہم میں اور مور تو اللہ پر لازم ہے کہ اے تاک کے دونوں تقنوں کے بل جہم میں اور نیا والے کا کیا دونوں انتیوں کے بل جہم میں اور انتوان کیا کے ۔ (ایساً )

ہاورجس سے دین لینے کاس نے حکم دیا ہے۔ (علل الشرائع)

#### باب۳۰

جوشخص موثن ہو پھر کا فر ہوجائے اور بعد از ال پھر ایمان لائے اس سے اس کے سابقہ اعمال باطل نہیں ہوتے (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ پیش ضدمت ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

حضرت شخ طوی علیہ الرحمہ باسناد خود زرارہ ہے اور وہ حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا جو شخص مؤمن ہواور اس حالت ایمان میں تج بیت اللہ کرے اور دیگر اعمال صالحہ بجالائے۔ پھر کسی ابتلاء و آزمائش میں جتلا ہوکر (مرتم) کا فرہوجائے۔ اور پھر (تو فیق ایز دی ہے) تو ہہ کرے اور ایمان لے آئے تو اس کا ہروہ عمل جے وہ ایمان کی حالت میں بجالایا تھا مسجح شار ہوگا اور باطل متھوز نیس ہوگا۔ (تہذیب الاحکام)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس مطلب پر بظاہراتو بدوغیرہ والی تمام عموی آیات وروایات دلالت کرتی ہیں۔۔والبداعلم۔ ما ب اسم

جب کوئی مخالف فرجب حق پر آجائے آواس پر سابقداداکردہ عبادات کی قضاواجب نہیں ہے۔ ہے۔ ہوئی مخالف فرجب نہیں ہے۔ ہے۔ اس حج کے جس کا کوئی رکن ترک کیا ہو اس باب میں کل پائی حدیث ہیں جن میں سے ایک عمر رکوچھوڑ کر ہاتی چارکا ترجہ پیش فدمت ہے)۔ (احتر متر ہم عفی عند) حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسنادخود پر بدین معاویہ العجل سے اوروہ حضرت انام جعفرصاد ت علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کے خمن میں فر مایا: جوکوئی عدوالی بہت اپنی عدادت و کمرائی کے دور میں کوئی مل بجالائے۔ پھر خدا اس پراحمان فر مائے اوراسے معروفت ولایت کی دولت عطافر مائے تواسے اس کے سابقہ کمل پراجر داؤاب عطاکیا جائے گا۔

موائے ذکو ہے جس کا دہ اعادہ کرے گا۔ کیونکہ دہ اہل ایمان کا جن تھا جے اس نے دوسروں ٹٹس تقسیم کیا تھا۔ البتہ نماز، فج اور روزہ (وغیرہ اعمال کی) اس پر قضانہیں ہے۔ (تہذیب الاحکام، کذائی، الفرق ع)

مؤلف علام فرمات بین که بیمال فی (جس کی تفیالهندم نیس) سے مرادوہ فی بیشین کا کوئی رکن (جیسے طعاف النہاء وغیرہ)
ترک ندکیا گیا ہوجینا کہ اس کی وضاحت (باب الج میس) آئے گیا انشاء اللہ تعالی (ور نداس کی مجمی تضاکرتا پڑ سکی)۔
جعزت میں کلینی علیہ الرجمہ با سادخود الو بصیر سے اور وہ جعزت آتا م جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے
ایک حدیث کے خمن میں فرمایا ای طرح جب کوئی نامبی (وشن الل بیت ) تدب بس تو تول کرے قوائل ہے تی کہ اوا میکی واجب

بار چريها ج كرچكامو (الفروع)

مؤلف علام فرماتے ہیں کدید تھم یا تواس بات پرمحول ہے کداس نے بیض ادکان جی (جیسے طواف النساء وغیرہ) گوتھ کت کیا ہویا اے استحاب برمحول کیا جائے گا۔

جناب محد بن کی شہیداول رحمۃ الدعلیہ باستاد خود ماد میابالی سے دواہ سے کرتے ہیں آن کا بیان ہے کہ سلیمان بن خالد نے حصر ت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت ہیں عرض کیا جبہ ہیں بھی وہاں بیٹھا تھا کہ جب سے ہیں بنے نہ بہ جن قبول کیا ہے ہیں ہرروز دو دو دفرازی پڑھتا ہوں (ایک اوا) دو سری پہلے زماند کی فوت شدہ نمازی تضا المائم نے فر مایا ایساند کیا کر کوکلہ تو جس مرا گراہی کی حالت میں گرفتار تھا۔ وہ ترک نماز سے بروی تھی (توجب قبول جن سے وہ معاف ہوگی۔ تو نماز کیوں معاف نہیں ہوگی؟) ( کتاب الذکری و دجال می کی جناب شہیداول رحمۃ الشعلیہ بیروایت قبل کر کے تو خری جملہ (تضا نہ کرنے) کی سیتاد بل کرتے ہیں کہ اس نماز کی قضا ساقط ہے جو بردھی تو تھی مگرائی سے بصل بڑا تھا اورافعال دہ کی تھے ( لینی ناتھ پڑھی کرائی سے بصل ہوالی واجب ہے۔

سیتاد بل کرتے ہیں کہ اس نماز کی قضا ساقط ہے جو بڑھی تو تھی مگرائی سے بصل می قشا ابہر حال واجب ہے۔

شمی ) اور دو نماز جو اس نے اس دور شیل بالکل پڑھی ہی نہیں۔ اس کی قشا ابہر حال واجب ہے۔

محرین علیم بیان کرتے ہیں کہ علی حفزت امام جعفرصادتی علیہ السلام کی خدمت علی حاضرتھا کہ دوکوئی آ دی جو پہلے زیدی
العقید و تصحاضر ہوئے اور عرض کیا ہم ایک نظریہ (زیدیہ کہنے قائل تصر کراب خدائے منان نے ہم پراحسان کیا کہ ہم آپ
کی دلا ہے کے قائل ہو مجے بیں تو آیا ہمارے سابقہ اعمال قبول کھے جا تیں ہے؟ امام نے فرمایا: جمال تک نماز، روزہ اور صدقہ
کا تعلق ہے تو آئیں تو خدائے تعالی تمبارے ساتھ کمی فرمائے گا (آئیں قبول کر کے تبییں جزائے فیردے گا) لیکن جہاں تک
زکو تا کا تعلق ہے وہ قبول ندہ وگی کے دکرتم نے ایک (مؤمن) کا حق فیرکو وسے دیا ہے۔ (کاب الذکری)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس قتم کی اور بعض حدیثیں کتاب الرکوۃ اور کتاب الج میں بھی آئیں گی انشاء اللہ تعالی نیز فرماتے ہیں کہ جانتا چاہیے کہ عبادات کے احکام اور ان کے آداب کے متعلق بہت ی ضروری چیزیں جہاد انتفس وغیر ہ مختلف ابواب میں اپنے مناسب مقام پرذکر کی جائیں گھانشاء اللہ تعالی (واللّٰہ: اللہ وقعی) ا

# كتاب الطهاره



# كتاب الطهارة

# (تبمره منجانب مترجم عفی عنه)

یہ بات محتاج بیان نہیں ہے کہ صفائی سخرائی جسمانی صحت کیلئے اشد ضروری ہے اسلام میں صفائی کا کیا مقام ہے؟ اس کے سیجھنے کے لئے بھی بات کافی ہے کہ اسلام نے صفائی اور پا کیز گی کو جز وایمان قرار دیا ہے۔ ''النظافة هن الایمان '' ( نظافت ایمان میں داخل ہے ) کہیں فرمایا: ''البطھور نصف ایمان میں داخل ہے ) کہیں فرمایا: ''البطھور نصف ایمان میں داخل ہے ) کہیں فرمایا: ''البطھور نصف ایمان میں داخل ہے اور اسلام نے مکسل انظام کیا ہے اور اس کو ذہبی اور اس کو جو ایمیت دی ہاں کی دوسرے اویان میں مثال نہیں ٹل کئی پول و براز کے بعد استخابی مقاربت کے اور اطلاقی حیثیت دے کراس کو جو ایمیت دی ہاں کی دوسرے اویان میں مثال نہیں ٹل کئی بول و براز کے بعد استخابی مقاربت کے بعد صنای میں مثال میں مثال میں مثال کرنے گئی پی ناخوں کو ان کا تھم موے زبار اور زیافیل بالوں کی تھی پی ناخوں کو ان نے کا تھم موے زبار اور زیافیل بالوں کی تھی پی ناخوں کو ان کے کہا مراس کے مقال کرنے کہ تو نیو استخاب کر نے کا تھم موے زبار اور کر ہے استخاب کرنے کا تھم مقال کرنے کہ تو نیوں اور کی موے نہاں دیا ہو کہا کہ موے نہاں دیا کہا میں مقال کرنے کا تھم مقال کرنے کہا تھی مقال کرنے کا تھم مقال کرنے کہا تھم مقال کرنے کہا تھم مقال کرنے کا تھم مقال کرنے کی تاکید میں اسلام کا لطیف مزائ یہ برداشت نہیں کرتا کہا تی کہا کہا کہا کہا کہا ہو کہا کہا ہو کہا کہا ہو کہا کہا ہو کہا کہا کہا کہا کہا گئی تھیاں ساگائی جاتی تھیں تاکہ خواصات کہا در احق متر جمعنی عنہ کہا در کا فور کی انگی شمیاں ساگائی جاتی تھیں تاکہ دو اصاف در ہے۔ اور صحف پرنا خوشگوار اگر نہ بڑے۔ (احتر متر جمعنی عنہ)

# (ال سلسله کے مختلف دمتعددا بواب کی اجمالی فہرست)

(۱) آب مطلق کے ابواب۔ (۲) آپ مضاف وستعمل کے ابواب۔ (۳) جوٹھ کے ابواب۔ (۳) وضوٹکن امور کے ابواب۔ (۵) احکام بول و براز کے ابواب۔ (۲) وضو کے ابواب۔ (۲) مسواک کے ابواب۔ (۸) جمام جانے وصفائی تقرائی کرنے اور زینت کرنے کے آ داب کے ابواب۔ (۱۱) استحاضہ کے ابواب۔ (۱۱) استحاضہ کے ابواب۔ (۱۲) نفاس کے ابواب۔ (۱۳) جاگنی اور اس کے متعلقہ امور کے ابواب۔ (۱۳) بخسل میت کے ابواب۔ (۱۵) کفن دینے کے ابواب۔ (۱۲) نماز منازہ کے ابواب۔ (۱۳) فن اور اس کے متعلقہ امور کے ابواب۔ (۱۸) عسل میت نے ابواب۔ (۱۹) تیم کے ابواب۔ (۲۰) نجاستوں کرتوں اور چروں کے ابواب۔ (۱۸) عسل میت نے ابواب۔ (۱۹) تیم کے ابواب۔ (۲۰) نجاستوں کرتوں اور چروں کے ابواب۔

اب ذیل میں ان ابواب کی ترتیب وار تفصیل بیان کی جاتی ہے۔

# ﴿ بَالِوْلُوْنَاكِ اللَّهِ ﴾

# (اس سلسله میں کل چوہیں باب ہیں)

# (اضافه منجانب مترجم عفي عنه)

"آب مطلق کے ختاف ابواب کا تذکرہ کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پانی کے اقسام ان کی تعریف اور ان کے اجمالی ادکام کا ایک مختصر ساخا کہ پیش کر دیا جائے تا کہ اس سے آنے والے مباحث کے بیختے میں آسانی ہو۔۔۔۔ وُغی نہ رہے کہ پانی (جو کہ اللہ تعالیٰ کی این بڑی نوبت ہے کہ جس پرانسانی وحیوانی زندگی کا دارو مدارہ ) کی دو قسمیں ہیں (۱) مطلق جس پر انسانی وحیوانی زندگی کا دارو مدارہ ) کی دو قسمیں ہیں (۱) مطلق ۔ جس پر قبید واضافت کے ساتھ پانی کا اطلاق کیا جائے جسے انار کا بانی وغیرہ۔

پرآب مطلق کی پانچ قشمیں ہیں: (۱) جاری پانی (جس کا مادہ ہو)۔ (۲) غیر جاری مگر کر بااس سے زائد ہو۔ (۳) غیر جاری مگر کر سے کم تر ہو۔ (۳) کنویں کا پانی۔ (۵) اور بارش کا پانی۔ آب مطلق کے ان مختف اقسام کے فتقر احکام ہے ہیں۔ کہ بلا اختلاف آب مطلق اپنی تمام قسموں کے ساتھ خود پاک ہے اور ہر شم کے حدث و نجث (باطنی و ظاہری) کثافت و نجاست کو پاک کرتا ہے۔ نیز اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آب مطلق کے بیتمام اقسام نجاست کے ملئے سے جب ان کارنگ و ایو یا ذائقہ بدل جائے وہ وہ نجس ہوجاتے ہیں۔۔۔۔ ایکن اگر نجاست کے ملئے سے اس میں اس شم کا کوئی تغیر پیدا نہ ہو۔۔۔ تو بنا پر اشہر و اظہر اس کی چار فشمیں (۱۲۔ ۲۰۵۸) نجس نہیں ہو تیں مگر ایک قشمیں ہوجاتی ہے۔۔۔۔!

اور جہاں تک آب مفہاف کا تعلق ہے وہ اگر چدنی ذات طاہر (پاک) ہے گر بنا برمشہور مدث وخبث سے مطہر (پاک کنندہ) نہیں ہے۔۔۔۔ (اگر چہ) اس میں اختلات کی مخبائش ہے) نیز مشہور بیہ ہے کہ یہ پانی مقدار میں جس قدر بھی ہوصرف ملاقات نجاست سے نجس ہوجا تا ہے۔ (خلاصر آوانین الشراع ، نی الشراع ، ان مؤلف احتر مترجم علی عند)

#### بإبا

# آب مطلق پاک ہے اور مرحدث وخبث کور ائل کرتا ہے

(اں باب میں کل دی حدیثیں ہیں جن میں سے تین کررات کو لکر دکر کے باتی سات کا ترجمہ پیش خدمت ہے)۔ (احقر مترجم تفی عنه) ا۔ رئیس المحد ثین حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ باسنا وخود جمیل بن دراج سے اور وہ حضرت آمام جعفرصا دق علیہ المسلام سے روایت

- ا کرتے ہیں کرآپ نے ایک حدیث کے ممن میں فرمایا: خداوندعالم نے مٹی کواس طرح پاک کنندہ بنایا ہے جس طرح پانی کو است بنایا ہے۔ (الفقیہ)
- حماد بن عنان حفرت امام جعفر صادق عليه السلام من مواحد كرية بين فرمايا: جب تك نجاست كالفين نه ١٩ جائ تب تك بر قتم كاياني ياك متصود بوتا ب- (الفقير الفروع المهديب)
- سر من الاسلام حفرت شخ کلین یا سنادخود سکونی ساورده حفرت امام جعفرصاد ق علیه البطام سده و حفرت دسول خداصلی الله علیه و آلدو ملم سے (الفروع) اور جناب احدین محدید تی یا سنادخود مسعده بن البیع ہے اور ده حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے اور ده حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے اور ده حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے اور ده حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے (الفقیه) دوایت کرتے ہیں کہ سب نے فرایا بیانی (سب نجس چیز دول کو) پاک کرتا ہے کین اگر ده خوذ نجس بوجائے و اسے پاک نیس کیا جاسکا (یعنی اسے یانی کے سوااور کوئی چیزیاک نہیں کرسکتی) (ایسنا)
- الله الله كفد معرب في طوى عليه الرحيه با سناد خود دا و دبن في قد ب اور وه حضرت المام جعفر ميا د ق عليه السلام سور دايت كرت بين فر ما يا نكا المراكز كاليه حال تقا كراكركي كرجم يرييناب كاقطره بإجابا توه و في يول سواية ( نجس ) كوشت كائة تع المراكز على كانيه حال كر كرا المركز كريم و رحيم ) في تمهيل و بين و آسان كر درمياني فاصل به بحى بدى وسعت و معنوات عطا فر مائي سب يعني تمبار ب لئے بانى كو باك كنيده بنايا بهر الب كيون تمبار ب لئے بانى كو باك كنيده بنايا بهر الب و يكوتم كيد (شكر كرا در بند ب ) بنة به و در المتهد ب المقتير )
- ا مادیث وضوی بردوایت درج کی جائے گی کہ جب حضرت امیر المؤمنین علید البلام کی نظریانی پر پڑتی تھی تو فریایا کرتے ہے "الحمد لله الذی جعل الماء طهور اولم یجعله نجساً "(برتم کی تعریف اس ضدا کے لئے ہے جس نے پانی کو طاہر ومطہر بنایا ہے اور اسے نجس نہیں بنایا)
- ۲- جناب جعفر بن حسن من المعيد معروف بعض طلی امام عليه السلام بعد وايت كرتے بي فرمايا: خدا نه پائى كو پاك اور پاک كنده بنايا بے اسے كوئى ( بنس ) چيز نجس نميس كرسكتی عمر بيد كه وه اس بے ربگ پواور ذاكفة كوتيديل كر دے ( سابقة تفصيل ك ساتھ ) \_ ( كتاب المعتم للحق طلی وسرائر این ادر ایس طلی )

#### بأثرا

## سمندر كنوي اور برف كاباني طابرومطبر ب

(اس باب میں کل چار صدیثیں ہیں جن میں سے ایک مکر رکوچھوڑ کر باقی تین کا ترجمہ پیش خدمت ہے )۔ (اعظر مترجم بھی عنه) اور معفر انتہ میں کلینی علیہ الرحمہ باستاد خود عبد الله بین سنان سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے معفرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے سوال کیا کہ آیا ہے ندر کا پانی پاک اور پاک کنندہ ہے؟ فرمایا بہاں۔ (الفروع) التهذیب)

٦- جناب عبداللہ بن جعفر میری با مناد خود علی بن جعفر سے رواب مار سے بیں ان کابیان ہے کہ میں سے اپ بھالی حضرت امام موئ کاظم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آیاسمندر کے پانی سے وضو کیاجا سکتا ہے؟ فرمایا بال کوئی مضا نقائیل ہے۔ (قرب الاسناد)

مؤلف علام فراتے ہیں کہ اس شم کی بعض مدیثیں اس سے پہلے (باب ایس) گزر بھی ہیں۔ اور بعض آسمنده (باب عیس) ذکر کی جا ذکر کی جائیں گی انشاء اللہ اور برف کے پانی کی متعلقہ مدیثیں تیم کی بحث میں اور کنویں کے پانی کی متعلقہ مدیثیں عقریب (باب ۱۴ میں ) بیان کی جائیں گی انشاء اللہ تعالی ت

#### بالس

نیکورہ بالااقسام میں سے پانی کی ہرشم نجاست کے اس طرح ملنے سے کہ جس سے اس کارنگ بواور ذا تقدید ل اجائے بجس ہوجاتی ہے

(ان باب شراکل چود وحدیثیں ہیں جن میں سے دو کر رات کو حذف کر کے باتی بارہ کاتر جمہ حاضر خدمت ہے)۔ (احقر متر جم عفی عنه)
حضرت شیخ طوی علید الرحمہ باسادخود حریز بن عبداللہ سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا:
جب تک پانی مرواد کی بدیو پر غالب ہوتو اس سے وضو بھی کر سکتے ہواور اسے پی بھی سکتے ہولیکن جب (مردار کی وجہ سے ) پانی
کارنگ یااس کا ذاکقہ بدل جائے تو پھرائی سے ندو ضو کر سکتے ہواور ندبی اسے پی سکتے ہو۔ (المتہذیب الفروع)

مريدك بإنى جارى ندووور مقدارين مجى كريكم موقو ومرف بجاست كيف ينس موجاتاب كماتقدم - (احتر مترج عفى عند)

ر حلی حضرت اہام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا کسید بودار پانی سے وضوح ائز ہے مگریہ کہ اس کے علاوہ (صاف سخرا) بانی موجود ہوتو پھرائی سے اجتناع کرو۔ (اینا)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حفرت شخطوی علیہ الرحمہ فیاس عدیث کی سیتاویل کی ہے کہ اس "بد بودار پانی" ہے وہ پانی مراد ہے جس میں (نجاست کے بغیر) خود بخود بد بدیدا ہوجائے یاکی پاک چزکی قربت (یا اس کی آمیزش) کی وجہ سے اس میں بد بو پیدا ہوجائے کہ کونکہ اس سے پہلے بھی نہ بات گزر چکی ہے اور آئندہ بھی فوکر کی جائے گی کہ پانی ملا قات نجس کے بغیر نجس نہیں ہوتا اور بیا جھی تاویل ہے۔

۳ ابربسیر حضرت انام جعفر صادق علیه السلام سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ سے ودریافت کیا گیا کہ اگر صاف پانی میں حیوانات
پیشاب کریں؟ (اس مے وضو وغیرہ کرتا جائز ہے؟) فریلیا اگر تو اس کی وجہت پانی میں کی تخیر بیدا ہوجائے تو گھر تو اس سے
وضونہ کرو۔ اور اگریہ پیشاب اس میں کی تتبہ کی پیدائہ کہ سے فی کروخوکر سکتے ہو ساور میں تھم خمان وغیرہ نجاسات کا ہے
جبکہ پانی میں شال ہوجا کیں۔ (تہذیب واستبصار)

ار ابوخالد القماط بیان کرتے ہیں کہ بیل نے حضرت الماع جعفر صادق علیدالسلام کوفیر ماتے ہوئے خاکد وہ فرمارے تھے جبکدان سے بہتر ہیں کہ بیات سے بہتر کی ایسے پانی کے باس سے گزرے جس میں کوئی بدیودار مردار موجود ہو۔ (تو آبیاس سے وضور عشرہ کرنا جا بڑے؟) کرا گراس سے بیانی کی بویائی کی بویائی کا دلفتہ بعل جائے تو کھر نداسے پی سکتے ہوا مدندی اس سے وضور سکتے ہو۔ اورا گراس میں اس میں کا کوئی تغیروا تی نہ موقد بھراسے لی بھی سکتے ہوا درائی سے وضو کی کرسکتے ہو۔ (این ا

۵۔ ابوبسیریان کرتے ہیں کہ بیل نے آپ (اما من ملیم السلام میں سے ایک المام علیدالسلام) سے والی کیا کہ میں سفر کی حالت میں پانی کے ایک ایس کرکے پاس سے گزرتا ہوں۔ جس میں گودھ یا خجر یا ارتسان نے پیٹا ب کیا تعلق ؟ (آیا اس کا استعال جا ترہ؟) فرما یا ہے پانی سے ندو ضوکرد۔۔۔اور ندا سے بیک (ایسنا)

مؤلف علام فرمات میں کد حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ نے اس دوایت کی بیٹا ویل کی ہے کداس سے مراد سے کہ جب پائی کا رنگ بؤیا ذا تقہ تبدیل ہوگیا ہو۔ انہوں نے اس تاویل پر بہت می حدیث سے استدلال کیا ہے۔ مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس ممانیت کو میں کرا ہت وففرت پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے جبکہ صاف تقرابانی موجود ہوں اس کا قرید ہو ہے کہ بدروایت ان چیزوں پر بھی مشتل ہے (جیسے کہ سے اور فیز کا بیٹاب، جونجی نہیں ہیں (تو اس سے پائی کس طرح نجس ہوسکتا ہے ہاں البت اس سے طبیعت میں کرا ہت وففرت ضرور بدرا ہوتی ہے۔ جس کی بناء پراس کے استعال کی ممانیت کی گئے ہے۔

ماء بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علید السلام مصحد بافت کیا کہ ایکندا وی لیسے بانی کے باس سے گزرتا ہے جس میں کوئی مردہ جانور پڑا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بانی میں بدایو بیدا ہو جاتی ہے تو؟ فرمایا جب بدایو بانی پر غالب

- در آ جائة وجرندال عدفهور واورندى اعدي در الينا)
- 2- علاء بن فیل بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت اہام جعفر اصادق علیہ السلام کے ان حضوں کے پانی کے متعلق سوال کیا جن میں بیٹا پ کیا جاتا ہے؟ فر ایا اگر پانی کارنگ پیٹا ب کے رنگ پر عالب ہوتو ویر (اس کے استعمال ہیں) کوئی مضا تقریب ہے۔ (ایغا)
- ۸- ذراره میان کرتے ہیں کہ ش نے حضرت انام محد با قریعلیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ پائی کا ایک بہت برا مشکیزہ ہے جس میں کوئی چھوٹا یا بڑا چو با یا ممولام جا تا ہے تو ؟ فر مایا اگر تو وہ چھول کر چھٹ جائے (جس سے پائی کا رمگ ہویا وا اُن تقد بدل جس میں کوئی چھوٹا یا بڑا چھ بالد اجماع کے دور اور اگر دور اور اگر دور (چو باوغیزہ) نہ چھٹے بلکہ ابھی مردہ تر و جان چھوٹا کی ہے بلکہ ابھی مردہ تر و تازہ ہوتو است نکال دور پھر وہ پائی پی سے تھے ہوا در اس سے دخوجی کر سکتے ہو۔ اور بھی تھم بوے مظلے اور دور میں مشکیزے دغیرہ کی جس بی پائی بھر اجان تا ہے۔ (اینیا)
- 9- نیز زراره حضرت امام محربا قرعلیه السلام بروایت کرتے بیل فرمایا: جب پانی (عام) مشکیزه سے دائد ہوا ہے کوئی (مرده)
  جیز نجس نہیں کڑ کئی فولوده اس بیل مجمعت جائے پانے پھٹے گرید کہ اس کی دنیا سے ایک بدیو پیدا ہوجائے جو پانی کی یو پر عالب
  آجائے۔ (ایعنا)
- ا معرین العیل بن بولی حضرت امام رضا علی الملام مدوایت کرتے بی فریایا کویں کا پانی بہت وسی ہے۔ اے کوئی رفی اس می کی بیت وسی ہے۔ اے کوئی رفی کی بیت وسی بیت اس میں ا
- لل مصرت في كلين عليه الرحمه بالطاد خود عبد الله من سنان سدوايت كرت بي الن كابيان برايك فخف في عرسه ام جعفر

صادق علیدالسلام سے والی کیا جکد میں تھی وہاں حاضر تعاکہ کھوآ دی ایک چھٹر پر گئے جس میں مردار پر اتھا۔ (ایسے پائی کا کیا

حکم ہے؟) فزمایا: اگر پائی عالب ہواوراس میں بدبووغیرہ نہ ہوتا گراس سے دضو کر سکتے ہو (اور شسل بھی)۔ (الفروع الفقیہ)

اا۔ حضرت شخ صدوق علیدالرحم حضرت لمام دضا علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا (گذر سے الد کے) قرب بالبعد کی دجہ

ہے کویں کا پائی کروہ (ورحا کر) تبیں ہوتا لہٰدلاس سے سل بھی کیا جاسکتا ہے اور ضوبھی جب تک کہ (نجاست کی وجہ سے)

اس میں کوئی تغیر رونمانہ ہوجائے۔ (الفقیہ)

وَلْفَ علام فرمات ہیں کہ اس مم کی کچے حدیثیں اس نے پہلے (باب اایس) گزرچکی ہیں اور پھھ کندہ (ابواب میں) آئیں گی اور اس باب کی بعض حدیثیں (بیسے پہلی تیسری اور چوگی وغیرہ) مطلق ہیں (ان میں پانی کے مقد ار کر ہونے کی کوئی قید ذکورنہیں ہے) اور بعدا ترین پھھا کی تعدیثی تیس کے بانی ہو اس بات پر طلاح میں کہ تواس بات پر طلاح میں کہ تواس بات پر طلاح میں کہ جہ بانی کی مقدار کر بااس سے ذائد ہوت بنس کے علاوہ میر حدیثیں باپ نے اطلاق بر یاتی تمیں ہیں ملک وہ اس سے مقید میں کہ جب پانی کی مقدار کر بااس سے ذائد ہوت بنس نہیں ہوتا۔

#### باب

جب تک پائی میں کسی نجاست کے بڑنے کا یقین نہ ہوائ وقت تک وہ پائی پاک سمجھا جائے گا اور آگر اسے استعال کرنے کے بعد اس میں کوئی نجاست پائی جائے اور آئ میں شک ہو کہ کہ آیا وہ استعال سے پہلے ہو جو دھی یا بعد میں بڑئی جو بائی پاک متصور ہوگا ۔ (اس باب میں کل دوم یش میں جن کا ترجہ بیش خدمت ہے)۔ (احتر مترج عفی عد)

جعفرت شیخ صدوق علیدالرجمہ باسناد خود علد من موی به بایلی سے دوایت کرنے بیں ان کا بیان ہے کہ بی نے جعفرت الم جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص اپ اس برتن میں جس سے وہ کی ہاروضو یا حسل کر چکا تھا یا اس سے کی بار کیڑے دو ہو چکا تھا ایس سے کی ہار وضو یا حسل کر چکا تھا یا اس سے کی بار کیڑے دو ہو چکا تھا ایس ہے جا کہ ہوتا ؟ (جس سے فلا پر بود ہو کا فی عرصہ سے پائی میں گرا ہے مطلب ہے کہ اس بی نے جو سے وضوو حسل وغیرہ کا اور ان سے پڑھی بھوئی نماز کا کیا تھم ہے؟ کا مام نے فر مایا: اگر تو اس نے وضو یا تسل کرنے یا کیڑے دھونے سے پہلے اس جو ہو پائی میں دیکھا تھا اور بعد میں (جان بوجہ کریا بھول کر) اس بانی سے وضو یا تسل کرنے یا کیڑے دھوئے تھے ہوئی نماز کا بھا کہ گرے اور اس پر لازم ہے کہ گڑوں کو پاک کرے اور ہراس چیز کو دھوئے تھے یہ پائی لگا ہے اور اس وضو سے پڑھی ہوئی نماز کا اعادہ کرے اور اگر ان کا موں سے فارغ ہو بھنے کے بعد (کہلی بارا سے دیکھے) تو البت اب اس وضو سے پڑھی ہوئی نماز کا اعادہ کرے اور اگر ان کا موں سے فارغ ہو بھنے کے بعد (کہلی بارا سے دیکھے) تو البت اب اس بیانی کونہ بھنو ہے سے برائی جس کرا ہوئی ہیں کی جب بانی میں گرا ہے؟ ہوسکتا ہے کہ جب بانی کونہ بینو ہوئی کرائی اس کر بھنے ہوئی نماز کا اعادہ کرے اور اگر ان کا معلوم کردہ چو ہا کہ بیانی میں گرا ہے؟ ہوسکتا ہے کہ جب

ال في علما بدالكل اى وقت كرا موسد و (اوراس كي يركي بيل سيدى ادمري مولي مو) والفقية الجديب)

اس سے پہلے (باب ایس) بروایت حادین عمان حصرت امام جعفرصاوق علید السلام کی بیصدیث گرد مکل سے کے فرمایا برقتم کا بانی باک ہے جب مکے تمہیں اس کی تجاست کاعلم ویقین شہوجائے۔ (العبد یب الفروع)

مؤلف علام فرماتے ہیں کدائی مم کی بعض مدیثیں اس سے پہلے (باب ایش) گزر چک ہیں۔ اور بعض اس کے بعد (باب ۱۳ از آب مضاف میں اور باب ساز تجاسات میں) ذکر کی جائیں گی انشاء اللہ تعالی ۔

#### بإب۵

# جاری پانی جب تک نجاست کے ملنے ہے اس کارنگ بواور ذا گفتر ند بدل جائے وہ صرف ملاقات نجاست سے نجس نہیں ہوتا

(ال باب من كل چوحديثين بين جن مي سے بين كردات كولكم انداز كركے باتى تين كاتر جمد پيش خدمت ہے)۔ (احقر متر جم عنی عند) ا- حضرت شنخ طوى عليدالرحمہ باسنادخود فضيل سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق عليدالسلام سے روايت كرتے ہيں فرمايا: اگر كوكى شخص جارى پانى ميں پيشاب كرے تو اس ميں كوئى حرج نہيں كي ہے۔ (اس سے پانی نجس نہيں ہوتا) ہاں البت كھڑے ہوئے پانی ميں پيشاب كرنا تكروہ ہے۔ (تہذيب الاحكام)

(ایمای بروایت غنب بن مطعب و بروایت این کراور تباعد اللی مطرت کے مروی ہے) [الیما)

۲۔ ساعد بیان کر ختے بین کہ بھی نے اللہ (انا بین بیسیم البلام بین سے ایک انام علیہ البلام) سے موال کیا کہ ایک مختل الیے پانی کے
پاس سے گزرتا ہے جس بیل کوئی مردار پڑا ہوا ہواؤ؟ فرما اونیا کی اس طرف سے وضو کر اوجی طرف مردار نہ ہو۔ (ایمنا)
مؤلف علام فرماتے بین کہ علام کی ایک بتا عمت نے اسے آب جاری پر یا اس کھڑ سے ہوئے پانی پڑھول کیا ہے۔ جو گر سے
زیادہ ہو۔ (وجو فی محله)

سے حضرت شیخ کلینی علیدالرحمه باستادخودمحمدین مروان سے اور وہ حضرت ام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: اگر دو پرنالے بہدر ہے ہول۔ ایک پائی کا اور دوسرا پیٹاب کا۔ پھر وہ دونوں پرنالے آپی میں ل جائیں اور اس کی کوئی چینٹ تم پر پرمجائے۔ تواس میں کوئی مضا نقذیم ہے۔ (الغروع العبدیب)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس روایت میں یانی کالفظ مطلق ب(اس میں جاری یا غیرجاری کی کوئی قید فرکورنہیں ہے) گراس

ا علاسكا شافى "بلوانى" بين تصح بين كراكر چه جارى پائى بين بيشاب كرف كى رفعت بي كر افضل بيد ب كرايدان كياج في جيدا كراس كي تعميل آواب تحلى

کاسید سے قبی فروآ ب جاری ہے لبندائی سے وہی مرادلیا جائے گا۔ (کدوہ پیٹاب دغیرہ کی نجاست کے ملنے ہے جُن نبیل بوتا) آئیدہ الواب میں (جیسے باب او کاز حمام و باب وجو الزآب بادال اور کنویں کے پانی کے باب میں) بعض الیک حدیثیں بیان کی جائیں گی جو اور موضوع پر دالات کرتی ہیں۔

#### بإب٢

# بارش كايانى جب برس ما موتو صرف ملاقات نجاست سيجس نبيس موتا

(اس باب بی کل فوهدیش بی تمن کر رات کوهند قد کر کے باتی چھکا ترجید فی خدمت ہے)۔ (اجتز مترج عفی عند)

حدرت فی حدوق علید الرجید باستاد خود بشام بن سالم ہے روایت کرتے ہیں۔ ان کا عیان ہے کہ عمل نے حضرت ام جعفر
عدادتی علید السلام ہے مکان کی اس جمیت کے بارے میں سوال کیا جس پر پیٹا ب کیا جا تا ہے اس پر بارش بری ہے جس کی وجہ
سے وہال وکھ پانی جمع ہوجا تا ہے بھروہ کیڑے کولگ جا تا ہے تو؟ فر مایا اس عمل کوئی حرب نہیں ہے کیونکہ وہ پانی بیشاب سے
زیادہ ہے۔ (الفقیہ)

۱۔ جناب علی بن جعفی بیان کرتے ہین کرانہوں نے اپنے بھائی جعزت امام میوی کاظم طید السلام سوال کیا۔ ایک مکان ہے جس کی جھت پر پیٹا ہو کیا جا اور شسل جناب کیا ہے بھراس پر بادش برت ہے آبارش کے اس پانی ہے تماذ کے لئے وضو کیا جا بھرا میں مضا کہ نوش کی ہوا ہے کہ اس کی جھت پر پیٹا ہو گار کوئی مضا کہ نوش کی ہوا کیا کہ ایک وضو کیا جا بھر اس فی بارش برا بیان میں شراب ڈالوری جاتی ہے اور پھر دہ شراب زدہ بانی سے کہ نارش کے پانی میں شراب ڈالوری جاتی ہے اور پھر دہ شراب زدہ بانی سے کہ نام کے کہ سے کہ بات ہے۔ تو آیا اے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ فرطل کی اور پاؤں دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ فرطل کی اور پاؤں دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں نماز پڑھ سکتا ہے اور کی نجا ہے کوزائل کردیا ہے۔

(الفقية المتزيب)

حطرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با حاد خود کا پلی سے اور وہ ایک آ دی سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے ایک حدیث کے خمن بیل
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت بیل عرض کیا۔ آبارش کا پائی بچھ پراس قدر برستا ہے کہ بہدلکتا ہے اور بیل اس بیل
پچھٹے اور کثافت کے آ خارہ یک بھت بھر اس کے فی عظر نے بچھ پچھ پڑتے ہیں یا مکان کی چیت پر پیشا ب کیا جا تا ہے بھر
وہان ہارش بری ہے جس کی وجہ سے وہاں بچھ پائی جی ہوجا تاہے جو امارے کیڑوں پر گرتا ہے تو ج فر ملیا کوئی جری نہیں اورا سے
دھونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بروہ چنے جس کوبارش کا پائی دیکھ لے (اس پر برس جائے) وہ پاک ہوجاتی ہے۔ (الفروع)
مؤلف علام فریاتے ہیں کہ پائی کے جن قطروں کو (ایام نے پاک قرار دیا ہے) اس سے باتو بیرمراد ہے کہ وہ قطرے بارش کے

منتخداد در کافت خده جانب سندگری اور بایده طلب یه کدان شده و تغیر نجاست کی بنیرکی اور برخت بهدا اوا اور با پخر تنداد نت مراد نجاست مندلی جائے بلکه عام میل کی شعراد لی جائے ور نسطا اور یک که جاری پانی مویا بازگن کا پانی اگر ملاقات نجاست کی وجہ سے اس کا رنگ کو یا داکتہ بدل جائے قوہ نجری و جاتا ہے۔ ( کما تقام م)

۳۔ محمد بن اساعیل بعض اصحاب سے اور وہ حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے بارش والی میلی مثی کے متعلق فر مایا کہ اگر بارش برسنے کے تین دن بعد تک کیڑنے وغیرہ کولگ جائے تو اس میں کوئی مضا کھنہیں ہے مگر یہ کہ علم ہو جائے کہ بارش سے احداث کی چیز ہے تین دن بعد وہائے کہ الفوق الفقیہ علی بدید اللسر انزاین اور کی مثل )

د خفرن فی مدون علی الرحمدولیت کرتے ہیں کہ تعریف آلائی خفرصاد ت الیا اللہ اللہ عدریات کیا گیا کہ بارش والی گیا می کیڑے کی کھی جائی ہے کہ جس میں بیٹا عبد پافساند اور تھا تھا ہا کہ اور اللہ تھا ہے کہ جس میں بیٹا عبد پافساند اور تھا تھا ہا کہ اللہ تھے کہ تھے

معنوت فی طوی طیب الرحمد با ساوخود اید اسیر سدوایت کرت بیل انبول نے دھنرت امام جعفر صادق طیب السلام سے اور جناب کل بین جعفر سے اور جسیں بات میں بیانی دھنرت امام میں کاظم طیب السلام سے بوال کیا کہ اگر جکان بیابوا ہو (جسیس بالعیوم کم احتجاء ہوتی ہوئے ہوئے کہا ہے کہا کہ کہا تھا ہوئے ہوئے کہا ہے کہا ہے کہا کہ کہا تھا ہوئے ہوئے کہا ہے کہا ہوئے ہوئے کہا ہے کہا ہو کہا ہے کہا ہے

وَلَفَ عَلَامِ فَرَاتَ يَالَ كَمَاعَ فَهِم كَ بَصِلَ حَدِيثِين (سَلِقَ الوابِ إلى) كَرْرَ مَكَى بِين جِوابِ عِ ولالت كرتى بين اور يحمآ كنده بحى آئين كانشاء الله تعالى \_

#### بابك

جام كاباني جبكداك كالنع وبادة موصرف القلت نجاجيت بي جس بين موتا

(النهائب بين كل آخوه ديسي بين جن يل سايك مردك جهودكر باقى سائع كالزيم بين فدوست بـ) (احتر مترجم عنى عنه) ا- حصرت شخ طوى عليدار حمد بالمنادخ وولاد بن مرهان سه دوايت كرت بين الن كابيان ب كريس في حضرت المام جعفر صادق عليدالهام فل خدمت بس عرض كما كما حب عمام كـ بالى سكه ارسيس كمافرمات بين ؟ فزمايا وه بمولد آرب جارى كـ مهـ (تبذيب الأوكام)

- ا۔ محد بن سلم بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے حضرت امام جعفرصادق علینالنظام کی خدمت میں عرض کیا کہ آیا ہیں اس جام کے پائی سے چس میں جب وغیرہ سب لوگ عنسل کرتے ہیں عشل کرسکتا ہوں؟ فرمایا: ہاں اگر چداس میں جب آدی عشل کرنے ہیں عشل کرسکتا ہوں؟ فرمایا: ہاں اگر چداس میں جب آدی عشل کرنے ہیں اور وہ بھی اس اس میں کوئی مضا کفتہ نہیں ہے۔ (پھر فرمایا) میں نے خود ایسے پائی سے شمل کیا ہے اور پھر آ کر پاؤں دھوئے ہیں اور وہ بھی اس وجد سے کدان کومٹی لگ گئی تھی (الیمنا) دوسری روایت میں وارد ہے کہ (جب کے شمل کرنے سے) جمام کا پانی جب نہیں ہو جاتا۔ (ایمنا)
- ۳۔ بحر بن حبیب حضرت الله م ی باقر علیه البطاع میں دوایت کرتے ہیں فرمایا جب جدام کے بانی کامنیم اور مادہ ہو (یااس کا پانی گر سے زائد ہو ) تو پھرکوئی مضا اُقتر نہیں ہے ( کرکوئی جب آ دمی اس میں عشل کرے یا کوئی بیودی یا نصر آئی وغیرہ ک (ایضاً)
- سم محدین سلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے امامین میں سے ایک امام علیدالسلام ہے جام کے پانی کے متعلق احوال کیا فرمایا تھر بائدھ کرائی میں داخل ہوا در این کے سواکسی اور پانی ہے عسل نہ کرو۔ مگر یہ کہ این نہانے والوں میں کوئی جب آ دی ہو۔ یا نہانے دالے اس قدرزیا وہ ہوں کے معلوم نہ ہوسکے کہ آیاان میں کوئی جب آ دی ہے پائیس ہے؟ (ایسنا)
- وُلف علامِ فرماتے ہیں کہ حضرت شخطوی نے اس روایت کواس بات پرجول کیا ہے کہ جام کا بنی نہ بود اور نہ بی پانی کی مقدار
  ایک کر ہوں ۔۔۔۔۔ ور نہ پہلے معلوم ہوچکا ہے کہ اگر اس کلفادہ ہو۔۔۔۔ با پانی بمقد ارگر ہوتے چھر جب وغیرہ کے شل
  کرنے ہے اس کا پانی نجس نیں ہوتا۔ بعدازاں مؤلف علام نے از خود ایک اور تاویل کی ہے اور اسے اقریب توارد یا ہے کہ
  مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں (جب کہ اس میں جب آوی نے شل کر با اب ختام کے علاوہ ووسر نے پانی ہے شل کرنا
  حائز ہے اور اس میں کوئی مرجوج یہ نہیں ہے (جبکہ عام عالات ہمی جماع کے پانی کے ہوتے ہوئے دوسرے یانی سے شل کرنا
  مرجوح تھا جو کہ مدلول روایت ہے)۔
- ا۔ ابوالحن ہائی بیان کرتے ہیں کدانام سے سوال کیا گیا کہ حمام کے دوش میں اس قدر اوگ خسل کرتے ہیں کہ میں نہیں جانا کہ ان میں سے بیودی کون ہے جھرانی کون ہے؟ اور حب کون ہے؟ فرمایا ای سے خسل کراور کی اور پانی سے نہریہ پانی خود پاک ہے اور دوسر ہے کو پاک کرتا ہے۔ (ایشا)
- ۲ حضرت شیخ کلینی با ناد خوداین الی یعفور سے دوایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت انام جیفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ اس جمام کے پانی اکا تھم کیا ہے جس میں جب کیج یہودی بھرانی اور مجوی عشی کرتے ہیں؟ فرمایا جمام کا پانی اندیج بیانی کی ماندیج اس کا بعض حصد دوسر بیض کو پاک کردیتا ہے۔ (الفروع)
- 2۔ جناب علی بن جعفر جیری باساد خود اساعیل بن جابر سے دوایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کے بطرت امام موی کاظم علیہ السلام بر فادخود جھے سے فرمایا کے جمام کے پانی کو کئی چرنجس نہیں کر ستی۔ (قرب الاسناد)۔ و لف علام فرماتے ہیں کہ اس متم ک

بعض مدیشین اس سے پہلے (باب میں) گزر بھی ہیں اور بعض آئندہ (باب ۱۱ باب مضاف ) میں آئیں گی انشاءالله تعالى\_

# اگر كھڑ اہوا یانی گرے كم ہوتو وه صرف ملاقات نجاست مسيخس موجا تاہے اگر جداس میں کوئی تغیر بھی واقع نہ ہو

(اسباب س كل واد مديش بي جن ش سے چوكردات والم اندازكر كے باتى دى كا ترجم بيش فدمت ب)-(احر مرجم على عد) « حعرت في اللين عليه الرحم بالناو خووعلى بن جعفر بروايت كرت بين ان كابيان بكريس في الي معالى معرت المام موئی کاظم ملیدالسلام ے حوال کیا کہ ایک آ دی کی تھیر پھوٹی اوراس کے ساتھ تاک کامواد بھی شامل ہوگیا جس کی وجہ سے خون کے چھو فے چھو فی علاے بن محے اوران بی محرول سے کوئی محرااس کے وضووالے برتن تک محلی عیا۔ آیاس پانی سے وضوكرنا جائز بيد؟ فريايا كرياني ش اس كاكوني الرفاجرند بوقة مجركوني مضا تقذيل بيجادرا كراس كااثر بالكل آشكارا بولو مجراس ے وضونہ کرو۔ نیز عل نے آپ سے ایک آ دی کے متعلق سوال کیا کہ وہ وضو کر رہاتھا کہ اس کی تکسیر چھوٹ بڑی اور خون کا اكي قطرة برتن من برحميات إلى إلى توضوع الزيد؟ فرنايان في الفروع بحاد الانوار العبديب والاستبصار) مؤلف علام فرمات بین كدمديث كے پہلے تصے سے بيمجما جاتا ہے كدفون بستة كا كلزا بطام مرق برتن تك پہنچا ہے اوراس

ين شك بركامل يانى تك يجهاب يادجياً كروال وجواب في المراوا بالناس بانى ت وفور ي كجوادين كوئى افتكال نيس ب (جبكة خرى حصد واضح ب كدخون يانى تك يكي حميا بس لنة فرماياس ف وضوكرنا جائز نبس

- ا ماریان کرتے ہیں کہ میں نے معرت امام معفر صادق علیہ السلام سے موال کیا کہ ایک مخص کے پاس پانی کے دو برتن ہیں جن میں سے آیک میں کوئی نجاست گرجاتی ہے اب بیمعلوم نہیں ہے کہ وہ کون سابرتن ہے؟ ان کے علاوہ پانی تک اس کی دسترس نہیں ہے وجو مایا: ان دونوں برتوں کا پانی اندیل وے اور (عمار وغیرہ کے لئے) تیم کرے۔ (الفروع العبديب والاستيفار)
- شہاب بن عبدر بدهفرت امام بعفرصادق عليه السام سے اور ابوبھير بعض آئم طاہرين سے روايت كر نے بيل كدآ ب نے فرمایا اگر کوئی جنب آ دی ہاتھ دھونے سے پہلے بھول کر (یاجان ہو جھ کر )اس برتن میں ڈال دے (جس میں عسل کے لئے پائی ے) تواس میں کو فی حرج نہیں ہے بشرطیکداس کے ہاتھ برکسی تم کی کو فی تجاست کی ہوئی شہواورا گراس کے ہاتھ پر پیشاب یا منی جیسی کوئی مجاست ملی موئی مولی مولی مولی کوانڈیل دے ( کددہ بخس ہے اور پھر دوسرے پانی سے وضویا عسل کرے اور

#### م بصورت ديكرتيم كرس) (الفروع)

ا۔ محمد بن میسر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک جب آدی (سفرکرتے

ہوئے) راستہ میں ایک ایک جگہ کی تھا ہے جہاں قبل پانی موجود ہے اب اس کے پاس کو کی ایسارت بھی ٹیمیں ہے جس سے پانی

الساور اس کے ہاتھ گندے ہیں (اب وہ کس طرح عسل کرے؟) فرمایا پہلے اس (پانی) پر ہاتھ درکھے پھروضو کرے اور بعد

ازال عسل کرے (پھرفرمایا) یوہ کیولٹ ہے جس کے متعلق خدافرما تا ہے جہا جعل علیہ کے میں اللہ بین مین

حریج (خدائے تبارے لیے دین بی کوئی تکی ٹیمیں رکھی)۔ (ایضا المتہذہ بولال سترصار)

مؤلف علام فرباتے بین کر بظاہر چونکدا سردوایت کی کوئی چول سیر می نیس ہاس لئے اس کی کوئی مناسب تاویل کرتا پڑے کی لہذا کر (۱) بیروایت یا تقید چونکول ہے۔ اس لئے بیما بقد اور آئندہ آنے والی ان روایات کا معارض نیس کر کی (جواس بہت پردلالت کرتی بیل کہ آب تاب کہ است سے نیس ہوجا تا ہے ) اور اس بیس تقید کا ایک قرید نیسی بایاجا تا ہے کہ اس میں قبل جا ایت کے ساتھ ساتھ وضو کرنے کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ (۲) یا پھر اتھون کے گدرے ہونے سے ان کا نیس ہوا تا ہے مرادیس بلک ان کا میلا کی بلا ہونا ہے۔ (۳) یا پھر آب قبل سے مرادیس بلک ان کا میلا کی بلا ہونا ہے۔ (۳) یا پھر آب قبل سے مرادیس بلک ان کا میلا کی بلا ہونا ہے۔ (۳) یا پھر آب قبل سے مرادیس کی ہونے دور اس سے زیادہ نہ ہونگر نے اس میں قبل کی کہاجا تا ہے۔ واللہ اعلی سے دیا تھا ہے۔

- ۵۔ حضرت شخص صدوق علیدالرحمد میان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام ہے دریافت کیا گیا کہ اگر (کسی برت میں پانی ہو اور کہ کہ برت میں پانی ہو اور کہ کہ ایس میں مند ڈال کرائی ہے بانی ہی جائے تو؟ فر مایا اگر اس کی چوپی کے ساتھ کوئی فاہری نجاست گل ہوئی ہوتو کہ تو ندائی ہانی ہے دی کے ساتھ کوئی نجاست گل ہوئی تھی اور اسے بیا ہے ہوا درائی ہے گئی سکتے ہو۔ (افقتیہ)
- ٧- حفرت فيخ طوى عليه الرحمه باسنادخود محمد بن الى بصير بدوايت كرتے بين ان كابيان بى كەملى نے حفرت امام رضاعليه السلام سے دريافت كيا كه ايك آدى برتن ملى باتھ دالتا بے جبكه اس كا ہاتھ نجس بوتا بود؟ (كياده اس پانى سے وضويا عسل كر سكتا نب؟ ) فرمايا برتن كوانڈيل وے در البتہذيب )
  - مؤلف علام فرمات بين كرياني كوائد بل دين كاحكم ديناس بات كاكنابيب كدوه بإنى نجس ب
- ے۔ سعیداعرج بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے دریافت کیا کہ پانی کا ایک اتنابز امرکا ہے جس میں نوسو (۹۰۰) رطل پانی کی مخبائش ہے (جبکہ کڑے لئے بارہ سو (۱۲۰۰) رطل درکار) اس میں تھوڑ اساخون (ایک اوقیہ) پڑ جاتا ہے آیا میں وہ پانی پی سکتا ہوں اور اس سے وضو کرسکتا ہوں؟ فرمایا نہیں! (کیونکہ دو پانی نجس ہے)۔ (ایسنا)
- ٨ ساعد بیان کرتے بیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک آ دمی طشت یا چھاگل کو ہاتھ لگا تا ہے

پر ہاتھوں پر پانی ڈالے بغیرائیس برتن میں داخل کر دیتا ہے ہو؟ (اس پانی کا کیا علم ہے؟) فرما باس پانی سے تعن بیا لے بحر کر
ایڈ ال دے (الک طبعی تغفر دورجو جائے) اور اگر ائیبان بھی کرے تو کوئی جرج ٹیس ہے اور اگر وہ جب ہواور ہاتھ پانی میں
ڈالے تب بھی آو کی مضار اُنٹرئیس ہے بشر طیک اس کے ہاتھ برشی (وغیرہ سم کی) کوئی نجاست نہ ہواور اگر اس کے ہاتھ پرکوئی
خواست کی ہوئی ہواوروہ اسے دھوے بغیر پانی میں ڈالے تو پھر ٹرام پانی اٹٹریل دے (کیونک دو نیش ہے)۔ (ایسناً)

وی جناب بلی مع جعفر میلاد کرتے میں کو میں منداب بعالی جعفرت امام موی کاظم علید السلام سے سوال کیا کرا کی سری کی ایک ورکی ایک ورکی ایک ایک مرفی ایک و فور تا ایک قتم کا کوئی اور پرنده با خاند پر جاتا میرتا ہے گئے وضور تا ایک قتم کا کوئی اور پرنده با خاند پر جاتا میری کہ بانی معدار کر جو (افر جرکوئی مغما کو تیس سے ) ۔ (ایستان قرب الاسلاد)

مؤلف علام فرمات بین کدار جم کی کی حدیثیں آب گر بنجاسات اور بوضے پانی کے ابواب میں ذکر کی جا کیں گی اور جو روایتی بظاہرای کے اللہ بین جن میں اتھ دھوتے بغیرای کے آب قلیل میں ڈالنے کا تذکرہ ہو ویا تو عام ہیں جن میں تخصیص کی گنجائش ہے یا مطلق ہیں جو قابل تقید ہیں یا پھر وہ اقتیہ پر محمول ہیں کیونکہ وہ کا فین کے مشہور نظر مید کے موافق اور اجماع شیعہ کے کا لف ہیں نیز وہ احتیاط کے بھی خلاف ہیں س

#### باب

(بیمفیون متعدد احادیث شن وارد ب)\_( کتب اربعنک

الم حسن بن صالح ثوری حضرت امام جعفرصادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا جب کنویں کا پانی بمقد ارگر ہوتوا سے کوئی چیز نجس نہیں کرسکتی۔ راوی نے عرض کیا ''کر'' کی مقد ارکیا ہے؟ فرمایا: (مزید احتیاط کے لئے) ساڑھے تین بالشت ضرب ساڑھے تین بالشت)۔ (ایضاً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ دوایت کویں کے پانی کے خط کے خلاف ہے۔ کونکہ کویں کا تھم چھیڑ کے پانی کے خلاف ہے۔ اس لئے شخط طوی نے استقید برخمول کیا ہے۔۔۔۔ یعی ممکن ہے کہ اساس کنویں برخمول کیا جائے جس کا منع اور مادہ نہ ہو۔ کیونکہ عرف عام میں تو اسے بھی کنواں ہی کہا جاتا ہے۔ اگر چیشر عذا اس پر کنویں کا تھم لا گونہیں ہوتا۔ جیسا کہ اس مطلب کی مزید وضاحت آئندہ کی جائے گا انشاء اللہ تعالی۔

۵- حفرت بیخی صدوق علیدالرحمه با سنادخود حفرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے اور وہ اپنے آباء وطاہر ین علیم السلام کے سلسلہ سندسے حضرت رسول خداصلی الله علیدوآلدوسلم ہے دوایت کرتے ہیں کہ کچھ باوینشین لوگ آئے خضرت میں حاضر ہوئے (اور دوسری روایت کے مطابق آئے خضرت ایک پائی کے پائی تشریف لے گئے اور وہاں پائی والے لوگ آپ کے پائی آئے اور حیوانات آئے ہیں (اور پائی پینے ہیں لہذا ان کا تکم کیا آئے ) اور عرض کیا یارسول اللہ ! ہمارے ان حضوں پر دور مدے کتے اور حیوانات آئے ہیں (اور پائی پینے ہیں لہذا ان کا تکم کیا ہے ؟) فرمایا ان کا حصدوہ ہے جو وہ پیش ---- باتی بائدہ تمہارا حصد ہے (لیعنی بیر پائی پائی ہے اور تمہارے لئے مباح

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بدروایت اس بات رجمول ہے کہ پانی بمقد ارگر ہو کیونکداس دور کے وہ حوض کر سے کمتر نہیں ہوا کرتے تھے بلک عالبًا کی خدیددہ بی ہوتے تھے۔اور یہ بات پہلے گزر مکل ہے اور آئندہ بھی آئے گی ( کہ پانی آگر کر سے کمتر ہو۔ تو دہ ملاقات نجاست سے نجس ہوجاتا ہے )۔

جناب محمر بن الحسن الصفار باساد خود شهاب بن عبدر به سدروایت كرتے بین ان كابيان ب كديس بحمد ماكل دريافت كرنے

ک غرض سے حصرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام نے ازخود فرمایا: اے شہاب چاہوتہ م سوال

کرد لود اگر چاہوتہ میں بتا دوں کہ بم کس مقصد کے لئے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ آپ ہی فرما کیں بفرمایا تو (دوسئلے

پوچنے کے لئے آیا ہے بہلا یہ کہ) پانی کے ایک جھٹر میں ایک طرف مردہ پڑا ہوا ہے آیا اس سے وضو کرنا جائز ہے؟ عرض کیا

ہاں! فرمایا: اس کی دوسری طرف سے وضو کیا جاسکا ہے گرید کہ پانی کی بوبدل جائے اور وہ بد بودار ہو جائے (چرنہ کرد)

(دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ) تو بوجہا چاہتا ہے کہ اگر کو ایموا پانی بحقد ارکر ہواور اس بی کوئی (رنگ باذا کفتہ) کا تفیق کی ہو ہوار او

ہی نہ بدر لے (تو اس کا کیا بھم ہے؟) باوی نے عرض کیا تغیر سے کیا خراد سے؟ فرمایا: اس کا رنگ و دو وہ ہے (الغرض) فرمایا

م اس سے وضوکر سکتے ہواور جب بھی پانی (نجاست پر) خالب بھواور اس بی کی تھیم کا کوئی تغیر واقع شہوتو وہ پاک ہے ۔

م اس سے وضوکر سکتے ہواور جب بھی پانی (نجاست پر) خالب بھواور اس بی کی تھیم کا کوئی تغیر واقع شہوتو وہ پاک ہے ۔

#### (بسار الدرجات)

- معفرت فی طوی علیه الرحمه باساد خود مفوان بن مهران جمال سدوایت کرتے بین ان کامیان ہے کہ بیش نے حضرت امام جعفر م ماد ق علیه السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جوجوش بین ان سے در ندے کتے اور گھ تھے پائی پیتے بیں جب آدی خسل کرتے بین اور انہی سے وضویحی کیا جاتا ہے تو ہو تر مایا ان میں پانی کی مقد ارکتی ہے؟ عرض کیا آدجی بنڈلی اور گھنے تک بفر مایا پھران سے وضو کر کتے ہو (اس کی وجہ بیہ کہ وہ گریا گر سے زائد ہونے کی بنا پر طاقات مجاست سے نجس نمین ہوتے )۔ (تہذیب الاستبصار الفروع)
- مل بن الی جز دیمان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ گفر اہوا پانی ہے (اس میں ایک جانب کوئی مردار پڑا ہے (الفقیہ ) اس سے استخابھی کیا جاتا ہے (الفہذیب) تو (آیا اس پانی سے وضو کرتا جائز ہے؟) کے خرماتیا: دوسری جانب سے وضو کرواور جس طرف مردار ہے ادھر سے وضونہ کرو۔ (ایسنا)
- مؤلف علام فرماتے بین کربدروایت اس صورت برحمول ہے کہ جب پانی کی مقدار ایک عربوجیسا کربدامر پہلے بیان ہوچکا
- و۔ ابوبسیریان قرع بین کریس نے حضرت امام جعفرصادق علیة السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ جم بعض اوقات سفر میں ہوتے بیں اور کسی گاؤں کے قریب موجود کسی ایسے تالاب پر بینچتے ہیں جس میں بارش کا پانی بچھ ہوتا ہے گراس میں پاخانہ ہوتا ہے اس میں بیچے اور گھوڑنے گدھے چیٹاب کرتے ہیں تو جفر مایا: اگر تہارے دل میں اس سے کچھ ( نفرت سی ) پیدا ہوتو اپنے ہاتھ

ا بیامراین مقام پر ثابت ہو چکا ہے کہ امود کونیہ کے معاملہ علی ہی والمام کاعلم ارادی ہوتا ہے یعنی وہ جب کی چڑ کے معلوم کرنے کاعزم وارادہ کریں قو خدائے علام انہیں بتا دیتا ہے گربیطم غیب نہیں ہے اس موضوع کی تفسیلات معلوم کرنے کے خواہشند معزات ہماری کتاب اصول الشربید کی طرف رجوع کریں نہ (احظر مترجم علی عند)

ے پانی کوادهرادهر کردو۔۔۔۔۔اور پھراس د ضوکرلو۔۔۔۔دین بین تھی نیس ہے چانچ فدافر ماتا ہے، 'ما جعل علیعکم فی الدین هن حوج ''(فدانے دین بین تہارے لئے کوئی تگی نیس بائی)۔(التہذیب والاستبصار) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس می کتالاب عموماً کرے زائد ہوتے ہیں یا کم از کم بمقد ارکر تو ضرور ہوتے ہیں۔ یا سوال اس وقت سے متعلق نیس ہے کہ جب بارش برس ربی ہو (بر کف بدا بھیل سے متعلق نیس ہے)۔

محد بن اسلیل بن برنی بیان کرتے ہیں کہ بین نے ایک آ دی کو خطائھ کہ وہ ان (امام دضا علیہ السلام) سے بیمسکد دریافت کرکے بھے تھیں کہ ایک تالاب ہے جن بین بارش کا یکھ پانی ہے۔ اور پکھ پانی بخویں سے بھینی کراس میں ڈالا گیا ہے لوگ بیٹا ب کر کے اس پانی سے استخابھی کرتے ہیں جب آ دی شسل بھی کرتے ہیں اس کی وہ کون می حد ہے کہ جس کے بعد اس سے (وضو) نیس کیا جاسکتا جمام نے جو با الکھا کہ بخت ضرورت کے سوااس جم کے پانی سے وضور نہرو

(المتهدّ يب والاستصار)

مؤلف علام فرماتے ہیں بیردایت اس معودت پر کھول ہے کہ تالاب کا پانی ٹر تک پہنچا ہوا ہے (پھرامولا تو اس پانی ہے وضو وغیرہ جائز ہونا چاہیے ) گرامام نے محض طبعی نفرت کی ویہ سے جو قسل جنابت وغیرہ کرنے سے دل ور ماغ میں پیدا ہوتی ہے بغیر مخت ضرورت سے اس کے استعالی وممنوع قرار دیاہ۔

اا۔ عثمان بن زیاد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حصرت امام جعفرصادق علیہ السلام کی خدمت ہیں عرض کیا کہ میں سفر میں ہوتا ہوں اورصاف سخرے پانی کے پاس پہنچ جاتا ہول گرمیرے ہاتھ نجس ہیں اور ان کو پانی میں ڈال کروھوتا ہوں۔ فرمایا کوئی مضا کقتہ نہیں ہے۔ (امینا)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمان فرمایا ہاس سے مرادیہ کہ پانی مقد ارگر ہے۔

جفرت شیخ کلینی علیه الرحمه با مناوخود بکارین انی بکرے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں فے حفرت امام جعفر صادق علیه السلام کی خدمت میں برض کیا کہ ایک شخص ابناوہ لوٹا جس کے دریعے وہ منظے یہ پائی نکائن تھا کثیف جگہ پر رکھ دیتا ہے اور پھراسے بانی نکالن تھا کثیف جگہ پر رکھ دیتا ہے اور پھراسے بانی نکالنے کے لئے منظے میں وافل کرویتا ہے تو ؟ فرمایا: پانی کے تین چلو لے اور پھر لوٹے کور گڑے ( ایمن دھو کے) ۔ (الفروع)

مؤلفت علام فرماتے میں کداس مدیث کی چند تاویلیں کی جائتی میں (تاکر قواعد شرعیہ کے ماتھ اس کی طاہری منافات ختم ہو جائے )(۱) حکا پورے ٹرکا ہو۔ (۲) اس کوزے کو مطلب داخل کرنے سے مراویہ ہے کہ داخل کرنے کا ارادہ کر ۔ تو پہلے اے پاک کر لے جیما کداس ارشاد قدرت میں ہے:"اڈا قدمتہ الی الصلوح فسا غسلوا وجو ھکم الایة " (جب نماز کے لئے کھڑے ہوتو اینے مونہوں کو دوو؟) مطلب یہ ہے کہ جب نماز پڑھے کا ارادہ کرو۔ (۳) ممکن ہے نعسسدوایت تقدین محول بور (۲) بوسکتا ہے کوزہ کے کثیف ہونے سے مراداس کا میلا کچیلا بونا بوشکہ خس ہونا فی (والقدالعالم) ( اس معمون پردلالت کرنے والی بعض عدیثیں اس ہے پہلے (بات ویاب کو غیرہ میں گزر دیکی بیان اور بعض اللہ کو میاب او

باب•ا

### بالشتول كحساب يركر كامقدار؟

(اس باب من کل آخوریش میں جن میں سے ایک طرو کوچھوڑ کر باتی سات کا ترجمہ بیٹی خدمت ہے)۔ (احقر مترج عفی عنہ)

حصرت شیخ طوی علی الرحمہ با سادخود اسلیمل بن جاریہ سے دوارت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے معٹرت امام جعفر صادق
علیہ البلام کی خدمت میں عرض کیا کہ بانی کی وہ مقدار (گر) کن قدر ہے جے کوئی چرنجس نہیں کر مکتی۔۔۔۔؟ فرمایا: دو
ہاتھ (جار ہالئیت) عمق (محر الی) اورایک ہاتھ اورایک بالغت (اکل تین بالثیت) وسعت (طول وعرض)۔
لید

ور العبد عدد المستعمل المستعمل

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بہاں وسعت سے مرادطول وعرض ہے فلاصدید ہے کی عمل چار بالشت اورطول وعرض تین تین بالشید جیسا کم اوقات نماز کی حدیثول شکر ایمان کیا جائے گا کہ ' فراع' (ایک ہاتھ) سے مرادود قدم ہیں (جہر ممک قدم سے مرادا یک بالشت ہوتی ہے)۔

و۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مردی ہے کہ کرتین بالشت عرض اور تین بالشت عمق کا نام ہے ( کل مقد ارستا کیس بالشت ہے )۔ (امالی شیخ صدوق")

۳۔ نیز کتاب مقع میں فرماتے ہیں کے مردی ہے کہ گردویا تھا اور ایک بالشت ہیں۔ (کتاب المقع)

مؤلف علام فرماتے ہیں کو مکن ہے بہاں ہاتھ سے مراد مرف اس کی بڈی ہو جو کہ ایک بالشت سے مجھذا کد ہوتی ہے بتا ہریں

یہ صدیت ابو بصیروالی صدیت کے موافق ہوجائے گی (جو بعدائزیں آوری ہے جس میں ساڑھے تین بالشت ضرب ساڑھے تین

بالشت وارد ہے )۔

۳ سابقه باب بین (حدیث نبر۴۵) دوجدیثین بروایت المجیل بن جابروسن بن صالح توری از امام جعفر صفاوت علیه البلام کزر چکی بین جن میں سے پہلی میں تین بالشت ضرب تین بالشت اور دوسری میں سال سے تبری بالشت ضرب سال سے تین بالشت

۵۔ حضرت فی کلینی علید الرحمہ بان دخود ابو بصیرے دواہت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ چی نے حضرت امام جعفر صاوت علیہ

السلام سے سوال کیا کہ گر پانی کی کس فقد رمقد ارکوکہا جاتا ہے؟ فرمایا: ساڑھے تین بالشت ضرب ساڑھے تین بالشت۔ بینے کرکی مقدار۔ (الفروع العبدیب والاستبصار)

۱۔ عبدالقد بن مغیرہ بعض اصحاب سے اور وہ حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام ہے دوایت کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے مدینہ کے برابر ہوتا کے برابر ہوتا کے برابر ہوتا ہے۔ برابر ہوتا ہے۔ رابینا)

جُولفَ علام فرماتے ہیں کہ جناب فی طوی نے فرمایا ہے کہ منکے کا آتا ہوا ہوتا کہ اس بانی کا ایک کر عاجائے کوئی نامکن امر نہیں ہے۔

2۔ حضرت مین طوی علید الرحمہ باسنا دخود عبد اللہ بن مغیرہ سے اور وہ بعض اسخاب سے اور وہ حضرت امام جعفر صاد ق علید السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جب پانی دومنکوں کے برابر ہوجائے تو اسے کوئی چیز نجس ٹیس کرعکتی۔ اور دومنکوں سے مراود و بڑے کہ میں۔ رالتہذیب والاستبصار الفقید)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ شخطوی نے اس روایت کی دوتا ویلیس کی ہیں ایک بیک بیڈھید سے مقام پروارد ہے کونکدان کے ہاں

یدروایت عام ہے کہ پانی کے دومنکوں کی مقدار کڑ کے برابر ہوتی ہے کونکدروایت ہیں وارد شدہ لفظ قسلة کے معی لفت ہیں

بڑے منکے کے ہیں۔اور محقق حلی نے کتاب المحتمر ہیں جناب ابن جنیدگا بیقول نقل کیا ہے کہ کڑ پانی کے ان دومنکوں کا نام ہے

جن میں بارہ سو (۱۲۰۰) رطل (عراقی) پانی ساستے اور ابن ورید مشہورادیب ولفت دان) سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ

حدیث میں وارد شدہ لفظ 'قل ' سے مراو جرنا می شرکا منکا ہے لوگوں کا خیال ہے کیدہ انتا برا ہوتا ہے کہ اس میں پانی کے پانی مشکیزے آ جاتے ہیں۔

پر مؤلف علام فراتے ہیں کہ کڑی حد بندی میں پائے جانے والے بالشتوں کے اس اختلاف کی چندوجوہ ہو یکی ہیں (۱)
اے خفت وقال میں پائی کے اختلاف پر محمول کیا جائے۔ (۲) بالشت کے چھوٹے اور بڑے ہونے پڑمحول کیا جائے ( کہ بڑی
بالشت کے تین ضرب تین اور چھوٹی بالشت سے ساڑھے تین ضرب ساڑھے تین)۔ (۳) تین بالشت کو کافی سجھتے ہوئے
ساڑھے تین بالشت والے قول کو اختیاط واستحباب پرمحول کیا جائے۔ جیسا کہ ہمارے علماء کرام کی ایک جماعت نے یہ بات
ذکر کی ہے اور یکی اقرب ہے واللہ اعلم۔

#### بإباا

#### وزن کے اعتبار سے کو کی مقدار؟

(ال الب بل كل تمن مديثين بن ايك مردكو يموزكر باقي دوكاتر جمية يش خدمت ب) (احقر متر بم عنى عنه)

۔ حضرت من طوی علیہ الرحمہ با سناوخود ابن ابی عمیر سے اور وہ بعض اصحاب سے اور وہ حضرت امام بمُعفر صاوق علیہ السلام سے معالم سے کرتے ہیں فرمایا: پانی کاوہ کر جے کوئی چرنجس نہیں کر عتی وہ بارہ سو (۱۲۰۰) بطل (عراقی ) ہے۔

(التهذيب والاستبصار الفروع المقنع)

۲۔ محمد بن سلم حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کے مبن میں فربایا کہ کر چھرو (۲۰۰) رقل (کمی) ہے۔ (التہذیب والاستبعار)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ (ان دوصد یوں میں فی الحقیقت کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ) پہلی صدیث میں رطل ہے مرادرطل عراقی ہے جومساحت والے صاب سے زیادہ قریب ہے اور دومری روایت میں رطل ہے مرادرطل کی ہے جس کا ایک رطل دو رطان عراقی کے برابر ہوتا ہے۔ آئمہ ظاہرین علیم السلام کا طریقہ کاریو تھا کہ وہ مختلف سائلوں کو ان کے عرف اور ان کے علاقہ کے بیائے کے مطابق جواب دیا کرتے تھے۔ (کما لا یخفی علی من جال خلال قلا الدیار)۔

#### إباا

دوبر تنول میں سے جنب ایک نجس بواور دوسر ایا ک اور

دونوں باہم مشتبہ ہوجائیں تو دونوں سے اجتناب کرنا واجب ہے (اس باب میں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ بیش فدمند ہے)۔ (احتر مترجم عنی عنہ)

(۱) قبل اذین (باب الصدید فیمرایس) بعادی دوایت از امام جعفر صادق علیدالسلام گرر چی ہے جس بی آپ نے فرمایا: اگر کی فیم ایک اوران کے علاوہ کی فیم است برجائے گرمعلوم ندہو سے کہ دہ کون سابرتن ہے؟ اوران کے علاوہ اس کے باس اور بانی موجود ندہوتو (بعید شرمصورہ ہونے کے چونکہ دونوں سے اجتناب لازم ہے اس لئے) فرمایا دونوں برتوں کو ایڈ بل دے اور تیم کر کے نماز پڑھے اور ایسانی عمار سابطی از امام جعفر صادق علید السلام والی سابقہ صدیث (مندرجہ برس اب احدیث نمبر ۱۲) میں وارد ہے۔ فراجح۔

#### باب

# اضطرار ہویاا ختیار بہر حال نجس پانی کااستعال جائز نہیں ہے

(اسباب میں کل دوصدیثیں میں جو قبل ازیں باب ۸ میں گزر چی میں جن کا ترجہ پیش خدمت ہے)۔ (احتر مترجم عنی عند)
- جناب علی بن جعفر والی صدیث پہلے (باب ۸ صدیث نبرامیں) گزر چی ہے جس میں آپ نے اپنے بھائی ایام مویٰ کاظم علیہ
السلام سے دریافت کیا کہ ایک آ دی وضو کر دہاتھا کہ اس کی تکبیر پھوٹ پڑی اورخون کا ایک قطرہ وضووالے پانی میں گر پڑا۔ آیا

اس بانى سے وضوكرنا جائز ہے؟ فرماياند (الفروع ، بحارالانوار) .

۔ سعیدالاعرج والی روایت بھی پہلے (باب ۸ صدیث نمبر ۸ میں) گزر چکی ہے جس میں وارد ہے کہ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ پانی کے ایک مکلے میں جس میں ایک سو (۱۰۰) رطل پانی تھا اس میں خون کا ایک اوقیہ (قریباً سواتو لہ) گر پڑا۔ آیا اس مکلے کے پانی کو پیٹا اور اس سے وضوکر تاجا کڑ ہے؟ فرمایا: ند (المجذیب) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ سابقہ ابواب میں اس قیم کی متعدد صدیثیں گزر چکی ہیں اور آئیندہ بھی آئیں گی انشاء اللہ اورا گرکوئی مخف کی الی چیز کے کھانے پر مجبور ہوجائے تو اس کا تھم کیاب الاطعہ والاشربہ بین آئے گا۔ انشاء اللہ تعالی۔

#### باب

کنوی کا پانی جب تک نجاست کے ملنے ہے اس کا رنگ بواور ذا گفت تبدیل نہ ہوجائے
اس وقت تک صرف ملاقات نجاست ہے جس نہیں ہوتا اور کنویں سے ول کھینچنے کے احکام
(اس باب یں کل بائیں مدیش ہیں جن میں سے چھے کورات کو تعروکر کے باقی سول کا ترجمہ فیش میں ہے)۔ (احتر مزجم علی عند)
حضرت شیخ کلینی علید الرحمہ با سادخود محر بن اسلیمل بن بر ہی ہے اور وہ حضرت ایام رضاعلیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں
فرمایا جنویں کا بانی وسی ہے اسے کوئی چرنجس نہیں رسکتی مگریہ کداس کی وجہ سے اس میں کوئی تغیر بیدا ہوجائے۔

(الفروع العبذيب)

۔ زرارہ بیان کرتے ہیں کہ ٹیل نے حصر امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر سور کے بال کی ری کے ساتھ کنویں سے پانی کھیچا جائے تو آیا اس پانی سے وضوکر تاجا کڑے؟ فرمایا: ہاں ۔ کوئی حرج ٹیس ہے۔ (ایعنہ) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ (چونکہ نم بہب تق کے مطابق خوراس طرح نجس العین ہے کہ اس کی ہڈی اور بال بھی نجس ہیں۔ لہذا اس روایت کی تین طرح تاویل کی جا سکتی ہے ) (1) ظاہر یہ ہے کہ بیسوال ڈوال والے پانی کے متعلق ٹیس بلکہ کنویں والے پانی سے متعلق ہے کہ جس کنویں ہیں ہورک ری داخل ہوجائے آیا اس کے پانی سے وضوحا کڑے؟ امام نے فرمایا: ہاں جا کڑے ا لینی اس سے کنوال بخس نہیں ہوتا۔ (۲) اور اگر اس سے ڈول والا پانی مراد لیا جائے تو پھراس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب وہ ری اس پانی کونہ چھوئے اور اس سے نہ گھے۔ (ور نہ وہ پانی نجس ہوجائے گا)۔ (۳) عمکن ہے کہ وہ ڈول اتنا ہزا ہوکہ اس میں پانی کا کیا۔ پوراکڑ آجائے۔ (اس طرح وہ ملاقات نجاست سے نجس نہیں ہوگا)۔

- آ۔ محرین قاسم نے حضرت اہام موی کاظم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اگر کنویں اور پامخانہ میں صرف پانی ہاتھ بااس سے کم و بیش فاصلہ ہو۔ تو آیا اس کنویں کے پانی سے دشوکیا جاسکتا ہے؟ قرمایا: کنویں کا پانی (پامخانہ کے ) نزدیک یا دور ہونے سے مکرونیس ہوتا لہٰذا اس سے دضویا عسل کیا جاسکتا ہے۔ جب تک پانی میں کوئی تغیر واقع نہ ہوجائے (نجاست کی دجہ سے دیگ بویا ذاکتہ تبدیل نہ ہوجائے )۔ (کتب اربعہ)
- ٣٠ عفرت فيخ طوى عليه الرحمه باسنادخود ابو بعتر بين روايت كرت بين ان كابيان ب كديس في حفرت امام جعفر صادق عليه السلام كي خدمت بين عرض كيا كدايك كويس بي (پيغ كے لئے) پانى كينچا كيا اوراس بوضو كيا كيا كرنے وهوئے كيے اور آثا گوندها كيا كر بعد بين معلوم ہوا كداس بين كوئى مردار موجود تھا تو؟ فرمايا: كوئى حرج نہيں ہے۔نہ كيڑا دوبارہ پاك كيا جائے اورنہ جى نماز كا اعادہ كيا جائے (كونكه كوين كا پانى ملاقات نجاست سے نجس نہيں ہوتا)۔ (الينا)
- ۵۔ محدین استعمل حضرت امام رضاعلیہ السلام ہے روایت کرئے ہیں فرمایا کویں کا پانی وسیع ہے اسے کوئی چرنجی نہیں کرتی گریہ کداس کی بویاذا نقہ تبدیل ہوجائے (اوراگراییا ہوجائے تو پھراس ہے اس قدر پانی کھینچاجائے گا کہ اس کی بدیودور ہوجائے اور ذا تقدیمیک ہوجائے ) کیونکہ کویں کا نہیں اور مادہ ہے۔ (اس لئے وہ ملاقات نجاست سے نجس نہیں ہوتا)۔ (الاستعمار)
- ۱۔ معادید بن عمار معرف المام علی السلام سے سوال کرتے ہیں کہ جو ہا کو بی بس گرجاتا ہے (اور مرجاتا ہے) اور ایک فخص لاعلی بین اس کو بی سے وضورتا ہے اور اس می ماز پر متا ہے قرآیا (معلوم ہونے کے بعد ) وہ نماز کا اعادہ کرے اور

کٹرے پاک کرے؟ فرمایا: ندنماز کا اعادہ کرے اور ندبی کپڑے دھوئے ( کیونکہ کنویں کا پانی ملاقات نجاست سے نجس نہیں موتا) (الجذیب)

۔ نیز معاویہ بن تمار بیان کرتے ہیں کہ میں نے دھڑت امام جعفر صادق علیدالسلام کو یفر ماتے ہوئے ساکنفر مارہ تھے کہ اگر کوئی (نجس) چیز کنویں میں گرجائے تو اس کی دجہ نے نو (اس پانی سے دھوئے ہوئے) کپڑے کو دوبارہ دھویا جائے گا اور نہ میں (اس کے پانی سے وضویا عسل کر کے پڑھی ہوئی) نماز کا اعادہ کیا جائے گا گھریہ کہ (اس نجاست کی وجہ سے )اس میں بدیو پیدا ہوجائے۔ اور اگر ایسا ہوجائے تو پھر کپڑ ابھی دھوتا پڑے گا اور نماز کا اعادہ بھی کرتا پڑے گا۔ اور پانی بھی کھنچتا پڑے گا۔ زنہذیب واستبصار)

۱۶۰ ابداسم ابدیعقوب یوسف بن عیثم روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام نے فر بایا جب کنویں میں کوئی (مرا ہوا) پر عدہ مرفی اور چو ہا گرجائے (یاای میں گر کر مرجائے) تو سات ؤول بھیجو (راوی کہتے ہیں) ہم نے عرض کیا۔ تو پھر آپ ہماری (اس پانی کے ساتھ وضو کرکے) پڑھی ہوئی نماز' کئے ہوئے وضواور ہمارے کیڑوں کو جو یہ پانی لگا ہے اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا: ان میں کوئی مضا لقتہ نہیں ہے۔

اور برواية فرمايا كمرواليواس كاياني تمينج بياوراس كا چيز كاؤ بهي كر بيك-(ايضاً)

ا۔ عمار بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام ہے کویں کے بارے میں سوال کیا گیا۔ کہ اگر اس میں مشک یات پائخانہ کی پوٹی گرجائے تو (اس ہے اس کا پانی نجس ہوجائے گا؟) فرمایا :''نہ' اس میں کوئی حرج نہیں جبکہ اس میں آب کثیر موجود ہو۔ (ایسٰ)

ا۔ زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے سوال کیا کہ اگر سؤر کے چڑے کے ڈول سے پائی

ا المراب كاديل بكريد إنى نجس نيس باوريرمات و ولكينيخ كاسم مرف طبى افريت وكرابت كودوركرن كرائي بها اوربي (احقر مترج عني عند)

متعديب كطيق عرود الكرنى فاطراتا بانى مينياكانى ب-(احرمرج عنى عند)

كينجاجات تو؟ فرمايا كوكى حرج نبيس بر (التهذيب والفقيه)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت شخطوی علیہ الرحمہ نے اس صدیث کی بیاں تاویل کی ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس و ول سے پانی تھینچ میں کوئی حرج نہیں بشر طبیکہ یہ پانی (چینے یاوضویا شسل کرنے کے لئے نہ ہوبلکہ) جوائوں کو پلانے کے لئے اور ورختوں کو تینیچ یا اس قتم کے کاموں میں استعمال کرئے کے لئے تھینچا جائے جن میں پانی کا پاک ہونا شرط نہیں ہے۔ (طاہر ہے کہ دوایت کے اندر یہ کوئی صراحت نہیں ہے کہ پانی کس کام کے لئے تھینچا گیا ہے؟ اس لئے حصرت شخ کی تاویل بالکل بیا ہے اورعقل سلیم کے عین مطابق ہے۔ (احتر میر جم عقی عنہ)

ا۔ احمدین محدین عبداللہ بن زیرا بین داداعبداللہ بردایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے وال کیا کہ اگر کویں میں چو ہایا کوئی چو پایر کر مرجائے اور (لاعلی میں) اس کے پائی سے آتا گوئد معاجات تو آیا اس دو ٹی کا کھانا جائز ہے؟ فرمایا جب اے آگ کی پیش کہنے جائے تو پھراس کے کھانے میں کوئی مضا تھے ہیں ہے۔ اس دو ٹی کا کھانا جائز ہے؟ فرمایا جب اے آگ کی پیش کہنے جائے تو پھراس کے کھانے میں کوئی مضا تھے ہیں ہے۔

(التبذيب والاستصار)

دوسرى روايت من بےكداس من جو يحقالات كما كى (اليفا)

عَوْلَفَ علام فرماتے ہیں (کہ جب کویں کا پانی ملاقات نجاست سے نجس نہیں ہوتا تو اس کے پانی سے کوئد ھے ہوئے اور کی ہوئی روٹی کوآ گُ کی گرمی پینچنے والی علت حقیقی نہیں ہاور شاید پہ تعلیل چوہ کی وجہ سے پیدا شدہ طبعی کراہت کے ازالہ کے لئے بیان کی گئے ہے۔ (ایسِنا)

۱۳- حضرت شخصدوق عليه الرحمه باسنادخود يعقوب بن عيثم بروايت كرتے بين كه انہوں نے حضرت امام محمد يا قر عليه السلام عدد يافت كيا كه بهم و يكھتے بين كه كويں ين چھيكل مرى بوئى ہاوروہ بھى پھول كر پيت گئى ہے تو؟ فرمايا: مرف سات و ول يانى فكال دو عرض كيا (اس پانى سے كيڑے دھوكر جو) نماز پڑھى ہے اس كا اعادہ كرنے پڑے گا؟ اور كيڑوں كو پاك كرنے نے پڑے گا؟ فرمايا: نار (الفقية البنديب)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس روایت سے طاہر ہوتا ہے کہ بید ولوں کا تھینچتا پانی کی تجاست پر ولالت نہیں کرتا (ورند نماز کا اعادہ کرنا پڑتا) بلکہ صرف طبقی تفر کے از الد کی خاطر ہے اس کی کئی نظریں ہیں جو بعد میں ندکور ہوں گی انشاء اللہ تعالیٰ۔

ا۔ حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مدینہ کے اندرایک الی جگہ جہاں کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا تھا ایک کوال تھا اور جب ہوا چلتی تھی تقل اس سے وضوفر ماتے جب ہوا چلتی تھی تقل اس سے وضوفر ماتے ہے۔ (الفقیہ)

۵ا۔ حضرت شیخ کلینی علیالرحمه باسنادخودمحر بن المعیل بن برجع ہے دوایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک شخص کوخط

الکھا کہ وہ حضرت امام رضاعلیہ السلام ہے یہ ستلہ دریافت کریں اور آپ جو جواب دیں اس سے جھے آگاہ کرے۔ ''گریم ایک توال موجود ہے اس میں پیشاب یا خون کے چند قطرے گرجاتے ہیں بااس میں کھے یا خانہ گرجا تا ہے قودہ کس طرح پاک ہوگا تا کہ اس سے نماز کے لئے وضو کیا جاسکے؟ امام علیہ السلام نے اپنے و تخطوں سے اکھا کہ 'اس کویں سے پانی کے چند ڈول نکال دیے جائیں۔'' (الفروع' الجذیب والاستبھار)

مؤلف علام فرمات بين كرجولوك كيت بين

کرکوین کا پافی بلا قات نجاست ہے بنی ہوجا تا ہے ان کے (دلاکی یا بالفاظ مناسب) شہات میں سے ایک بی روایت ہے لیکن بیروایت ان کے دعویٰ پر بالفراحت دلالت نہیں کرتی ہے کوئلہ یہاں گئ ہم کے استالات ہیں (۱) بیروایت تقیہ پر محمول ہے ۔ (۲) یہاں طہارت سے اس کے شرگ معنی مراونییں ہیں بلکہ اس کے لئوی معنی مراوبیں بینی بیہ پانی من طرح صاف شرا ہوگا۔ (۳) وول کھینچ ہے پہلے اس پانی سے اجتناب کرنامت ہے ہے (ندوا جب)۔ (۳) شاہد وول کھینچ کا بھم اس لئے دیا گیا ہے کہ بانی میں تغیر پیدا ہوگیا ہو۔ (۵) ممکن ہے کہ طبق تفر کے ازالہ کے لئے بی تھم دیا گیا ہوو غیرہ وہ غیرہ اس کے اجمال نیز دولوں والی حدیثان کا اجمال اور باہمی اختلاف ایک مستحب ہونے کی قطبی علامت ہے۔ اور باوجو و بانی کے پاک ہونے کے قطبی علامت ہے۔ اور باوجو و بانی کے پاک ہونے کے بیم بھی والوں کے کھینچنے کے حکم کی ایک مثال ہونی جب آدی کا پانی میں داخل ہونا ہے (جس کے جسم پرکوئی ظاہری موات نے دور کی موات ہے (جو جس نہیں ہے) غیز ڈول کھینچنے سے پہلے اس پانی کے باک ہونے کی دیل ہے۔ صاحب منتی الجمان (فاضل جلیل شیخ حسن کے جائز الاستعال ہونے کی صراحت بھی اس پانی کے پاک ہونے کی دیل ہے۔ صاحب منتی الجمان (فاضل جلیل شیخ حسن کے جائز الاستعال ہونے کی صراحت بھی اس پانی کے پاک ہونے کی دیل ہے۔ صاحب منتی الجمان (فاضل جلیل شیخ حسن کے جائز الاستعال ہونے کی صراحت بھی اس پانی کے پاک ہونے کی دیل ہے۔ صاحب منتی الجمان (فاضل جلیل شیخ حسن کے جائز الاستعال ہونے کی صراحت بھی اس پانی کے پاک ہونے کی دیل ہے۔ صاحب منتی الجمان (فاضل جلیل شیخ حسن کی دیل ہے۔ صاحب منتی الجمان (فاضل جلیل شیخ حسن کی دیل ہے۔ واد واقع

۱۷۔ حضرت شخطوی علیدالرحمہ باسنادخود عبداللہ بن الی یعفور اور عنہ بدین مصحب اور وہ حضرت ایام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا جب تم جب ہواور کویں کے پاس جاؤ کر پانی کھینچنے کے لئے تمہارے پاس ندڑول ہواور ندکوئی اور چیز ۔ تو پھر پاک خاک سے تیم کرلو۔ کیونکہ جو پانی کارب ہے وہی خاک کارب ہے۔ گرکتویں میں وافل نہ ہواور لوگوں کا یانی خراب ندکرو۔ (المتہذیب والفروع)

مؤلف علام فرماتے ہیں برروایت یعی مجملہ ان روایات کے ایک ہے جن ہے توں کے پانی کے طاقات نجاست سے جس ہو جانے کے قال حضرات تمسک کی کروری بالکل واضح ہے۔ کونکہ بھال تیم کرنے جانے کے قال حضرات تمسک کی کروری بالکل واضح ہے۔ کونکہ بھال تیم کرنے کا حکم اس لئے دیا گیا ہے کہ پانی ایک رسائی حاصل کرنے کا کوئی ذریع نہیں ہے اور یہ جو کہا گیا ہے کہ کویں میں واضل ہو کر لوگوں کا پانی خراب ند کرو۔ اس سے مراد نجس کرتا نہیں بلکہ چلی سے کی گدئی مٹی کا او پر انھیا اور پھر پانی کا گدلا ہو جانے کی وجہ سے اس کا پینے کے قابل ندر ہا مراد ہے۔ اس بات کی تائید مزید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ روایت میں جب آ دی کے سے اس کا پینے کے قابل ندر ہا مراد ہے۔ اس بات کی تائید مزید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ روایت میں جب آ دی کے

#### اب۵ا

## اگر کنویں میں بیل وگدهاا دراونٹ مرجائے بااس میں شراب گرجائے تو کس قدر ڈول کینچے جا کیں؟ (اساب میں کل چھویٹیں ہیں جن کا ترجہ پیش خدمت ہے)۔ (احتر مترج عفی عد)

- ا۔ حضرت شیخ طوی علیدالرحمہ باسنادخودعبدالله بن سنان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: اگر کئویں میں کوئی جھوٹا ساچو پاییسر جائے یااس میں کوئی جب آ دی داخل ہوجائے تو سات ڈول کینیچے جا کیں گے اور اگر اس میں کوئی تیل مرجائے یااس میں شراب انٹریل دی جائے تو بھر سارایانی کھینچاجائے گا۔ (المجمدیب والاستبصار)
- ۲۔ ابن الی عمیر کردویہ سے رواعت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ بی نے حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر
  کنویں میں خون کا قطرہ کر جائے یا نشر آور نبیزیا پیشاب یا شراب ۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا: تمیں ڈول نکال دیے
  جائیں۔(ایدنا)
- الم المام کی خدمت میں کہ میں نے حضرت امام جعظر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر کنویں میں خون یا شراب کا محمد اللہ میت اور خزیر سب کا حکم ایک ہے سب کے لئے ہیں ڈول نگالے جا کیں گے اور اگر (ان

ك وجد ) كوي مين بديويدا موجائ قاس قدرياني كينياجائ كاكدبد بودور موجائ (ايضا)

معاویہ بن عمار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اگر کنویں میں بچہ پیشاب کرے۔ یاس میں بیشاب یاشراب اخریلی جائے قوع فرمایا: سارا پانی کمینچا جائے گا۔ (ایساً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ پیشاب کا تھم عنقریب (اسکے باب میں) آئے گا اور بیٹم اس بات پر محمول ہے کہ ان نجاسات کی وجہ سے پانی میں کی تنم کا تغیر پیدا ہوجائے۔

۔ عمرو بن سعید بن طلال بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر کنویں میں چو ہے اور بلی

کے قد کا تھے سے لے کر بھیز ' بحری کی جسامت تک کا کوئی جا ندار گرجائے (اور مرجائے تو؟) فرمایا ان سب کے لئے سات

ڈول کھینچے جا کیں گے۔ راوی کہتا ہے کہ میں اس طرح شار کرتے کرتے گدھے اور اوزٹ تک پھنٹے گیا؟ فرمایا: ان کے لئے پائی

کا ایک کُر نکالا جائے گا۔ پھر فرمایا کنویں میں گرنے والی چیز وں میں سے سب سے چھوٹی چیز چری ہے جس کے لئے صرف

ایک ڈول کھینچا جائے گا۔۔۔۔۔(ایعنا)

حضرت شیخ کلینی علیدالرحمه با سنادخود طبی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: جب
کنویں ہیں کوئی چھوٹی می چیز گرے اور مرجائے تو اس کے لئے چند ڈول کھینچا اور اگر اس ہیں جب آ دمی داخل ہو۔ تو سات
ڈول نکالو۔ اور اگر اس میں اونٹ گر کر مرجائے یا اس میں شراب اعد میں دی جائے تو چاہیئے کہ (تمام) پانی کھینچا جائے۔ (شیخ
طوئ کی روایت ہیں ' تمام' کی قید ندکور ہے جبکہ فروع کانی میں صراحت نہیں ہے)۔ (التبدیب والاستبصار)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ ہمارے علاء کرام کی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے کہ اس سلسلہ میں وارد شدہ روایات کے اندر پائی کھینچنے کی مقدرا میں جوافتلاف پایا جاتا ہے (کدایک روایت میں ایک بی چیز کے لئے مقدار اور ہے اور دوسری میں اور؟) تو وہ اس بات پر محول ہے کہ جہاں مقدار کم بیان کی گئی ہے اس کا مطلب سے کہ اگر اتنا پانی کھینچ ویا جائے تو کافی ہے۔۔۔۔ اور جہال زیادہ مقدار مذکور ہے اس کا مطلب سے کہ اگر بیزا کہ مقدار نکالی جائے تو افضل کے۔۔۔۔۔

نیر تخلی ندر بر کہ چیک تھی قول سے بر کویں کا پانی مرف الا قات تجاست سے بنی ہوتا جب تک کداس کا دیگ بواور و افقہ تبدیل ندہ وجائے جیدا کداس سے پہلے باب ہیں سے بات احادیث الل بیت کی دوثن ہیں قابت کی جا چی ہے بنابریں اگران نجاستوں و کٹافتوں کے گرنے سے پانی ہیں اس تم کا کو فی تغیر واقت جوجائے تو پانی کی اس مقررہ حقد ارکا کا لنا واجب ہوگا۔ ورزم رف متحب۔ قالم مراح متر مرح منی صدر)

#### باب١٦

اگر نیچ یا مرد کا پیشاب یا اس قتم کی کوئی اور نجاست کنویں میں گرجائے تو کس قدر پانی کھینچا جائے گا؟ (این باب میں کل سات مدیش میں جن کا ترجمہ پیش خدمت ہے)۔ (احترمتر جم عفی عنہ)

- ا۔ حضرت مخت طوی علیہ والرحمہ باسنادخود منصور بن حازم سے اور وہ ایک خاص گروہ سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے میں فرمایا: جب بچے کنویں میں پیشاب کرے یا اس میں چو ہایا اس جیسا کوئی (چھوٹا جاندار گرجائے (اور پھر مرجائے ) تو سات ڈول کھینچے جاکیں مے۔ (العہذیب والاستبصار)
- ۲۔ علی بن افی عمزہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حصرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اگر اس بچہ کا پیشاب کنویں میں گر جائے جس کا دود سے چھڑا یا جا چکا ہے تو؟ فرمایا: ایک ڈول۔ میں نے عرض کیا اگر بڑے آ دمی کا پیشاب ہوتو؟ فرمایا پھر جالیس ڈول۔ (ایسنا)
- ۳۔ کردویہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے معفرت امام مولیٰ کاظم علیہ السلام سے اس کنویں کے متعلق سوال کیا۔ جس میں بارش کا ایسا پانی گراہو۔ جس میں انسانی بول و براز محیوانی گو بروغیرہ کی آمیزش تھی تو ؟ فرمایا: اس کے لئے تمیں ڈول نکانے جائیں گے۔ اگرچہ اس سے بدیوی کیوں نہ پیدا ہو چکی ہو! (العہذیب والاستبصار الفقیہ )
- ۳۔ جناب ابن اور لین طی سرائر میں فرماتے ہیں کہ آئمہ طاہرین علیم السلام کے اخبار متواتر ہموجود ہیں کہ انسانی پیثاب کے لئے عالیہ بیٹاب کے لئے عالیہ بیٹ ول کھینچے جائیں کے ۔ (السرائر)
- ۵۔ سابقہ باب میں (حدیث نبرا) گزر چکی ہے جس میں امام موئی کاظم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کنویں میں فیون کا قطرہ نشہ
   آ ور نبیذ بیشا بیشا بیشا ہے شراب کرجائے تو تمیں ڈول نکا لیے جا کیں مے فراجی۔
- ۱۔ ای طرح محمد بن اساعیل از حضرت امام رضاعلیہ السلام والی حدیث بھی پہلے (باب میں) گزر چک ہے جس میں امام نے فرمایا ہے کویں میں پیٹاب یا خون کے چند قطرے گرجا کیں قواس کے لئے چند د ول کھنچے جا کیں گے۔

(الفروع المتهذيب الاستبصار)

- ے۔ نیز معاویہ بن عمار والی صادقی روایت بھی سابقاً (باب۵ایس) گزر پکی ہے جس میں وارد ہے کہ اگر کنویں میں بچہ پیشاب کرے یااس میں بڑے آ دمی کا پیشاب یاشراب اٹر کی جائے؟ توفر مایا: تمام پانی کھینچا جائے۔۔۔
- ان الف علام فرماتے ہیں کہ بھٹے طوی علید الرحمہ نے اس آخری صدیث کو (جس میں زیادہ پانی تھینچنے کا تذکرہ ہے) اس بات پر محمول کیا ہے کہ جب ان نجاسات کی وجہ سے پانی میں کوئی تغیر پیدا ہوجائے۔اور اس باب کی علی بن حز والی دوسری صدیث

(جس بنی تعور ی مقدار مذکور ہے) و واس بچہ کے پیشاب پر محمول ہے جو ہنوز طعام تدکھا تا ہو (بلک صرف مال کا دودھ بتیا ہو)
الغرض اس جمع بین الا خبار کا خلاصہ بیہ ہے کہ زیادہ مقداروالی روایات تغیروالی صورت پر اور تعور کی مقداروالی روایات عدم تغیر
والی صورت پرمجمول بین اور دوسر سے اہل علم نے ان اختلافی روایات کی بیتاویل کی ہے کہ اگر قلیل مقداروالی روایات پر اکتفا
کیا جائے تو جائز ہے اور اگرزیادہ مقداروالی روایات پر عمل کیا جائے تو افتال ہے ۔ (کھما تقیدہ و ھو اولی)

#### بأسكا

اگر کنویں میں بلی کتا اور خزیریا ان جیسا کوئی اور حیوان گرجائے تو کس قدریانی کھینچا جائے گا؟ (اس باب میں کل گیارہ صدیثیں ہیں جن میں سے ایک کررکوچھوڑ کر باقی دی کا ترجمہ پیش ضدمت ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- حضرت فیخ طوی علیدالرحمد باسنادخودابومریم بردایت کرتے ہیں کدان کا بیان ہے کہ ہم سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا کہ بیان کیا گئی کی جائے ہوئے کہ جب کا کنویں میں مرجائے تو (تیام) پانی کی جا جائے گا درا گرگرے اور پھرزندہ نکال لیاجائے تو پھر سات ڈول نکالے جائیں میں میں المتہذیب والاستبصار)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ طوی نے تمام پانی تھینے کواس صورت میں مجبول کیا ہے کہ جنب اس کی دجہ پانی کا رنگ و بوادر ذاکفتہ تبدیل ہوجائے۔
- ا۔ علی بن یقطین بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے اس کنویں کے متعلق سوال کیا جس میں کبوت' مرغی' کمایا بلی گرجائے تو؟ فرمایا؛ چند ڈول کھنچا کانی ہیں بیکاروائی اسے پاک کروے کی انشاء اللہ۔ (ایسیّا)
- ۳- علی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے دریافت کیا کہ اگر کنویں بیں کوئی جوہا گرجائے (اور مر جائے) تو؟ فرمایا: سات ڈول تکالے جائیں۔ پھرعرض کیا کہ اگر کوئی پرتندہ یا مرقی گرجائے (اور مرجائے) تو؟ فرمایا: سات ڈول کھنچے جائیں اور پھرفر مایا: بل کے لئے ہیں یاتمیں یا جالیس ڈول ۔ اورا گرکمایا (اس کے قد کا ٹھرکا کوئی حیوان ہوتو) بھی ای قدر! (ایسنا و کتاب المعتر للحق)
- ساعہ یان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت اہام جعفرصادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر چو ہایا کوئی پرندہ کنویں میں گر جائے (اور مرجائے) تو؟ فرمایا: اگر بدیو پڑنے ہے پہلے تہیں پیتہ چل جائے (تواسے نکالنے کے بعد) صرف سات ڈول نکالواور اگر بلی یااس سے قدر ہے بڑا کوئی جانورگرے (اور مرجائے) تو تمیں یا چالیس ڈول نکالو۔ اور اگر اس میں اس قدر بدیو پڑجائے کہ اس کا اثر پانی میں بھی ظاہر ہوجائے تو پھراس قدریانی تھینچو کہ اس سے بدیوز ائل ہوجائے۔ (ایسنا)
- ۵- زراره محمد بن مسلم اور برید بن معاوید حضرت امام جعفر صادتی علیه السلام یا حضرت امام محمد باقر علیه السلام سے روایت کرتے

ہیں کہ آپ نے اس کنویں کے متعلق جس میں کوئی جانور چو ہا' کمآاور خزیریا کوئی پرندہ کر کرمر جائے فرمایا پہلے تو اس مردار کو نکالا جائے۔ چھریانی کے چند ڈول کینچے جائیں۔ بعدازاں وہ پانی ٹی بھی سکتے ہواور اس سے دضو بھی کر سکتے ہو۔ (ایساً)

زید شام حضرت ام جعفر صادق علید السلام سدوایت کرتے ہیں کہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ اگر کنویں بھل چوہا کی مرفی ا کا یا کوئی پرندہ گر کر (مرجائے) تو ؟ فرمایا: اگریٹ پھولیں اور ندی پانی کاذا تقد تبدیل ہوتو پھر پانچ ڈول نکالنا کافی ہیں۔اور

اگر پانی کاذا نقت رنگ یا بوتبدیل ہوجائے تو پھراس قدر پانی نکالوکہ بدبود ور ہوجائے۔(الجندیب والاستبصار الفروع) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ معرت شخ طویؓ نے اس روایت میں کتے کے لئے صرف پانچے ڈول مینچنے کواس بات برجمول کیا ہے کہ جب وہ زندہ فکل آئے۔

ے۔ عمار سابالمی بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے دریافت کیا گیا کہ آگر کئویں میں کتا 'جو ہلیا خزیر گرجائے توج فرمایا: تمام پانی کمینچاجائے۔ (تہذیب واستبصار)

۸ اس سے پہلے (باب ۱۵ میں) ہروایت زرارہ حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام کی بیصدیث گزر چکی ہے کہ اگر کنویں میں خون'
 شراب میت اور خزیر کا گوشت گرجائے۔ توان سب کے لئے ہیں ڈول کینچے جائیں۔ (فراجع)

9۔ نیزاس سے پہلے (باب ۱۵ صدیث نمبر ۵ میں) بروایت عمر و بن سعید حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا بیفر مان گزر چکا ہے کہ بلی سے لے کر بھیز، کجری کے قد کا تھ تک کے حیوان کے کنویں میں گرنے اور مرنے کے لئے صرف سات ڈول لکا لے جائیں کے ۔ (فراجع)

حضرت بیخ کلینی علیہ الرحمہ با سناد خود ابو بھیرے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ بیل نے حضرت امام جعفر صادق علیہ
السلام ہے (ایک مختفر گرجامع) سوال کیا کہ جو چیزیں کنویں بیل گرتی ہیں (ان کے احکام کیا ہیں؟) فرمایا: اگر چو ہایا اس کے
(قد کا ٹھری) کوئی چیز گر (کرمرجائے) تو پھر صرف سات ڈول لکا لے جائیں گے گرید کہ اس کی وجہ سے پائی متغیر ہوجائے تو
پھر اس قدر پانی نکالا جائے گا کہ تغیر ذاکل ہوجائے اور اگر اس بیل کتا گرجائے۔ تو اگر ہوسکے تو تمام پانی کھینچواور اگر کوئی الیک
چیز اس بیل گرے جو خون جہد و ندر کھتی ہوجیسے بچھواور کہریلا و غیرہ کیڑے مکوڑے تو ان بیل کوئی مضا کھتے ہیں ہے۔

(الفروع وتهذيب)

و الف علام فرماتے میں کہ پانی تکالنے کی مقدار میں جوانتلاف پایا جاتا ہے اس کی توجید سابقہ باب کے آخر میں گرد چی

#### باب۸۱

# اگر كنوي يس مرغى كبوترى يا كوئى اور يرنده يا بكرى

# وغيره كرجائ اورمرجائ توكس قدرياني تحينجا جائع؟

(ال باب من كل آ تحديثين بين جن كار جمه بيش فدمت ب)- (احتر مرجم عنى عنه)

- ا۔ حضرت شخطی علیدالرحمہ باسنادخود ساعد سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے دریافت کیا کہ اگر چو بایا کوئی پرندہ کویں میں گرجائے (اور مرجائے) تو ؟ فرمایا: اگر اس میں بدیو پیدا ہونے سے پہلے تمہیں اس کا پندیکل جائے واسے نکال لوتو پھر صرف سات ڈول کھیٹو۔۔۔۔۔( تہذیب واستیمار)
- ۲- علی حضرت امام جعفرصادق علیه السلام سے دریافت کرتے ہیں کداگر کوئی پر عمویا مرغی کویں میں گرجائے تو؟ فرمایاسات وول تکالے جائیں۔(الینیا)
- س- اسحاق بن محار معزمت امام جعفر صادق علید السلام سے اور دوا بیٹ آباء طاہرین علیم السلام کے سلسلہ سند سے معزمت امیر علید السلام سے روایت کرتے ہیں کر آپ فر مایا کرتے تھے کہ اگر مرفی بیاس جیسا کوئی پریمہ کویں بیس گر کر مرجائے آواس کے لئے دوڈول بیا تبین ڈول نکالے جائیں گے۔(ایسنا) تبین ڈول نکالے جائیں گے۔(ایسنا)
- ا۔ بروایت عبداللہ بن سان حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام کی بیرصدیث پہلے (باب ۱۵ صدیث نمبرا میں) گزر چکی ہے کہ کسی چھوٹے جو اللہ عندیں میں گرنے اور مرنے کی وجہ سے سات ڈول کینیے جائیں گے۔ (فراجع)
- ۵۔ نیز بروایت علی حفرت امام جعفرصاوق علیہ السلام کی بیر صدیث بھی اس سے پہلے (باب ۱۳ مدیث ۱۰ اور باب ۱۵ مدیث ۳ ش) گزر چکی ہے کداگر کنویں ش کوئی پرندہ مرفی یا چوہا گر کر مرجائے توسات ڈول نکالے جائیں گے۔ (فراج )
- ۲- نیز حضرت ادام محمد با قرعلید السلام کی صدیث (باب ۱۵ صدیث نمبر ۵ مین) گزر چکی ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ چڑی کے کڑی کے گرنے اور مرنے کے لئے ایک ول مینیا جائے گا۔
  - عد انبی معرت سے ای محلہ بالا مدیث میں بھیڑ کری کے لئے سات ڈول تکالنے کا تھم ذکور ہے۔ فراجی۔
- ۸ ای طرح حضرت المام چعفرصادق علیدالسلام کی بیرصدیث بھی اس سے پہلے (باب عاصدیث ہیں)گزر چکی ہے جس میں وارد ہے کہ پرندے کے لئے پانچے ڈول نکا لے جائیں گے۔ فراجع۔
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ قبل ازیں مختلف چیزوں کے لئے پائی نکالئے کی جو مختلف مقداریں بیان کی گئی ہیں پندرمویں اور سولہویں باب کے خاتمہ پراس ظاہری اختلاف کی تاویل وقوجیہ پیش کردی گئی ہے۔ (فراجع)

#### بابوا

اگر کنویں میں چوہایا چھوٹی یا بڑی چھکی اور چھووغیر وگر کر فرجائے تو کس قدر پانی نکالا جائے گا؟

(اس باب میں کل پندرہ صدیثیں ہیں جن میں سے تین کررات والمر دکر کے ہاتی بارہ کا ترجمہ پٹی غدمت ہے)۔(احتر مترجم علی عند)

المستحد حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با تناوخود ایو سعید مکاری سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ

فرمایا: جب چوہا کنویس میں کر کرمر جائے (یا مرا بھا گرے) اور اس کی کھال انتر جائے یا بروایت چھٹ جائے تو اس کے لئے

سات ڈول کھینچو۔(المجمد یب واستبسار)

- ا۔ معاویہ بن مخار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصادق علیه السلام سے دریافت کیا کہ اگر چو ہااور چھکی کئوی میں گر جائیں (اور مرجائیں تو؟) فرمایا: مرف تین ڈول نکال دیے جائیں۔ (ایضاً)
- س۔ علی بیان کرتے ہیں کہ میں نے صفرت صادق آل محمد علیدالسلام سے سوال کیا کداگر چوہا کنویں میں گرجائے (اور مرجائے تو؟) فرمایا: سات دھول کینے جا کیں محمد (ایناً)
- مؤلف علام فرمایت بین که جناب شیخ طوی علیه الرحمه نے اس اختلاف کی بیرتو جید پیش کی ہے کہ جن روایتوں بیس سات ڈول خرکور بیں بیاس صورت پرمخمول بین کہ جب جو ناپیول کر پھٹ جائے اور جن میں تین ڈول فرکور بین بیاس صورت پرمحمول بین کہ جب مرے توسمی مگر پیھٹے ند۔ کما تقدم
- ۔ ابوخد یجہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر ضاوق علیہ السلام ہے دریافت کیا گیا کہ اگر چوہا کویں میں مرجائے و ؟ فرمایا: اگر صرف مرے مراس میں بدیو پیدانہ ہوتو چالیس ڈول اور اگر پھول جائے یا اس میں بدیو پیدا ہوجائے تو پھرتمام پانی تھیچا جائے گا۔ (ایساً)
  - جناب شخ طوی فرمائے ہیں کہ سیم استجاب برمحول ہے کیونکداس مقدار کے دجوب کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔
- ۔ ہادون بن بخرہ غنوی بیان کرتے ہیں کہ بس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر چوہا ، مجھویا اس قسم کی کوئی (چھوٹی چیز) کئویں بیں گرجائے اور کھر زندہ نکل آئے تو آیا وہ پائی بیا جاسکتا ہے اور اس سے وضو کی اجاسکتا ہے گرجس میں چھکی گر تین بار تھوڑا یا زیادہ پائی سے فاکدہ ٹیس اٹھ ایا جاسکتا ۔ ایسنا)
  جائے اس پائی سے فاکدہ ٹیس اٹھ ایا جاسکتا۔ (ایسنا)

و لف علام فرماتے بین کہ چھکل والے پانی سے اجتناب کرنے کا یکم استجاب پرمحول ہے اور وہ بھی اس کی نجاست کی وجہ سے نہیں بلکداس کے زہر ملے مادو کے خوف کی وجہ سے ہے جیسا کہ جناب شخ صدوق علیدالرحمہ کے کلام بھی بھی متر شح جوتا ہے۔

- اس سے پہلے صدیث صادتی (باب ۱۸ میں گزر چی ہے) فرمایا کہ چوہے کے لئے تین بلکہ دوؤول تکالنا کافی ہیں۔
- 2- نیز بروایت یعقوب بن عیثم حضرت امام جعفر صادق علید السلام کی صدیث بالتمام (باب ۱۲ صدیث نمبر ۱۵ میس) گزر چکی ہے جس میں وارد ہے کہ اگر بردی چھپکل کویں میں گر کر مرجائے اور بھٹ بھی جائے تو اس کے لئے سات ڈول نکالنا کا فی ہیں۔
- مارین بزید بھی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد ہا تر علیدالسلام ہے وریافت کیا کدا کر بوی چھکلی کویں میں گر جائے وی خوام کے ماتھ یانی کور کت دے دو۔ ( کتب اربعہ )
- جناب فی طوی علیه الرحمه فرماتے ہیں کہ بہلی روایت (جس میں سات و ول سیخیے کا تھم وارد ہے) استجاب پرمحول ہے کو تکہ جو چیز خون جدد ونہیں رکھتی تو چونکد اُس کا مردہ نجس نہیں ہے اس لئے اس کی وجہ ہے پانی نجس نہیں ہوتا۔ اور بردی چھکی بھی انہی چیز ول میں سے ایک ہے۔
- عبدالله بن مغیرہ ایک فض سے نقل کرتے ہیں وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا۔
  کدا کیک کویں سے چڑے کے کیڑے نظلتے ہیں (جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں کوئی مردار ہے؟) فرمایا بہ بچے بھی نہیں
  ہے۔ مکن ہے کہ چھکی نے اپنی کھال اتار کر اس میں پھینکی ہو۔ اس لئے پانی کا ایک ڈول نکا لنا کافی ہے۔ (این)
- ا- (سابقد باب ۱۲ باب ۱۳ و باب ۱۲ میں) متعدد الی روایتن گزریکی ہیں جن میں ہے بعض میں سات بعض میں پانچ اور ایک میں سازا پانی تھینچنے کا تھم وارد ہے (جے شخ طوی نے اس صورت پر محول کیا ہے کہ جب اس کی وجہ ہے پانی کارنگ بو یاذا لقتہ بدل جائے) اور الی بعض روایات بھی (باب ۱۹ صدیث نمبر ۵ میں) گزر دیکی ہیں جن میں وارد ہے کہ چھوو غیرہ کے لئے کچھ بھی ڈول کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے۔
- اا۔ علی بن جعظر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی حصرت امام موی کاظم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اگر چوہا کنویں میں گر کرمرجائے تو آیا اس پانی سے وضوکیا جاسکتا ہے؟ فرمایا: سات ڈول نکال دو پھروضوکرو۔ اب کوئی مضا نقہ نہیں کہے۔ پھرعرض
  - کیا آیک چوہا کنویں میں گرا۔اور جب اسے نکالا گیا تو وہ کلزے کلزے ہو چکا تھا؟ آیا اس پانی سے دضو جائز ہے 9 فرمایا: اگر کلزے کلزے کلزے سے رہوجائے۔ تو پھر ہیں ڈول نکا نے جائیں۔ پھر دضو کیا جاسکتا ہے۔کوئی حرج نہیں ہے۔ (بحار الانوار)
- ا۔ عفریب (باب ۲۲ مدیث نمبر عیل) بروایت منعال حفرت امام جعفر صادق علیه السلام کی مدیث آئے گی جس میں بچھو کے لئے دی دول نکالنے کا تھم وارد ہے۔ لئے دی دول نکالنے کا تھم وارد ہے۔
- مؤلف علام فرماتے ہیں کی ازیم آس اختلاف کی وجداور جمع بین الاخبار کے طریقہ کا رہے آگا تی ماصل کر چکے ہو۔ (فلا نطیل الکلام بالتکوار)۔

#### إب

# انسان کا خنگ یاتر پاخانہ یا کتے کا فضلہ (کنویں میں) گرجائے یا جس چیز کے متعلق کوئی نص نہ ہواس کے لئے کس قدر پانی تکالنا چاہیئے

(اسباب من كل چوحديثين بين بين من عن دو مررات وهم وكرك باتى چار كاتر جمد بيش خدمت ب)\_(احتر متر جم عفي عنه)

حضرت فیخ طوی علیدالرحمد باسنادخود ابویعیر سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اگر انسان کا پاخانہ کویں میں گرجائے تو جمر مایا: دس ڈول (اگر ختک ہو) اور اگر پھل جائے تو پھر تمیں یا جالیس ڈول کینچے جائیں۔ (امتیذیب استبصار)

بروایت کردویہ حضرت امام موی کاظم علیہ السلام کی بیر حدیث (باب ۱۱ حدیث بنر۳) میں گزر چکی ہے کہ آپ سے دریافت کیا عمیا کہ اگر کنویں میں بارش کا ایسا پانی داخل ہوجائے جس میں بول و براز اور حیوانوں کا پیشاب و گو براور کتوں کا فضلہ بھی شائل ہوتو؟ فرمایا: اس کے لئے تمیں ڈول کھنچے جا کیں گے۔ اگر چہ رنگ بدل جائے (یا دوسری روایت کے مطابق) بد بودار بھی ا

ہو۔۔۔فراجع

س حطرت شخ طوی کتاب مبسوط علی فرماتے ہیں کہ آئمد طاہرین سے مردی ہے کہ (سابقہ صورت علی) جالیس ڈول کینچے جا کیں۔ جائیں۔ (کتاب المبسوط)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بعض علاء نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس نجاست کے بارے میں کوئی نص نہ ہواس کے لئے چالیس ڈول کھنچ جا کیں اور بعض نے اس سے پہلی حدیث کے ساتھ استدلال کرتے ہوئے ( تمیں ڈول کھنچ کا فتوئی دیا ہے ) اور بعض نے طہارت والی حدیثوں سے تمسک کرتے ہوئے کہا ہے کہ غیر منصوص میں پر کھر بھی ڈول کا لئے کا فتوئی کا لئے کا فتوئی مندور ہوگا۔ اور بعض فقیاء نے جاست کے شبہ میں تمام یائی کھنچ کا فتوئی دیا ہے۔ ( کیونکہ کرے کم جس قدر بھی پانی کھنچ کا اللہ العالم )۔

جناب شہید واتی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نیہ بارش کے پانی کی برکت ہے کہ جس نے ال مختلف نجاستوں کے تھم میں کی کر دی ہے ور ندان نجاستوں میں وہ تجا ہارے بھی ہیں جو تجا ہوں تو ان کے لئے اس ہے ذاکہ وہ کو اس میں جھا لا یع تعلقی ۔ اس کی نظیر بھی موجود ہے کہ اسباب وشوش سے اگر چندا سہاب جمع ہوجا کیں قطر اسباب حشل میں جنابت نیش اور فناس وغیر واس میں جمع ہوجا کیں تو صرف ایک حشل کافی ہے مالا تک اگ الگ الگ کے جا کیں تو تمنی واجب ہوتے ای طرح اسباب وضوی مثل اگر فیندار کی اور پیشاب اکتفے ہوجا کیں تو صرف ایک وضوکر تا پڑے کا حالا تک اگر اگر الگ الگ بورے تو تمنی باروضوکر تا پڑتا ہے ہوجا کی وجود ہے۔ (احتر متر جمع معنی صد)

بروایت عمار حضرت امام جعفر صادق علید السلام کی بیرجد به اس سے پہلے (باب ۱۱ جدید فیمبر ۱۱ میں گر دویکی ہے جس میں وارد سے کہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ اگر خیک یا تر پا خاند کی پڑئی کویں میں گرجائے تو آیا اس پانی دوخوکیا جا سکتا ہے؟ فرمایا: اگر کئویں میں آب کیٹر موقو پھرکوئی مضا کفت میں ہے ( کو کہ اس طرح وہ طاقات نجاست سے نجس نیس موگا)۔

#### باب

# اگرکوئی انسان کنویں میں مرجائے یا اس میں تھوڑ ایا زیادہ خون گرجائے تو اس کے لئے کتنا پانی کھینچنا چاہیئے؟ (اس باب میں کل پانچ حدیثیں ہیں جن کا دہمہ پیش خدمت ہے)۔(احر مترجم عنی عنہ)

حفرت فی طوی علیالرحمہ باساد فود علی بن جعفر ہے دوایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ بیل نے ان (اپنے بھائی جفرت امام موی کا تلم علیہ السلام) ہے سوال کیا کہ ایک فیض بحری ڈی کر دہا تھا کہ دہ پھڑی اوراس خالت میں کویں بیل جا گری کہ اس کی رکوں سے خون جاری تھا آیا اس کویں کے پائی سے قضو کرنا جا تزہے جو بایا بھیں سے چالیس ڈول تک مجھنے دیے جا کی پھر دضو کرنے میں کوئی حرب نہیں ہے۔ پھر عرض کیا کہ ایک آ دی عرفی یا کھڑ کو ذی کر دہا ہواور دہ (پھڑک کر) کویں میں جاگر ہے تھ آیا اس سے دضو جا تزہے؟ فر مایا چھڑ ڈولی مجھنے ذیے جا بھی تو پھر وضو کیا جا سکتا ہے۔

(العنديب الفروع قرب الاسناد)

۲- عمار سابطی بیان کرسے بیں کر حصرت امام میں حقوق علیہ السلام سے ایک آئیے فلس کے متعلق دریا دنت کیا گیا کردہ کوئی پر ندہ اون کر رہا تھا کہ وہ پر ندہ اپنے خون میں ات بت کو یں بیں گرگیا؟ فر آیا: چند ڈول بھی دیے جا کین اون بیان صورت میں ہے کہ جب وہ (پر ندہ) ذن شدہ ہو۔ اس کے علاوہ اگر کوئی جا ندار کنویں بین گر کر مرجائے قسب سے زیادہ ڈول انسان کے رکھ بھینے جاتے ہیں جو کہ سرتے اور دول انسان کے اس کے دوک مینے جاتے ہیں جو کہ سرتے ہیں اور سب ہے کہ چڑی کے لئے جو کہ مرف ایک ڈول سے ان دوکے غلاوہ جتے حیوان ہیں وہ ان کے درمیان ہیں (ان کی موت سے ایک ڈول سے زائد اور سرے کم ڈول کینے جاتے ہیں ) محقق میں ہے تا ہم کہ اس کے درمیان ہیں (ان کی موت سے ایک ڈول سے زائد اور سرے کم ڈول کینے جاتے ہیں ) محقق میں ہے گئا مراہ کی تقدیم اور فقہ اور فقہ اور فقہ اور قبہ اور انسان کی بین دریا ہیں ہے گئا ہیں دور بیا ہیں ہیں بی بیٹا ہیا ہوں کے چند قطر سے کہ جا کیں قوج فر نایا: چند ڈول نکال در بیا کی ہوں کے چند قطر سے کہ جا کیں قوج فر نایا: چند ڈول نکال در بیا کی ہوں کے چند قطر سے کہ جا کیں قوج فر نایا: چند ڈول نکال در بیا کی ہیں ۔

٣- بروايت زراره بيعديث ضاوق محى بهل (باب١٥ حديث بمرسيس) كرر يكل بيجس من واروج كه فون شراب ميت اور

فزيكا كوشت السلسلم برابري ينىسب كسلتمين مين ول يمنع جاكين-

بروایت کردویہ صفرے امام موی کاظم علیہ السلام کی بیرودیث بھی است پہلے (باب اور یک نبر اور یک گزو تھی ہے جس میں وارد ہے کہ اگر کویں میں خون کا قطر و نشرة ورنین فیشاب یا شراب گرجائے تو اس کے لئے تمیں ڈول نکا لے جا تیں۔ مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ طوی نے فرما ہا ہے کہ بیر (زیادہ ڈول) استخباب پر محمول ہیں (ورنہ ہیں ڈول کافی میں) کما تقدم تو ضیعہ۔

### بإب

اگر كنوس مين كوئى مرده گرجائے باجنب آ دى اس مين خسل كر بو كتے ذول كينے جا كيں؟

(ان بلب بي كل سات وديثيں ہيں جن ميں سدو كررات كو لفر دكر كياتى پائح كار جمية ش فدمت ہے)۔ (اجر حرج في عنه)

حضرت شخ صدوتی عليه الرحمہ باساد خود محمد بن مسلم سے دوایت كرتے ہيں كه انہوں نے حضرت امام محمہ باقر عليه السلام سے

سوال كيا كه اگر كويں ميں كوئى مرده كرجائے (تو كيا كرنا جاہيے؟) فرمايا: اگر (اس كی وجہ سے) اس ميں بداد بيدا ہوجائے و كيا كرنا جاہيے؟) فرمايا: اگر (اس كی وجہ سے) اس ميں بداد بيدا ہوجائے و كيم بين دول كينے جا كيں۔ (المقيد)

- ۱۔ اس سے پہلے (باب ۱۵ مدیث نمبر ۳ میں) زرار وی ایک ایک مدیث گزر چی ہے جس میں مردہ کے لئے ہیں ڈول مینینے کا حکم وارد ہے۔
- س۔ حطرت شخطوی علید الرحمد باسنادخود او بصیرے روایت کرتے ہیں ان کامیان ہے کہ میں نے حطرت امام جعفر صاوق علیہ السام سے دریافت کیا کہ اگر کوئی جب آ دمی کنویں علی الر مکر عسل کرے تو؟ فرمایا: پانی کے سات ڈول کینچ جا کی میں ارائج نہیں اور مائین کے سات ڈول کینچ جا کیں۔ (المجدیب)
- ۳۔ اس سے پہلے بروایت طبی ایک حدیث (باب ۱۵ حدیث نمبر ۱۹ میں) گزر چکی ہے جس میں بنب کے کنویں میں واخل ہونے کے لئے سات ڈول نکالنے کا بھم دیا گیا ہے۔
- ۵۔ مضال بیان کرتے ہیں کہ بی نے حضرت المام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت بیں عرض کیا کہ اگر کنویں سے مردہ بچھو برآ مد ہوتو؟ فر مایا: دس ڈول مجھنے دو عرض کیا اگر کوئی اور مردار ہوتو؟ فر مایا: تمام مرداروں کا بھی تھم ہے۔ سوائے اس مردار کہ جس کی وجہ سے یانی بیں بدیو پیدا ہوجائے تو اس کے لئے سوڈول نکا نے جا تمیں گے اور اگر اس کے بحد بھی بدیودور نہ ہوتو پھرتمام پانی کھنچا جائے گا۔ (الحبد یب والاستبصار)
  - عولف علام فرمات بين كدجناب في طوى عليه الرحمه في السمقدار (سودول) كواسخياب رجمول كياب-

#### إب

تراوح کا حکم؟اور جب (نجاست کی وجہ ہے) کویں میں تغیرواقع ہوجائے تو کتنا پانی کھینچا جائے؟ (اں پاب میں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجہ پیش خدمت ہے)۔ (اعترمتر جم عفی عند)

حفرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسناد فی دعار بربابا می سے اور وہ حضرت فاع جعفر صادق علیہ البلام سے دولت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک سے نے ایک طویل صدیت کے حمن میں جکہ ان سے بید چھا گیا تھا کرا کر تو ہیں کہ این جو بایا فتر یک ہوا ہے اور وہ میں ہے کہ اس نیواست کی وجہ سے پانی کا دعگ ہویا و القت تبدیل ہو جائے۔ پھرا تام نے فرمایا کہ اگر پانی بہت ندیا وہ ہو ۔ (جو تھے پاند جاسک ) تو بھر از اور " کیا جائے گا۔ بینی مجت سام سک آ وہوں کا ایک گروہ (جس میں کم از کم چار آ دمی شال ہوں ) اس طرح پانی کھنچھا کہ سے بعد دیکر سے دوروآ دی پائی کھنچیں آ وہوں کا ایک گروہ (جس میں کم از کم چار آ دمی شال ہوں ) اس طرح پائی کھنچھا کہ سے بعد دیکر سے دوروآ دی پائی کھنچیں کے راوراس طرح ایک دور سے کو ما حت و آرام پہنچا ہیں گران کے بعد پائی پاک ہوجا سے گا۔ (تہذیب الاحکام) مؤلف علام فرزات تاہی کہ مراف اللہ مقرر ہیں ) جائے گا ہے بائی کا کہ میں ہوا ہے گا۔ اور اس طرح ان کا ایک کھروہ ہیں گران ہو جائے گا ہو جائے گا ہو ہو ان بات پر دول الگ مقرر ہیں ) چنا نچا کو صورت کی کا دول کا کہ مقرر ہیں ) جنا نچا کر اس میں تو بھر کے دائ کو ایک کرائی کھنچا جائے کہ دولتھے کے دولتھے کہ دولتھے کہ اور دھنے کہ ایک کھروٹ میں دول ایک مقرر ہیں کہ بائی کھنچا جائے کہ دولتھے کہ دولتھے کہ بار جو ایک کہ بار ہوئے کہ بار کو تا ہے اور اس میں ہوئے ہوئے جائے ہوئی ایک کھروٹ کی بائی کھنچا جائے ہوئے اور اور اگر میں ہوئے کہ بار کہ بیا کہ تو اس کی جو سے بائی کھروٹ کی کھروٹ کی میں دولت کی دولتھے کہ بار کی کھروٹ کی کھرو

#### بأب

کویں اور بدرو(گندی نالی) کے باہم قریب ہونے کے احکام (اس باب میں کل آ محمدیثیں ہیں جن کا ترجہ پیش خدمت ہے)۔ (احترمتر جم علی عند)

حضرت بینی علیدار حمد باسنادخود زراره محد من سلم اور ابوبصیر سے دوایت کرتے بیں ان کامیان ہے کہ ہم نے ان (امام محد با قریلام جعفر صادق علید السلام) کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک کنواں ہے جس سے وضو کھا جاتا ہے اور اس کے قریب گندی نالی ہے جس سے پیشا ب بہتا ہے آیادہ کنویں کو جس کردے گا؟ فرمایا: اگر کنویں کی سطح باند اور گفتدی نالی کی سطے پہت ہے اور ان کے درمیان تمن بیا چار ہاتھ کا فاصلہ می ہے تو پھر کنواں نجس نہیں ہوگا اور اگر اس سے کم فاصلہ ہے تو نجس ہو جا کے گھر قر مایا: اوراگر (پہلی صورت کے برعس) کنویں کی سطی بیت ہواور گندی نالی کی سطی بلند؟ تو اگران کے درمیان ( کم از کم) نوباتھ کا فاصلہ ہوتو اس سے یانی نجس نہیں ہوگا۔اوراگراس سے کم فاصلہ ہوتو پھراس کنویں سے وضوئیس کیا جاسکے گا۔

خدارہ کیج ہیں کیش فے عرض کیا کداگر گندی تالی کی سطی ( کویں کی سطے کے ) برابر ہواور پیشاب بہہ جاتا ہواور وسین کی سطی رکتا نہ ہوتو؟ (آیااس سے کواں متاثر ہوگا؟) فربلیا جب تک پیشاب زمین پر شدر کے تب تک کوئی جرح نہیں ہے۔ اور اگر تھوڑا ہونے کی وجہ سے ذعین میں شکاف کوئے کو یہ کے نہیں جوڑا ہونے کی وجہ سے ذعین میں شکاف کوئے کو یہ کے نہیں بھی ہمانے کواں متاثر نہ ہوگا کے خارو کوئی اسال ہے ( کا فرم ایا ) یہ سب بچھاس صورت میں کویں ہے کہ جب پائی ساف تعراہو ( افروع ) ( اور اگراس میں نجاست نمایاں ہوتہ پر نجی معمود ہوگا )۔

معرسة في طوّى الديمة المراق الديمة و البنده المراق المراق

سے حسن بن دباط بیان کرتے ہیں کسیس نے معزت امام جعفر صادق علید السلام سے دریافت کیا کدا کر گندی تالی کویں کے اور جو ( تو ان کے درمیان کس قدر فاصلہ تعنا چاہیے؟) فرمایا: سات باتھ ( پھر فرمایا ) اور اگرینچ ہوتو ہر طرف سے پانچ ہاتھ۔ اور سے اور سے بانچ ہاتھ۔ اور سے افاصلہ ہے۔ (اینیا)

مهم وحفرت فيخ صدوق عليدالرحمه بإسنادخود ابوبعيرت روايت كرت بين النكابيان بي كريم في ايك اليسمكان على قيام كياجس

میں ایک کوال تھا جس کے پہلو میں بدروتھی اور ان کے ورمیان قریباً صرف دوباتھ کا فاصلہ تھا! (ہمارے ساتھیوں نے) اس کویں سے وضونہ کیا۔ اور یہ بات ان پر بہت شاق گزری۔ چنانچہ جب ہم حضرت امام جمعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو تمام صورت حال ہے آگاہ کیا؟ تو امام نے فرمایا: بیشک اس کویں ہے وضو کرو کو تک یہ بدرو (اور اس کا گذایانی) ایک وادی (پست جگہ) کے بہاؤیس بہرجاتا ہے جو بالاً فرسندر میں جاگرتی ہے (الغرض اس کا پانی کئویں میں نہیں گرتا)۔ (المقعیہ)

- ۵- نیز حضرت شیخ صدوق " کتاب المقع میں فرماتے ہیں کہ مروی ہے کہ جب کنویں کی سطیدرو سے بلند ہوتو پھراگر کنویں اور بدرو کاباہمی فاصلہ صرف ایک ہاتھ بھی ہوتو پھر بھی کوئی مضا کھی ہیں ہے۔ (المقع)
- حضرت فی طیدالرحد با سادخود مین سلمان دیلی سے اور دو اسٹ والد (سلمان) سے مداہت کر تے ہیں۔ ان کا بیان بے کہ میں نے امام جعفر صاوتی علیدالسلام ہے دریافت کیا کداگر کو ہی ہے پہلو ہی بدرہ ہوتو؟ فر بایا: وشفے باد شال کے ساتھ بہتے ہیں (یعن شال ہے جنوب کی طرف بہتے ہیں) کی جب کدواں شرب کی جانب ہوا در صاف بھرا اور بلزد می ہوا در در در بہتے ہیں جنوب کی طرف بہتے ہیں ہوتو کوئی حرج نہیں ہے جبکہ دونوں کے درمیان چند ہاتھ کا فاصلہ ہوتا لازم ہے۔ اور اگر کواں اس کے بالقائل قبلہ کی سے بواور دونوں کے برکس ہوتو پھر کم از ان کے درمیان بارہ ہاتھ کا فاصلہ ہوتا لازم ہے۔ اور اگر کواں اس کے بالقائل قبلہ کی سے بواور دونوں کی سے بھی بریا ہوتا کا فاصلہ ہوتا لازم ہے۔ اور اگر کواں اس کے بالقائل قبلہ کی سے بواور دونوں کی سطح بھی بریارہ وقد پھر میات ہاتھ کا فاصلہ ہوتا لازم ہے۔ (امور یہ)
- 2۔ اس سے پہلے (باب ۱۱ مدیث میں) محد بن قاسم کی روایت جوانہوں نے جعزت امام موئی کاظم علیہ السلام سے روایت کی ہے

  گر رہائی ہے جس میں امام سے بوچھا کیا ہے کہ اگر کو یں اور بدرو کے درمیان پاٹی ہاتھ یا اس سے کم ویش فاصلہ ہوتو آیا اس کو یں

  کے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے؟ امام نے فرمایا: بدرو کے فرد کی یا دور ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک (اس کی نجاست ک

  وجد ہے) کو یں کے یانی کارگ ہویا ڈا انقر تبدیل نہ ہوجائے تب تک اس کے پانی سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے اور شل بھی فرح ہے

  حصرت شخ طوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بیصدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سابقہ تمام صدیثیں (جن میں فاصلہ ک

  خصوص مقدار اور بعض صورتوں میں پانی سے اجتزاب کرنے گاتھم دیا گیا ہے) استجاب پر محمول ہیں اور (اس سئلہ کا تھم واقعی

  وتی ہے جواس مدیث میں فہ کور ہے)۔
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہم ایکی جان مجے ہوکہ بیرصدیث اور اس جیسی دوم زی حدیثیں استحیاب پرمحول ہیں (ورنداس مسئلہ کا حقیق حل وی ہے۔ حقیق حل وی ہے جواس سلسلم حدیث نمبر عین فرکور ہے۔ والقد العالم۔

# ﴿ آب مضاف اورآب مستعمل کے ابواب ﴾

# (اس سلسله مین کل چوده باب بین)

#### پاپ ا

آب مضاف صدت (بالمنی کثافت) کورفع اور جبث (ظاهری نجاست) کوزائل نبیل کرتا (اس باب من کل دومدیثین میں جن کا ترجمه بیش فدمت بے) (احتر مترجم علی عند)

- ۔ معرت فی طوی علید الرحمد بات وخود الوب میرے اور وہ معرت امام جھنر ضاوق علید السلام سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ ایک آئی گرفت کیا گیا کہ آئی گرفت کیا گیا ۔ اس کے لئے صرف پانی ہے اور می اگر بانی شال سے (اجد یب والاستبعار)

  بانی ہے اور می اگر بانی شال سے (اجد یب والاستبعار)
- ا۔ عبداللد بن مغیر ابعض صادقین سے روایت کرتے ہیں فرایا: جب کوئی آ دمی پانی پر قدرت شرکھتا ہو۔ مگر دود موجود ہوتو وہ دود سے دخونہ کرے کیوفکہ (رفع حدث ملے کے) صاف پانی ہے یا تیم ۔ (ایساً)

مولی میں جو کتاب الطبارت کے خلف ابوا کر و بیشتر وہ تمام خدیثیں والت کرتی بین جو کتاب الطبارت کے خلف ابواب میں بھری مولی بین جو کتاب الطبارت کے خلف بیل = جو ابود جی مولی بین جیسے آب مطلق کے ابواب خیاسات میں اور جو ابود جی اور جو ابود جی آب مطلق کے دو خلاف بیل = جو ابود جی آب کی وجہ سے (تقیہ برجمول بیں ) اور نا قابل ممل ہیں۔

#### باب٢

#### بنبيزا اوردودهكاحكام

(الباب من كل يكن مديش بين جن كالرجمة فيش مدمت ب)\_(احتر مرجم على عد)

حضرت فی طوی علید الرحمد باسنادخود عبدالله بن مغیره سے اور وہ بعض صادقین سے روایت کرتے ہیں(۱) فرمایا: جب کسی آدی کے پاس پانی اور ( سیم صرف) مٹی سے کیا آدر کی کے پاس پانی ندہو مروود وہ وہ وہ وہ اس سے وضونہ کرے۔ کیونکہ وضوم رف پانی اور ( سیم صرف) مٹی سے کیا

جاتا ہاوراگر پانی نہ ہو کر نبیذ موجود ہو۔ تو میں نے حریر است کے دو ایک صدیث کے ممن میں بیان کرتے تھے کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علید والدوسلم نے نبیذے وضو کیا ہے۔ آزالتہذیب والاستبصار)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ نجاسات اور اطعمہ وانٹویس کے باب میں بیان کیا جائے گا کہ نبیذ نجس ہے اور حرام بھی۔ جس سے
اجتناب واجب ہے۔ پین اس روایت کا تقیہ پر حمل کرنالازم ہے کے فکسے ہمارے نتھاء کے اجماع کے خلاف ہے۔ اور خالفین
کے باس زیادہ شیور اور نظریہ کے موافق ہے۔ یا پھراسے نبیذ کے دوسرے منی پر محمول کیا جائے گا (جس کی عنوان میالان کے ذیلی
حاشیہ بروضا حدید کردی گئے ہے)

حضرت شیخ کلینی علید الرحمد با ساد خود ساد بین همران سے اور وہ کلی نسا بہت دوایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ انہوں نے دھرت ہام چسفر صادق علید السلام سے نبیذ کے متعلق سوال کیا؟ فرمایا: طال ہے کلی نے کہا ہم بھی نبیذ بناتے ہیں اور اس میں ہی تیل کی کھی شد ڈالنے ہیں اور کسی کھی اور! امام نے بیسنتے ہی اٹی نفرت کا ظہار کرتے ہوئے فرمایا: ہو ہی ہی اور اس سے اور نجی ہے اور اس کی ایم اور ہی کہا میں آ ب پر فعد ای وجو اور آئے اللہ اللہ علیہ وآلد وہ کم کی خدمت ہیں پانی کی بدذ انتقی اور اس سے اپی طبیعتوں کے مدینہ کے لوگوں نے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلد وہ کم کی خدمت ہیں پانی کی بدذ انتقی اور اس سے اپی طبیعتوں کے خراب ہونے کی شکانت کی ہو آئے ہی نے آئین عظم دیا کہ فیڈ بنالیا کرو۔۔۔ چنا نچہ اس کے بعد ایک آدی اپنے خادم سے کہا تھا اور کرا ہے ہوئے ہیں ڈال دیا تھا کار دو ہوئے ہیں ڈال دیا تھا کار دو ہوئے ہیں ڈال دیا تھا کار دو ہوئے ہیں نے کہا ہی کہا دو کہ میں بائی کس تدر اس سے اور کہی دور ( کیونکہ مدنی مجود میں بوئی ہوئی تھیں) پھر عرض کیا اور حکے ہیں پائی کس تدر اکسی بائی کس تدر الیا بیان ہی ایک میں اور کی دور ( کیونکہ مدنی مجود میں بوئی ہوئی تھیں) پھر عرض کیا اور حکے ہیں پائی کس تدر اور الیا بیا اس سے بی بھی ڈیا دور میں کی ہوئی تھیں) پھر عرض کیا اور حکے ہیں پائی کس تدر الیا بیا اس سے بی بھی ڈیا دور الیا ہوئی کی دور الیا بیاں اور حکے ہیں پائی کس تدر الیا بیارات والے باعرات والے

حضرت شیخ طدوق علیدالرحمد بیان کرتے ہیں کو نہیز سے وضو کرنے میں کوئی مضا کفٹیلی ہے۔ کیونکہ حضرت رسول خداصلی الله علیه وآلدوسلم نے اس سے وضو کیا ہے اور یہ نبیذ پانی ہی ہوتا تھا جس میں خرما کے چندوانے ڈالے جاتے تھ (جو نیچرہ جاتے تھے )اوراو پرصاف وشفاف پانی ہوتا تھا۔ پس اس سے وضو کرو۔ (المفقیہ)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بیند کورہ بالا نیز چونکہ آب مطلق سے خارج نیس ہے اس کے اس کے پینے اوراس سے طہارت حرفے میں برگز کی تھی کوئی افتحال میں ہے۔ (وہدا اوضح من ان یخفی)

# باب

# گاب کی کام عمری

التاباب شهرف أيك موجه بي كالرجم في ظرمت عيد) ( احتريم على عند)

جعزت في كليني علي الرحمه باسناد خود يونس بدوايت كرق بي ان كابيان بري من في حضرت أمام موى كاظم عليه السلام كي خدمت بيس عرض كيا كرايك آدى نمازك ليح كلاب كي بانى سيطسل اورد ضوكرتا ب؟ (آياجا تزب اوركافى؟) فرمايا: بال اس ميس كي مضا كفينس ب- (الفرور) كذافى الجذيب والاستيمار)

اس دوایت کوت مرت می طوی نه بھی اپ سلسلسند سے قل کیا ہے۔ اور پھر فر مایا ہے کداس کے فاہری منبوع پر ال نہ کرنے م چتام اسحاب کا ایمان ہے پھر فر مایا ہے کہ دوسکیا ہے کہ گلاب کے پانی سے مرادوہ پانی ہوجس میں تھوڑ ہے ہے گل گلاب ڈال ویے گئے ہوں (جس سے دہ آب مطلق ہونے سے فارق شہوا ہو ) کیونکہ ایسے پانی کو بھی (مجازا) گلاب کا پانی کہا جاسکا

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس روایت کا تقیہ پر حل کرنا بھی ممکن ہے آور جو تاویل حضرت شیخ طوی نے فرمائی ہے اس سے قوو آب مطلق ہونے سے خارج ہی نہیں ہوتا۔ بنابریں اس کے آب مطلق ہونے کی وجہ سے اس سے وضود غیرہ کرنا بلاا شکال جا کڑنے۔

# بابنم

#### تعوك كأحكم؟

(الباب من كل تكن حديثين بين جن كالرجمه بيش فدمت ب)\_ (احتر مترج عفي عنه)

- معرت في طوى عليه الرحمه بإسادخود غياث ساوروه معرت المام جعفر صادق عليه السلام ساوروه الي والدماجد (حطرت المام محمد با قرعليه السلام) سدوايت كرت بين فرمايا جموك سيخون كروار اوركي جز كويس دهويا جاسك) إ

(تيذيب الاحكام)

- ا۔ غیاث بن ابراہیم حضرت ایام جعفرصادق علیہ السلام ہے اور وہ ایسے آیا وطاہر یو علیم السلام کے سلسلیہ سند سے حضرت امیر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: اگر تھوک سے خون کو دھویا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ (ایسنا)
  - ٣- حضرت فيخ كليني عليدالرحمة رمات بي كدمروى ب كتفوك بخون كيسوااوركس جيز كنيس دهويا جاسكا\_(الفروع)

مؤلف علام فرماتے ہیں کدان حدیثوں کوتقیہ پرمحمول کرنا واجب ہے ( کیونکہ بیحدیثیں جہاں اغیار کے آثار واخبار کے موافق ہیں وہاں ہمارے مسلمہ نہ ہی نظریہ کے خلاف بھی ہیں) یا ان کا مطلب بیہ ہے کہ تھوک سے (وقتی طور پر) خون کا زائل کرنا جائز ہے اگر چہ بعد از ال اس مقام کو پاک کرنے سے لئے پانی کا استعال ناگریہ دوگا۔ (والله المحالم)

#### إب٥

آب مضاف اگر چيمقدار نيس جس قدر موده صرف ملاقات نجاست

سے بحس ہوجاتا ہے اور یکی حکم دوسری مائع اورسیال چیز وال کاہے

(اسباب من كل تين عديثين بين جن كالرجمة بيش فدمت ب)-(احقر متوجم في عند)

دعرت فيخ طوى عليه الرحمه بإسنا دخود جناب زراده سه اور ده جعرت امام محمه باقر عليه السلام سه روايت كرت يها فرمايا: جب جو بالحى ش كركر مرجائ و اكر كمى نخد بود قوج كواور جري مقام كواس في جهوا بهاس كواوراس كمار وكردوال عصه كودور بجينك دو اور دوسر كوب شك كها و (اوواستعال شي لاو) اوراكر كمى بكم لا بواقعار تو بحراس ند كها و البتداس سه جراغ جلا بطاب واور بي عم تيل كاب ( تهذيب الاحكام )

۱- جابر جعزت المام محربا قرطب السلام صدوایت کرتے بین کدائی شخص آپ کے پاس آیا اور مرض کیا کہ ایک برتن میں تھی یا تل تھا جس میں (مردہ) چوہا گر گیا۔ (یا اس میں گر کرمر گیا) ای کا کھانا کیا ہے؟ فرمایا: است نہ کھا کہ اس شخص ہے مرض کیا: چوہا میری نگاہ میں اس سے کیں بہتر و کمتر ہے کدائل کی دجہ سے میں اپنا جعام چھوڑدوں! اوائم نے اس نے فرمایا: قدنے چوہ کو تقیر فہیں سمجھا بلکہ اپنے دین کو تقیر سمجھا ہے! فداوند عالم نے بر فحاظ سے مردار کو حرام قراد دیا ہے۔ (المجدید یب والاستیمار)

۔ سکونی حضرت امام جعفرصادق علیدالسلام ہے اوروہ اپنے آ یا وطاہرین علیم السلام کے سلسلہ سندے حضرت امیر علیدالسلام ے روایت کرتے ہیں کہ آپ ہے دریافت کیا گیا۔ کہ باغری پکائی گی اور جب تیار ہوگئ تو معلوم ہوا کہ اس میں (مردہ) چوہا موجود ہے تو؟ فرمایا: شور بااغریل دیا جائے اور گوشت آو (پائل ئے) دعوکر (اور پاک کرکے) کھایا جائے۔

(الاستبصارة لفروغ)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں بکثر مت نصوص وارو ہیں۔ جونجا سات اور کیاب الاطعمہ والاشربہ میں بیان کئے جائیں کے انشاء اللہ تعالی ۔

#### إب٢

### جویانی کسی برتن میں معداور تمازت آفاب سے گرم ہو

جائے اس سے طہارت کریا اور اس سے آٹا گوندھنا مکروہ ہے (اس باب میں کل تمن صدیثیں ہیں جن کا ترجمہ جی خدمت ہے)۔ (احتر مترجم علی عنہ)

ا۔ حضرت شیخ طوی علیدالرحمد بآسادخودارا ہیم بن عبدالحمد سے اوروہ حضرت آنام تولی کاظم علیدالسلام سے دواہت کرتے ہیں فربایا:
حضرت دسول خداصلی الله علیدوآلدو کلم جناب عائشہ کے پاس تخریف سے لیکھ دویکھا کرانہوں نے اپنا تا ہے کابرت (جس میں
پانی) تھا دھوی میں دیکھا ہوا ہے۔فربایا: اسے میراائی کیا کردی ہو! عرض کیا دھوپ میں پانی گرم کردی ہوں جس سے اپناسراور
دوری ہون جی افربایا: گرالیان کرنا۔ یہ پانی بھلیمری کا باعث معتاب ر تہذیب واستصار بہتم علی الشرائع عیون الا خبار)

احد حضرت شیخ کلینی علید الرحمہ بائو خودا سائیل میں ابن زیاد سے اور وہ جھوٹ امام جعفر صاوق علید السلام سے روایت کرتے

مین فری کلینی علید الرحمہ بائو خودا سائیل میں ابن زیاد سے اور وہ جھوٹ امام جعفر صاوق علید السلام سے روایت کرتے

مین فری کلین حضرت و کوئی خدا سے فرا میا: وہ پانی جیسے سودی گرم کرے۔ شاس سے وضوکر واور نظر اور
میں اس سے آٹا گوندھو۔ کوئکہ یہ معلیمری کی بیاری کا موجب ہوتا ہے کے (الفروع) المتبد یہ علی الشرائع )

سو حطرت فی طوی علید الرحمد باستاد خود جمرین سنان سے اور وہ ابعض اصحاب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے
روایت کرتے ہیں فرملیا جمپانی تمازت آفاب میں رکھاجاتا ہے ہیں ہے وہوکر سفین کوئی حرق نہیں ہے۔ (العهدیب)
مؤلف علام فرمائے ہیں کہ اس کا مطلب ہیں ہے کہ ایسا کرتا جمام نہیں ہے اور سمابقدروایات چونکہ صرف کراہت پروالات کرتی
ہیں البنداان کے درمیان کوئی حقیق مناقات نہیں ہے (الان کل محروہ جائز) بعدائیں آواب حام بدوز بدھ نورہ لگانے کے حمن
میں حربیدائی کے دوایات وکرکی جائی گی خواس کراہت پدوالت کرتی ہیں انشاء اللہ۔
میں حربیدائی کے دوایات وکرکی جائیں گی خواس کراہت پدوالت کرتی ہیں انشاء اللہ۔

#### بابے

آ گ سے گرم کردہ پانی سے میت کو تسل دینا مکروہ ہے جبکہ زندہ آ دمی کااس سے تسل کرنا مکروہ نہیں ہے (اس باب میں کل دوصد پیس میں جن کا ترجہ وی خدمت ہے)۔ (احتر مترجم علی عند)

۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با سنادخود زرارہ سے اور وہ حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فر ملیا: میت کے لئے پانی گرم نہ کیا جائے۔ (تہذیب الاحکام)

مؤلف علام فرماتے بیں کماس تم کی بعض اور حدیثیں (عسل میت کے باب ایس) آئیں گی انشاء اللہ۔

۔ محمد بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے سوال کیا ۔ کہ ایک آ دی کوشسل جنابت کی حاجت پیش آئی ہے اور دوہ ایس شخفی کو نیٹن میں ہے۔ جہال اسے پانی نہیں مالی تو ؟ امام نے وکر فرمایا کہ ایک باروہ بھی ایک حالت سے دوچار ہوئے تھے جبکہ دو بیار بھی تھے۔ تو ان کے لئے گرم پانی لایا گیا تھا۔ جس سے انہوں نے شسل کیا تھا۔ پھر فرمایا عسل کرنا بہر حال ضروری ہے۔ (العہذیب والاستبصار)

عولف علام فرماتے ہیں کہ اس جم کی بعض عدیثیں اس سے پہلے (آب مطلق باب عدیم) گزر چکی ہیں اور بعض آئدہ (آداب حمام باب میں) آئیں گئی۔ جوابے عموم واطلاق کے ساتھ اس مطلب پردلالت کرتی ہیں انشاء اللہ۔

#### باب۸

وضومیں استعال شدہ پانی طاہر ہا در مطبر بھی ہے ( یعنی پاک بہ ہے اور پاک کنندہ بھی ) اور بھی تھم وضو سے بیچے ہوئے پانی کا ہے (اس باب بین کل چار حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے )۔ (احتر مترجم علی عنہ)

- حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسنادخود زرارہ سے اوردہ اہا بین میں سے ایک امام علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔فرمایا کہ جب حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم وضوکرتے میں توان کے وضوے جو یانی گرتا تھا اسے اٹھا لیا جاتا تھا اور پھرلوگ اس سے وضوکیا کرتے تھے۔(الحبدیب المفقیہ)
- عبداللد بن سنان حضرت امام جعفر صادق عليد السلام سے روايت كرتے جي كرتے ہيں ہے۔ كوئى مضا كفة نہيں ہے۔
- ا۔ حضرت شخصدوق علیالرحمہ باسنادخودروایت کرتے ہیں کہ حضرت امیر علیالبلام سے دریافت کیا گیا کہ سلمانوں کے وضو سے بچ ہوئے پائی سے وضوکرنا آپ کوزیادہ پند ہے۔ باسر ن وسفید چھاگل کے صاف وشفاف پائی سے؟ فرمایا مسلمانوں کے وضو سے بچ ہوئے پائی سے وضوکرنا جھے زیادہ پند ہے کونکہ فعدا کو وہ دین حنیف زیادہ پند ہے جو کہ ہل اور آسان ہو۔ (الفقیہ)
- الم جناب احمد بن محمد بن خالد البرقي إساد خود حاتم بن اساعيل ساور وه حضرت امام جعفر صادق عليه البلام ساور وه اسينة باء طاهر ين عليم السلام كسلسله سند سهر وايت كرت بين كه حضرت امير عليه السلام كفر مه وكرياني بين تقد مجرايك باروضو كابچا و اياني كفر مه وكريا اور حضرت امام حسين عليه السلام كي طرف متوجه وكرفر مايا: بينا! بين فر مه وكرم بيا اور حضرت امام حسين عليه السلام كي طرف متوجه وكرفر مايا: بينا! بين في احدام وحضرت

رول خداصلی الله عليدة لدوملم كوايها كرتے موع ديكما بـ (الحاس المرقي)

و لف على فرمات بين كمة كنده بحى (باب السل ميت على) النم كي عن دريس وكرى جائي كانشا والله

#### باب

# جو پانی عسل جنابت میں استعال کیا جائے اس کا اور اس پانی کے جو قطرے اوکر برتن وغیرہ میں گریں ان کا بھم نیو عسالہ کا تھم؟

حرج "(كرفدافي مهارد وين ش كوكي في بنائي) - (ترزيب الاحكام)

- ا۔ زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خطرت امام محد باقر علیہ السلام کودیکھا ہے کہ وہ حمام سے (نہاکر) لگلتے تھے اور یونمی بط جاتے تھے اور پھر پاؤن دھوئے بغیر تماز پڑھتے تھے (جس سے فاہر ہوتا ہے کے مسل جنابت میں استعمال شدہ پانی پاک ہے۔ جب بی تو آپ یاؤن ٹیس دھوتے تھے ) (ایسنا) (جیسا کہ ای باب کی چھی مدیث ہے می واضح ہے)۔
- ۳۔ یہاں بروایت محد بن مسلم وہ حدیث صادتی ورج ہے جو قبل ازی آب مطلق کے باب ع حدیث نمبر ایس گزر چکی ۔ ہے۔۔۔۔دبال رجوع کیا جائے۔
- اس ساعة حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے ہيں فر مايا: حب كوئى فض دخب ہوجائے اور قسل جنابت كرنا چا ہے تو (اس كے لئے مستحب ہے كہ پہلے) كہنى كے اس طرف دونوں ہاتھوں كو دھوئے۔ پھران كو برتن ہيں ڈالے اور پانی لے كرا پئ شرم گاہ كو دھوئے۔ اس كے بعد بين چاو پھر كر سر پر ڈالے پھرا يك چلوسيد پر اور أيك چلو دونوں كا ندھوں كے درميان ڈالے۔ اس كے بعد بورے جم پر پانی ڈالے (اور قسل كھل كرے) فر مايا: اس تمام كاروائى كے بعد جو جس نے تہ ہيں بتائى ہے اگر قسل والے پانى كاكوئى چينشااس كے برتن جس پر جائے تو اس جس كوئى مضا كفتہ ہيں ہے۔ (تہذيب الاحكام)

ال عنی ندر ہے کہ جب آدی کے جم پر جنی چز ہوہ مرف می ہے یا کوئی اور طاہری نجاست۔ تو جب قسل سے پہلے اس کا از الد کرلیا جائے۔ تو اس سے جم پاک ہوجا تا ہے۔ اور قسل جنا بہت تو (وضوی طرح) مرف صدث کے از الد کے لئے کیا جاتا ہے (جوا کیے قتم کی یا طنی کا فت ہے) تہذا رفع صدث میں استعال شدہ یائی پاک متصورہ وگا۔ بنابری طاہر ہے کہ اس کے چینے بھی پاک ہی ہوں کے کھا لا یعند کی۔ (احر متر جم عنی صد)

- م حضرت شیخ کلینی علیدالرحمہ باستاد خود نفیسل بن بیدار شہاب بن عبدر بداور عمر بن پزید سے ( تین مختلف حدیثوں میں ) روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے دریافت کیا کہ ایک جب آ دی شسل جنابت کرتا ہے اور اس کے بدن سے ( براہ راست ) کی قطرے از کر ( پانی والے ) برتن میں جا پڑتے ہیں یا اس پانی کے کی حییتے زمین پر پڑتے ہیں ادر کی حرب نیس ہے۔ (الفروع بصائر الدرجات )
- حتان بیان کرتے ہیں کہ بی نے ایک آدی کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت بیں بیر عن کرتے ہوئے تنا کہ بیس بحر کے وقت جمام بیں واقل ہوتا ہوں۔ جس بیں جب وغیرہ آدی شل کر دے ہوتے ہیں بیں بھی شہل کرنے لگ جاتا ہول۔ جب بیل فارغ ہوجاتا ہوں۔ تو ان لوگوں کے شل کرنے کی وجہ سے بچھے چھینے از کر جھے پر پر جاتے ہیں تو؟ ہام نے نول ۔ جب بیل فاری نہیں ہے؟ یا بھد درا کر یا اس سے ذا کہ ہونے کی وجہ سے فرمایا: کیا وہ پانی جاری نہیں ہے؟ (کیا کو یں کی طرح اس کا منع و مادہ نہیں ہے؟ یا بھد درا کر یا اس سے ذا کہ ہونے کی وجہ سے جاری ہے کہ من نہیں ہے؟ الحرف کی مضا تعذیب ہے افروع الحد یہ)
- ابویکی واسطی بعض اصحاب سے دوایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ دھزت امام موٹ کا ہم علیہ السلام سے سوال کیا گیا۔ کہ اگر تمام میں لوگوں کے خسالہ کا پانی جمع ہو۔ اوروہ کپڑے کولگ جائے وجائے جائے گئی جرج تہیں ہے۔ (الفروع المتہذیب المفقی)
   دھزت شیخ صدوق علیہ الرحمہ باسناوخود ہشام بن سالم سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ یں سے معزت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میں ایک المی چگائے الی جنابت یا کوئی اور حسل کرتا ہوں۔ جہاں پیشاب کیا جا تا ہے اور میرے پاؤں میں (ہوائی چہل حم کی کھی) سندی جوتا ہے تو جو رایان جو حسل کرتے وقت تمہارے جم سے بہد کر یچھیا ہے۔ اگر تمہارے باوں کے کوؤں تک بھی گیا ہے۔ تو چھر یاؤں کودھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ (المقیہ المبدیہ)
- حضرت شی طوی علید الرحمد با سناه خود محارین موی ساباطی سده ایت کرتے بین ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علید السال سے دریافت کیا کہ ایک شخص حسل جنابت کرد ہا تھا۔ اور اس کے کیٹرے اس کے قریب پڑے تھے اور اس کے معشل والا پانی اس کے کیٹر وں کولگ کیا تو ؟ فر ما ہا کوئی حرج نہیں ہے۔ (تہذیب الاحکام)
- بدید بن معاوید بیان کرتے ہیں کہ بی نے حضرت امام جعفر صادق علید السلام کی ضومت بی عرض کیا کہ بی عشل جنابت کرتا بول اوراس سے مجھ پانی (قریب پڑے) صاف پھر پر پڑتا ہے اور وہاں سے از کر میرے کپڑوں پر پڑتا ہے تو؟ فرمایا کوئی حرج نیس ہے۔ (ایضاً)
- و لف علام فرماتے ہیں کہاس سے پہلے کروالی حدیثوں کے عمن میں اسی حدیثیں گزر چکی ہیں۔ جواس بات پردلالت کرتی ہیں ک بیں کہا گراس پانی کی مقدار کر ہوجس سے خسل کیا گیا ہے تواس پانی سے وضو کرنا جائز ہے اور آئندہ بھی الی حدیثیں آئیں گ

اا جبداللہ بن بنان حفرت امام جعفر صادق علیدالسلام ہے دوایت کرتے ہیں فرمایا: اگر استعال شدہ پانی ہے وضوکیا جائے۔ قو اس بھی کوئی حرب نہیں ہے (پھر وہنا حت کرتے ہوئے رمایا) جو پانی کیڑا دھونے ہیں یا عسل جنابت کرنے ہیں استعال کیا جائے: المحافظے وضود فیرہ کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن وہ پانی جس سے وضو کیا جائے اور کسی صاف سخرے برتن ہیں منہ ہاتھ دھویا جائے۔ قوا گرکوئی دومر اضحن اس پانی سے دضو کرنا چاہے قواس میں کوئی مضا نقذ نہیں ہے۔ (المجد یہ والاستعمار) مؤلف علام اس مدھ میں وارد شدہ تھی ' کرنے ابت ہیں استعال شدہ پانی کا دوبارہ استعال جائز نہیں ہے۔ ' کی بحد دجہ یا وہ لی کرنے جی استعال جائز نہیں ہے۔ ' کی بحد دجہ یا وہ لی کرنے جی اس کے جواز پر دلالت کرتی ہیں۔ (۱) یہ تقید پر جمول ہے۔ (۲) یا ہر ہے کہ کہ کراہت پر محول ہے۔ جب پانی قسلی کرنے سے متنے ہو جائے۔ (۳) یا ہر کراہت پر محول ہے۔ اور دہ جواز پر ( کا ہر ہے کہ کی کروہ جائز)۔

۱۱۔ جناب شہیداول سیم بن قاسم سے دوایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے ان (حطرت امام جعفر صادق علیہ السلام یا
حطرت امام مولی کاظم علیہ السلام) سے اس آ دی کے متعلق سوال کیا۔ جس کواس طشت سے جس میں وضوکا پانی موجود تھا۔
ایک قطرہ لگ کیا تو ؟ فرمایا اگروہ قطرہ چیٹا ب کا تھایا کی اور نجاست کا تو پھر جس چزگودہ کے گا اسے دھوئے گا (مطلب یہ
کراگر پیٹا ب کا قطرہ وضو کے پانی میں پر جائے اور پھر اس نجس پانی کا کوئی قطرہ کی آ دی کے جسم یا کپڑے کولگ جائے ۔ تو
اسے دھونا پڑے گا)۔ (کتاب الذکر گا کوئی کتلب المعقبد للمحقق ")

#### باب١٠

جس آدی کوائد بینہ ہوکے سل یا وضوکا پانی اس کی طرف لوٹ آئے گااس کے لئے

مستحب ہے کہ پانی کے چار چلوا پنے چار وں طرف چینکے اور پھر شسل یا وضوکر ہے

(اس باب من کل تین مدیش ہیں جن میں ہے ایک کر رکوچیوؤ کر باقی دو کا ترجہ حاضر ہے)۔ (احتر مترج عفی عنہ)

حضرت شخط طوی علیہ الرحمہ با شاد خود طلی بن جعفر ہے دوا ہے کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ انہوں نے خضرت امام مول کا ظم علیہ

المنام ہے سوال کیا: کہ ایک آوری کو مرف کی چیوٹی ہی نہریا کی چیوٹی میں پانی دستیاب ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے

باس کوئی پانی نہیں ہے جبکہ وہ اس قدر تعوز ا ہے کھٹل کے لئے ایک مماع ہے جب کی کم ہے اور جب مجی متفر قب کے بین مقدار ہے ) اوروضوے لئے ایک تمار جو متا کلے اور ساڑھے تین تولد ) ہے بھی کم ہے اور ہے بھی متفر قب اور احراد حرکم را ہوا تو آیا وہ اس پانی ہے نماز پڑھے کے لئے مسل یا وضو کر سکتا ہے جبکہ بیا تدییہ بھی ہے کہ شاید اس پانی ہے کہ شاید اس پانی ہے

دور وں نے بھی بیا ہو؟

المام نے فرمایا اگر اس کا ہاتھ صاف ہے واس سے ایک چلوجر لے جے اپنے پیچے چھیے بھرایک چلوا پے آگے ایک چلوا پے داکس طرف ادرا کی بات ہوگا۔ ادرا کر بیا تھ بیشہ ہوکہ پانی پورے سل کے لئے کافی نہیں ہوگا۔ قو بھر سرکو قو تین باردھو لے ۔ بھر پانی سے ہاتھ ہو کہ کہ اس طرح جسم پر طرح سے کیا جاتا ہے ۔ کیونکداس صورت میں ایسا کرتا کافی ہادرا کرونسوکرنا ہے قو بھر مند کوتو یائی ہے دھوئے۔ گراپی کلا بحل پر ادر سراور پائوں پر صرف سے کرے۔ ادرا کر پانی ہوتو اگر میں کو اکٹھا کر سے تو اگر سے کو اکٹھا کر سے دورا کر دہ بانی ہوتو اکٹھا کر شام کو ان نہ ہوتو بھرکوئی جرج نہیں ہے کہ دو اس پانی ہے اس طرح شسل کرے کہ دوی (شسل والا) پانی جوتو اکٹھا کر شام کافی نہ ہوتو بھرکوئی جرج نہیں ہے کہ دو اس پانی ہے اس طرح شسل کرے کہ دوی (شسل والا) پانی بھرای جگہا ہوئے۔

(التهذيب الاستصار قرب الاسناد سرائر)

عولف علام فرماتے ہیں کم محقق حلی نے اپنی کتاب المعتمر میں ان چلوؤں کے بارے ہیں دوقول تقل کے ہیں۔ (۱) اس سے دمین پر چھڑکا وَکرنا مراد ہے تا کے شل ہے جدا ہونے والا پائی بآسانی اس میں جذب ہو سکے۔اور جلدی اس میں شامل ند ہو جس سے بیٹسل کر دہا ہے۔ (۲) اس سے بدن پر ترخی کرنا مقصود ہے تا کہ پائی جلد بدن کے ہر حصہ بک پہنی جائے اور اس طرح اس کے لئے شسل کر نے میں آسانی ہو۔ تا کہ خسالہ کا پانی اصل پانی تک دوبارہ کا بیٹے سے پہلے اس کا عسل کمل ہو جائے۔

اورصاحب منتی الجمان نے کہا ہے کہ خرصدیث بی اس خسالہ کے ممل پانی میں شامل ہونے سے برتم کی آبادہ کی بونی کی گئی ہے۔ اس سے طاہر موتا ہے کہ یہ چرکا و والا تھم استجابی ہے منابرین ندیاوہ پندیدہ قول یہ ہے کہ اس چرکا و کا تعلق زمین سے ہے (ندیدن سے ) واللہ العالم۔

حفرت شیخ کلینی علیدالرحمد باسادخود کا بلی سے روایت کرتے ہیں۔ ان کابیان ہے کہ میں نے حفرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو بیفر ماتے ہوئے سا کہ جب ایسے پانی کے پاس جا کہ جو بالکل تعوز اہو۔ تو پانی کے تین چلودا کیں باکس اور آگے کی طرف چیئرک دو( تا کماس کی قلت فذارت اور کیا شاد کی وجہ سے طبی تفرختم ہوجائے ) اور پھراس سے وضو کر لو۔۔۔۔ طرف چیئرک دو( تا کماس کی قلت فذارت اور کیا فت کی وجہ سے طبی تفرختم ہوجائے ) اور پھراس سے وضو کر لو۔۔۔۔ الفروع البتر یب)

محق ندر به کدیددونوں تا ویلیں ای نظریو پری بی کوسل جنابت کے ضالہ دفع حدث جائز نیں ہے۔۔۔۔ جیدا کرماہ و کی ایک جماعت کا خیال ہے اور اگر اس ضالہ سے دفع حدث کوجائز قرار دیا جائے جیسا کر مشہور ہے اور اٹھی میں سے ایک و لف علام بھی ہیں تو بھراس کا مقصد حسل کرنے سے پہلے مرف بدن کوتر کرنا ہوگا۔۔۔۔۔ تاکی تحویث بیانی ہے آبر مانی پورافسل کیا جائے۔ (احتر متر جم علی عند)

#### بإباآ

# جمام کے عسالہ سے عسل کرنا مکروہ ہے جبکہ اس کی نجابست کاعلم ندہو اود کر سے کم نجس پائی صرف اس کے کر ہوجانے سے پاک نہیں ہوتا (اس باب مں کل یائی حدیثیں ہیں جن کاڑجہ ماضرے) ۔ (احتر مترج علی عنہ)

محرت فی طوی علیه الرحمه با ساوخود من احمد نے روایت کرتے بین ان کا بیان ہے کہ میں نے یا ایک اور آ دی نے حضرت امام موک کاظم علیہ السلام سے جمام کے متعلق سوال کیا؟ فر مایا: تہمند بائد ہ کر جمام میں وافل ہو۔ اپنی آ کھے نیچ رکھو (ادھرادھر نہانے والوں پر نظر نہ ڈالو) اور اس کویں سے شسل نہ کروجس میں سارے جمام کا (غلیظ) پانی اکٹھا ہوتا ہے۔ کیونکہ اس می جب ولد الزنا اور ہمارے دشمن کا خسالہ می شائل ہے جوان سب سے تبدیر ہے۔ (تہذیب الاحکام)

حفرت فی کلین طیرالرحمد بان و توویر بن علی بن جعفر نے اور و و حفرت امام دها علیدالسلام سے دوایت کرتے ہیں۔ فرمایا:
جو تحف اس پانی (حسالہ) سے مسل کرے جس سے پہلے مسل کیا جا چکا ہو۔۔۔ تو اگر اسے جذام کا مرض لاحق ہو جائے۔ تو
ایٹ سواکسی اور کی ملامت نہ کرے۔۔۔ داوی کہتا ہے جس نے امام کی خدمت جس عرض کیا کہ مدید کو گئے تھے ہیں کہ
ایسے پانی سے مسل کرنے جس آ کھی بیاری سے شفا ملتی ہے؟ فرمایا: بدلوگ فلط کہتے ہیں۔ اس جس حرام کاری سے جب
ہونے والا تخفی زنا کاراوروہ نامی (وشمن الل بیت) عسل کرتا ہے جومرف ان دونوں سے تی نہیں بلکہ تمام کلوق خدا سے برتر
ہے آیا ایسے پانی سے آکھوں کی بیار ہوں سے شفا ملتی ہے؟؟ (الفروع)

سے علی بن الحکم ایک آ دی سے اور وہ حضرت اہام موی کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فروایا: جمام کے غسالہ سے سل نہ کرو۔ کیونکہ اس بی زنا کاری کریے خسل کیا جاتا ہے۔ نیز اس بی ولد الزنا اور جمارا وشن بھی خسل کرتا ہے جوان سب سے بدر ہے۔ (اینیا)

- ار ابن الی معفود حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے رواہی کرئے ہیں فرمایا: اس کو بی سے عسل شرکرو۔ جس بین جمام کا غسالہ جمع ہوتا ہو۔ کیونکہ اس میں ولد الزنا کا غسالہ بھی ہوتا ہے جو سات پشتوں تک یاک نیبل ہوتا۔ اور اس میں ناصی (ہمارے وشن) کا غسالہ بھی ہوتا ہے اور بیاس ہے بھی برتر ہے۔ خدا نے کتے سے بور کوکی بری تھوت پیدائیس کی۔ محروشن الل بیت خدا کے زدیک کتے سے بھی برتر ہے۔ (ایسنا)
- ۵۔ حضرت مخت صدوق علید الرحمہ باسنادخود عبداللہ بن الی بعقور سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے بین کد آپ نے ایک صدیت کے خمن میں فرمایا: حمام کے ضمالہ سے خسل کرنے سے اجتناب کرو۔ کیونکہ اس میں یہودی

نعرانی مجوی اور ہارے دشمن کا غسالہ جمع ہوتا ہے۔ جوان سب برتر ہے۔ خداتھالی نے کے سے زیادہ نجن کوئی محلوق طاق نبیر دی ہے گر ہاراد شمن کتے ہے می زیادہ نجس ہے۔ (علل الشرائع)

مؤلف علام فرائے ہیں کدان حدیثوں کے کھی الف وہ عارض حدیثیں بھی ہیں جو پھر پہلے (آب مطلق کے باب اور باب ہ میں) گرریکی ہیں۔ اور بعض آئیں کہ بیٹ ہیں آئیں گی۔ نیز پھر عمولی حدیثیں بھی ان کی معارض ہیں۔ دوایی بانی کے باب ان حدیثوں کو کراہت پر محمول کیا ہے۔ علاؤہ پر یہ ان حدیثوں ہیں ہے بات تسور کی کہ کہ کہ اور اللہ کہ میں ہونے کا میں اور اللہ کا میں ہونے کا میں اور اللہ کا میں ہونے کا میں اور اللہ کا میں ہونے کا علم ہے۔ بناری آئی سے مسل کے اور جوازیس ) کوئی ادکال نہیں ہے۔ (والدوائم)

#### بالساا

گرم یانی کاس چشے ہے جس ہے گندھک کی بوآتی ہوا طہلات کرنا جائز ہے گرائن سے شفا حاصل کرنا کروہ ہے

(اس باب ميں كل چار مديثيں ہيں جن ميں سے دو كر رات كو تلمز دكر كے باتی دو كا ترجمہ عاضر ہے )۔ (احتر متر بم علی عند)
حضرت في صدوق عليه الرحمہ با سناد خود حضرت رسول علا الله عليه والدو كلم سے دوايت كرتے ہيں كرا تخضرت نے ان
گرم پاندوب سے جو پہاڑوں سے نكلتے ہيں اور ان سے گندھك كی ہوا تی ہے۔ شفاء طلب كرنے كى مما نعت فرما كی ہے (البت
ان سے )وضوكرنے كى منابى نبيس فرما كی۔ (المقتبہ )

حضرت من کلینی علیه الرحمه با سنادخود مسقده بن صدقه ساوروه حضرت امام جفتر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا که حضرت رسول خداصلی الله علیه وآلدو تلم نے ان گرم چھموں کے باتی ہے شفاء حاصل کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔جو پہاڑوں سے نگلتے ہیں اور فرمایا ہے کہ رہ جنم کی گری سے ہیں۔ (القروع البتلا یب المحاس)

#### باسط

استنجاء کایاتی (بشروطه ) پاک ہے

(اس باب من كل بائي حديثين بين جن من ساكم ركومذف كرك باتى جاركاتر جمه حاضر ب)\_(احقر مترجم على عنه)
حضرت شيخ كلينى عليه الرحمه باسناد خود محرين نعمان سهدوايت كرت بين ان كلميان ب كرمين في حضرت العام جعفر صادق
عليه السلام كى خدمت مين عرض كيا كرمين استنجا كرتا بوق-ادر يعراس باني مين ميزا كرا اكر جاتا سے (اور تربو جاتا ہے) او؟

### فرلما كولى وج نيس لي بدر الغروع المعتب التناسب)

- ا۔ حصرت شیخ صدوق علید الرحمہ باسنادخود احول سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے حصرت امام چھنخرصادت علیہ السلام کی خدمت میں عرض کتیا کہ ایک آ دی استخبا کرتا ہے اور پھراس کا کیٹر اس پانی میں کرجا تا ہے جس سے اس نے استخبا کیا سہتے وجفر ملیا کوئی عربی ٹیوں ہے۔ پھر یک وزیر خاسمون و ہے کے بعد فرایا یا مطلاع است ہ و کہر بھم اس طرح کیوں ہے جمیں نے عرض کیا نیمی مخدال ۔۔۔ فرمایا اس کے کہ پانی نجاست مصنویا وہ ہے۔ (علی المشرائع)
- س۔ محضرت شخص کلینی علید الرجد با سادخود کا الی سے اور دہ ایک آدی سے اور دہ جعزت ایام جعفر صادق علید السلام سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں ایسے وقت میں راستہ سے گزیتا ہوں کہ جس وقت لوگ استخا کرتے ہیں اور اچا تک پر تالہ سے مجھ پر پانی گرتا ہے؟ فرماتی کوئی حری نہیں ہے اس کے متعلق موال نہ کرو کے (الفروع)
- م حدرت شخ طوی علیہ الرحمة با شادخود حدد الكريم بن حقيد الى سے روانت كرتے بيل العاكانيان كدش في حضرت امام جعفر مادق علیہ السلام سے موال كيا كوايك آول كا كيروائي باني عبى كرجاتا سے جس سے الى بيف استجاكيا ہے۔ آيا يہ بانى اس كير ب كونس كرد سے كا؟ فرمايا نيس ( تهذيب الاحكام )

#### إب

استنجا کرنے سے جو پانی چ جائے اس سے وضوکر ناجا تر ہے کیکن ہاں اسے عادت بنانا کروہ ہے گریے کہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اسے ہاتھ دھولیا چاہئے (اس باب میں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ پیش خدمت ہے)۔ (احتر مترجم علی صنہ)

جنّاب عبدالله بن جعفر حميري باسناد فود على بن جعفر بدوايت كرتے بي ان كابيان ب كرانهوں نے اپ بعائى حضرت امام موئى كاظم عليه السلام ب سوآل كيا كرا كيے تحص بيت الخلاء كا اعد بانى بي باتھ دُال كراستنجا كرتا ہے۔ آيا وہ استنجا ب بج بوئے بانى بى نماز كے لئے وضوكر سكتا ہے؟ فرمايا: جات ياك باتھ بانى بي دالے و محركونى مضا كفتر بيس ب ليكن ميں اس بات كو پندنيس كرتا كدو واس كا عادى بوجائے مريكواس بيلے باتھ دھولے (قرب الاسناد)

# - المعتلف جوشوں كے ابواب كا تذكره ا

# ال سلسليش كل كمياده باب بين

### بأتبا

### ع اور خزیکا جوانی کے

(ان باب بن كل آخو مكر بين بن بن بن بن بن عب و وكردات والله الذكرك بالى بيركا وجر بين فدمت ب) (احر حر بم عنى عد) است محرت في طوى عليه الرحمه باستاد فو فضل بن عباس أوروه صفرت انام بعشر صادق عليه السلام سے لاوا يہ كرتے بي فرمايا: اگر تمهارے كيڑے كؤكے كا كو كى دعو بت لگ جائے تو آسے دھولا۔ اور اگر شما آس حالت بس كيڑئے تو بيوسے كر بقب وہ خشك مواور كيڑا بھى خشك و بھر (احتياطا اس پر) پانى چيڑك دو۔ (المجد يب)

٣ ملى أن مع الك مول مديث في من شراب بعل المام مول كالم عليه الملام عبوال كرت بين كه الرفزيكي برت ب المراب المن المرفزيكي برت ب المروع)

س۔ محمد بن سلم حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام ہدریافت کرتے ہیں کدائر کیا می برتن سے پانی ہوتا کیا کرتا جاہیے؟ فرمایا میں کو تات سر شرومور (جبر پہلی بارائے فئل می سے مانجا جائے)۔ (افتہذیب والاستیمنار)

مان بیان کرنے میں کدیں جے معرف آتام معظر ضاد فی علیہ الطام سے بیلی بحری کا سے اوٹ محد سے محولائے فی وحثی اللہ م جافوراور در ندوں الغرض میں نے اس متم کا کوئی جافور نہ چھوڑا کہ میں ہے جو سے سے متعلق ہوال تدکیا؟ امام نے فرمایا: ان سیز ون کے بو شخصیں کوئی مضا مکٹر میں ہے لیمیاں تک کدیس کو چھے کے تک تک بھی میں (کداس کا بوق کیا ہے؟) فرمایا: وہ بالگل نجس ہے۔ اس کے جو شے پائی سے وضونہ کرو۔ بلکہ اسے اعظر آل دو۔ پھر آس برتن کو پہلے مٹی سے اور پھر پائی سے

۵۔ مجاوبہ بن شرت میان کرتے ہیں کرمذافر نے حضرت اہام جعفر صادق طیب السلام ہے بکی بھری مجانے اون کر ھے محوزے فر فیچر اور درعدوں کے جو محصے ہے متعلق سوال کیا۔ جبکہ میں بھی وہاں جا ضرفار کرآیا وہ بیاجا سکتا ہے؟ یااس سے وضو کیا جا سکتا

كوكسان على ب جور ام كوشت مى بين ان كامى جم ياك ب- ال كتان كاج ها ياني ياك ب- ( احر مرجم في عنه )

ے؟ المام نے فرمایا الی اسے فی بھی سکتے ہواوراس ہے وضو بھی کر سکتے ہو۔ پھر عوض کیا کہ کتے کا جوشا کیا ہے؟ فرمایا است استعال ندکرو۔عرض کیا کیاوہ درندہ نہیں ہے؟ فرمایا : بخداوہ بس ہے۔ بخداوہ نجس ہے۔۔۔۔(ایینا)

۱- ابوبصیر حفرت آمام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں کرفر مایا: کی کے جوشے پانی سے وضو کرنے اورائے پینے میں
کوئی مضا نقت ہیں ہے کرکتے کا جو مایا فی بیاب بیاب کے اور نہ ہی اس سے وضو کیا جائے۔ کررے کہ بہت برا حوض ہوجس سے پانی
کی بیاجا تا ہو۔ (ایساً)

#### بإب

# بلی کا جوٹھا پاک ہاور مردہ بھی نہیں ہے

(اس باب من كل سات حديثين بين جن مين عن دوكر رات والمردكرك باتى باخ كاتر جمد حاضر ب) - (احقر مترجم عفى عنه) المستحضرت في طوى عليد الرحمه بإسناوخود معاومية بن تمار ساور وه حفرت المام جعفر صادق عليد السلام ساروان كرت بين كه آب في من بارب مين فرمايا كدوه كروالون مين ساسيا وراس كرو تفيرياني ساوضوكيا جاسكتا ب

(تنبالاكام)

- ا۔ زرارہ حضرت امام جعفرصادق علیالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا حضرت امیر طیبالسلام کی کتاب علی تھا ہے کہ لی ایک درندہ ہے اوراس کے جوٹھے میں کوئی تباحث نہیں ہے اور جھے خدا ہے شرم آتی ہے کہ '' محض اس بنا میر کوئی غذا چیوڑوں کہ اس سے بلی نے کھایا ہے۔'' (العہذیب الغروع)
- r محمد بن سلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر کتا کہی برتن سے پانی بی لے تو؟ فرمایا: برتن کو پاک کرو۔ پھر بلی کے بار ہے میں سوال کیا ( کواگروہ فیا لے تو؟) فرمایا: اس کے جوشے پانی سے دضوکر نے میں کوئی مضا لکت نہیں ہے دہ تو دیدعوں میں سے ایک درعہ ہے۔ (المترز بہ الاستعمار)
- ٢۔ ابن مسكان بيان كرتے بي كر بي حضرت امام جعفر صادق علي السلام يت وال كيا كرجس يانى سے "كلب" بلى اوجن يا محوزا كدها يا كوئى اور جانور يانى بيع تو اس سے وضوكيا جاسكا ہے؟ فر مايا: بال مريد كداور يانى دستياب بوتو بجراس سے اعتباب كرد\_(ايشا)

عُولُفَ علامِ فرماتے ہیں کہ یہاں جو مجملہ دوسری چیزوں کے''کلب' کے جو می پانی سے وضوکرنے کو جائز قرار دیا گیا ہے تو اس کی تین تاویلیں کی جاستی ہیں (۱) پر تقیہ پر چھول ہے۔ (۲) مکن ہے پانی بھتر کر ہو ۔ (۳) مکن ہے یہاں' کلب' سے مراد کیا شہو بلکہ کو آلوں کا شنے واللہ در ندہ مراوجو چنا نچیصا حب قامون نے کھاہے کہ اصل میں ہرکا شنے واللہ در ندہ مراوجو چنا نچیصا حب قامون نے کھاہے کہ اصل میں ہرکا شنے والے در ندہ کو ' کلب' كبتري بعدين الفظ كاغلباس بمو كلنه والمان بوالوريس بوكيار (كذا في المنجد والله العالم)

٥- حفرت في صدوق عليد الرحمة حفرت امام جعفر صادق علية المثلام ك دوايت كرت بين فرمايا: بين ال طعام عدوست بروار انبيل موتارجس من الم المعام عادر المعتبير)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس مشم کی بعض مذیثین اس ہے پہلے (بلیدا جین) گزینگی ہیں۔ اور کھ بعدازی (نجاست کے باب انگن آئر کمن کی افشاء اللہ تعالی۔

#### باب

# مرتم ككافركاجوهانجس

الراك باب ش كل تين مديش بيل جن كاتر جمه هايفر ب ) (احتر مرجم على عند)

حضرت المخاليني علية المرحمة باستاد خود سعيدا عن سعد روايت كرت إن ان كابيان بكي من في حضرت الم جعفر صادق عليه السلام يعتبروي الرائد يب الاستبصار) السلام يج والمحار المروع التبديب الاستبصار)

٢- وشاء اس فض ف روايت كرت بين جس في حفرت امام جعفر صادق عليه السلام ب روايت كي ب كدا بي في ولد الزيا

یبودی نفران مشرک آوراسلام کے ہر خالف کے جو تھے کو کروہ لا (تحریق) فرمایا۔اوران سب نے دیادہ سخت آپ ک نگاہ

مِن ناصبي (وثمن اللبيتٌ) كاجوهما تقا\_ (اييناً)

سے حضرت فی طوی علیہ الرحمہ باسناد خود عمار ساباطی سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آبیا ایسے آوڑے میا الیسے برتن کے پائی سے وضو کرنا جا تو ہے۔ جس سے ایک ایسے محض نے پائی بیا ہوجس کے متعلق خیال ہو کہ وہ یہودی ہے؟ فر بلیا بال جا بر ہے۔ سائل نے فرخ کیا؟ ہیں؟ اس پائی ہے جس سے ایسے محکوک آدی نے پائی بیا ہو؟ فرجایا بال ای ہے ! (العہد یہ والاستعمار)

عولف علام فرماتے ہیں کہ جناب شی طوی نے اس روایت کواس بات برجمول کیا ہے کہ اس مخف کے یہودی ہونے کا یقین نہ ہو بلک صرف ظان ہو۔ تاہرین فاہر ہے کہ صرف گان کی بناء پولت کی مخص کرنجی قر از نیس دیاجا سکا؟

# 

# تهام يرتدون كاجوشاياك بهاكرجدوهم وارخورى كول ندبول بشرطيكان كامقام الماقات (جوري ينجر)عين عاست عالى مو

(اسباب س كل جارمديثين بين جن ش عدد مررات والمردك باق دوكاتر جمدها ضرب) واحظر مترج في مد) حطرت فيخكلين عليه الرحمه باستادخود ابويعير ساورو وحفرت امام جعفر صادق عليه السلام سدوايت كرت بين فرمايا كوتر ادرمرغ کے جو مصے میں کوئی مضا تقضیل ہے چرفر مایا اور جر پرندہ کا یہی تھم ہے۔(الفروع المتهذیب)

عارین موی (ساباطی) بیان کرتے ہیں کے حض فالم جعم ما فاق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ جس بانی سے کور بانی ہے (اس کے جو شے کا کہا جم ہے؟) فرمایا بروہ پردہ حس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کے جو شے پانی سے وضو بھی کر سکتے ہو اوراسے لی بھی سکتے ہو۔ چرسوال کیا گیا کہ جس بانی ہے باز مقتر ایا مقاب ہے۔ اس کے جوشھ کا کیا تھم ہے؟ فرمایا: ہر پرندہ (اڑنے والا) کے چو مجھے سے وضو کیا جا سکتا ہے (اور اسے بیا بھی جا سکتا ہے) مگر بدکداس کی چونج میں خون (یا کوئی اور نجاست) دیکھولیں اس صورت میں اس کے جوشھے ہے ندوضو کرواور ندی اسے دیک (الفروع المتبذيب الفقيه)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس منم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ایس) گزرچکی ہیں۔اور پھے آئیدہ (باب اااز نجاسات من) آليكي انشاء الله تعالى-

ياتى تمام چو پايون كاجونماياك بيحتى كيموضات كاجي-بال البنة جن جانورول كالوشف يس كعابا جا تلان كاجوها مرده ب

(اسباب مين كل جدهديثين بين ايك مرركوچيوز كرباتي بان كار جسه طاهر مين اهر مترجم على صد

وحرت فيخ كليني عليه الرحمه باستاد خودعبر الله بن سنان ساور وه جعرت المام جعفر صادق عليه السلام سدوايت كرت ميل فرایا جس پانی ہے کوئی طال کوشت جانور پانی ہے۔ اس کے جو سے پانی ہے وضو کیا جاسکتا میں۔ (الفروع)

وفاءات مخص بروایت کرتے ہیں جس نے ان سے بیان کیا اس کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفرصادق علیه السلام براس حیوان کے جو مے کو مروہ جانتے تھے۔جس کا گوشت نبیں کھایا جاتا۔ (الفروع المتبذیب)

معرت فيخ طوى عليه الرحمه باسادخودجيل بن وراج بدروايت كرت بين ال كابيان بي كدين في معرت المع جعفرصاد ق

ر طیدالسلام سے پیپایان جیر کر بول اور گائے کے جو شف کے بارے میں سوال کیا کرآیاان کے جو شخے پانی سے وضو کیا جا سکا کہا اوران سے بیا جا مکا ہے؟ فرنایا جال این میں کوئی مضا کھاڑیں ہے۔ (اجد یہ)

٣- جناب عبداللدين جعفرهيري بالمناوخود جناب حن ين حن ين حن ين على بن الج طالب من الموطاب آباه طاهرين عليم المناق من من عليم المناق من المناق ا

### باب

#### انناني فسلخد حيال إيده مكاج فامروه

- (ال باب مح مرف أيك مديث م حركات ما صريح) د (احريم جمع في مند)

معرت شی کلینی علیدار حد باشاد خوده شام بن سالم سعادر و معرمت امام جعنو صادق علیدالسلام سعروایت کرتے ہیں -- فرنا پانسجال والم اتن العلاقور جوان یا پر تاریدے) کا گوشت شیکھا و ( عب تک اس کا اعتبراء ندکیا جائے کہلیا تی انعد ) اور اگر - جہلی این کافیار حلک بیات عرف تواست و مورک ( الغزیر ج) ا

وَ لَفَ عَلَامِ فَمَاتِ مِن كَرَالِوَابِ نَجَاسَات مِن لِيمَنِ الْمِن عَدِينَ آئِل كَي جَالَ مَظَلَب بِرَدَلُوات كَرَقَ عِن كَرَيْن جَوالَ تَدَالُ - كُوشت نَيْن كَمَا يَجَانا الله بَوضُا عَروه بِهِ اور يَجِالُال مِن اللهِ عَلَى مِن سِهَ المِد سِهِ الدِر العديث مِن المِن المُن عَدَثُون فِي كُرُن وَكُل الرِّدِ جَوَالِيهِ حِولنات كِي المِن العديد والعدكر في جِنْ \_

#### بالمب

#### مب آدل كا وفاياك ب

اس سے وضو نہ کرو۔ البتہ جب (عورت) کے جوشے سے وضو جائز ہے۔ جبکہ مامودہ بو (طبیارت ونجاست کا خیال رکھتی بو) ۔ لین برتن میں ہاتھ ڈا لئے سے پہلے ہاتھ دھولیا کرتی مو (پھرفر مایا) حضرت دسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عائشہ ( کے بعد دیگر سے ) ایک بی برتن سے قبل کر لیتے تھا ور کھی ایٹھے بھی نہا لیتے تھے۔ (الفروع العبد برب والاستبصار)

- ال شہاب بن عبدر بہ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے بيل كرآ بيان خرب آدى كے متعلق جو ہاتھ دوسے من دھونے سے پہلے بحول كر پانى بيل ہاتھ وال دے فرمايا جي اس كے ماتھ بيل كوئى ظاہرى نجاست ساتى بوئى بور اقراق كى م
- ۳۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسنادخود ابوالحن ہائی ہے دواعت کرتے ہیں دوایک مدیث کے حمن میں بیان کرتے ہیں کہ ان (حضرت امام رضاعلیہ السلام) ہے ایک جب آ دی کے متعلق سوال کیا گیا کہ دہ جمام میں داخل ہوتا ہوا ہو دھونے ہے پہلے پانی میں ڈال دیتا ہے؟ فرمایا کوئی حرج نہیں۔ پھر سواتی کیا گیا کہ میں جمام میں داخل ہوتا ہوں۔ شسل کرتا ہوں اور شسل کے احد میراجم کی حب یا غیر حب آ وی کے جسم سے کا وجاتان ہے فرمایا کوئی حرف نہیں۔ (الجندیب)
- جناب فی حسن بن حضرت فی طوی با خادخود عبدالله بن عباس سے اورو و جناب میموند (زوج رسول) سے روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتی ہیں۔ کرا کی بارشی اور حضرت و سول خداصلی الله علیہ و آلدو سلم جب ہوئے میں نے (دیگ انگ) ایک بڑے برت سے بانی بل کر حسل کیا۔ اور اس بھی پائی فاکہ دہا ۔ گر جضرت و سول جداسلی الله علیہ و آلدو کم آفر لا سولا سے اور اس بچ ہوئی ہے و بانی فاکہ دہا ہے اور اس بچ ہوئی ہے و بان فاکہ میں اور کوئی میں آو کوئی ہوئے بیان سے بچا ہوا پائی ہے؟ فولیا ، بانی میں آو کوئی جنابت نہیں ہے۔ (آ مالی فرز من شوع موتی )

و لف على فيرمات بيل كداك تم كى مجهوريش اين يد بهلي (آب مطلق كرماب عبيد) كرديكي بيل اوراس كر بعد بى (ابواب جنابت كرباب ١٣١١ و٥٨ من) بعض المحامديثين جان كي جائي كي يواي مطلب بروالالت كرتي بين انشاج الله تعالى -

#### لمسل

حائض کا جوٹھا پاک ہے گرائ ہے وضو کرنا مگروہ ہے جب تک عورت ما مونہ نہ ہو (اسباب میں کل نوصدیثیں ہیں جن میں ہے چار کررات کو تلمو ذکر کے باتی پائے کا ترجہ عواضر ہے)۔ (احتومتر جم عفی عنہ) حضرت شخ کلینی علیہ الرحمہ با ساد خود عنب ہے اور وہ حضرت امام جعفر صادتی علیہ السلام ہے دوایت کرتے ہیں فرمایا: حائض کا جوٹھا یانی فی تولوگراس ہے وضونہ کرد۔ (الفردع)

٢ اين الي يعفور مان كرتي مين كريس في حضرت الم جعفر صادق عليه السلام سيسوال كيا كما مام وعورت كي وشع يانى س

روضو کرسکتاہے؟ فرمایا نہاں جبکہ وہ محورت طہارت ( کے مسائل سے )واقف موسد مگر حائف کے جو شفے ہے وضونہ کرد - (ایشاً) س معظرت شخطوی علیدالرحمہ باستا دخود کلی بن مقطین سے اور وہ دھزت امام موکی کاظم علیہ السلام سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس مختم کے بارے میں جو بیض والی مورت کے جو شھے پانی سے وضو کرتا ہے؟ فرمایا: جب و دماً مونہ ، واقو پھر کوئی مضا کفتہ شہر ہے کے (المجذبیب والاستبصار)

ا بو بلال معزت المام جعفر صادق عليه السلام سدوايت كرت بين فرمايا بين حائف كا يوضا في توسك بول مكراس كي جوشم ال سوفوكرة الهندنين كرتار (الجذيب والاستبعار)

ے۔ جناب شیخ محر بن اور لیس ملی با ساد خودر فاعہ سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا جیف والی عورت کے جوشے پانی سے وضو کرنے ہیں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ وہ باتھوں کو دھولیا کرتی ہو۔ (السرائز ابن اور لیس )

مؤلف علام فر ماتے ہیں کہ ان اخبار و آثار ہیں جو طاہری اختلاف پایاجا تا ہے اس کی توجیدہ تاویل عنوان بالا سے واضح ہو چکی ہے کہ یہ کہ جب عورت ما مونہ نہ ہو۔ اور جب ما مونہ نہ ہوتو پھرکوئی کراہت نہیں ہے اور بی مطلب شیخ طوی اور دسرے علاء اعلام کے کلام و بیان سے واضح وعیان ہوتا ہے۔

#### إب

# سانب جموتی اور بری چیکی بیمو کمریلا اوران جیے حشرات الارض کا جوٹمایاک ہے آگر چداس سے اجتناب کرنامستحب ہے۔

(اس باب میں کل آخص دیثیں ہیں جن میں سے ایک مررکو جھوڈ کر باتی سات کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احظر مترجم عفی عند)
حضرت شیخ طوی علی الرحمہ باسناد خود کلی بن جعظر ہے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے بھائی حضرت امام موک کا ظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ چھوٹی یا بڑی چھنگی یا سانب پائی میں گرجاتے ہیں مگر مرتے نہیں۔ تو آیا اس پائی ہے وضو کیا جا سکتا ہے ، فرنایا بان کوئی حربی نہیں ہے۔ پھر سوال کیا : اگر تیل کے منظے میں چو ہا کرجائے اور مرفے ہے پہلے (زندہ) تکال لیا جائے ہے ۔ اس میں کا کہ کا سلمان کے ہاتھ فروخت کرسکتا ہوں؟ فرمایا: ہاں اور دو داگایا بھی جا سکتا ہے۔

(المتهذيب والاستبصار قرب الاسناد)

\_ اسماق بن عمار معرت المام جعفر صاوق عليه السلام ب دوايت كرت بين فرمايا: معرت امام محمد با قرعليه السلام فرمايا كرت ت

ا اس روایت نے ان تمام رواجوں کے مغیوم کی وضاحت کردی ہے جن میں خاکش کے جوشعے پانی سے وضوکرنے کی ممانعت وارد ہو لی ہے کہ وہ نمانعت اس صورت میں ہے کہ جب مورت اوا بالی تم کی ہواور طہارت و نجاست کا خیال ند کمتی ہو سے کا کھا گھند اس مفاطر میں ایس ہوتو چاکوئی مضا کھند ہیں ہے۔ (احتر مترج مفل صند)

كرجم، إنى سع جدا في جائد السابي كرييد الاستعماد الفقيد)

- ٣- ايوبسيريان كرت بين كدين من من حف معزب المام جعفر صادق عليه السلام سيروال كياركدا كرسانب بإنى من منظ بين داخل بو اور في فرنده فكل آية عنو؟ فرمايا: اكراس معلاوه بإنى موجود بورتو في استاه بل فرور (البينة أب الاستيمار الغروع)
- اردن بن جزو خوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اگر چوہا کھویا ان جیسی
  کوئی اور چیزیانی میں گرجائے اور پھر فندہ فکل آئے۔ تو آیادہ پانی بیاجا سکتا ہے؟ اور اس مے وضو کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا: اس
  پانی سے چھوٹے یا بڑے تین چلو پانی کے تکال دیتے جا کیں۔ (تا کہ جی ففرت دور ہوجائے) پھرا سے بیا ہی جا ہمکتا ہے۔ اور
  اس سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے ما سوا چھیکل کے کہ اگروہ پانی میں گرجائے۔ تماس پانی سے استفادہ نویس کیا جا سکتا ہے۔
- ۵۔ حضرت فی کلینی علید الرحمہ باسنادخود ساعہ سروایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جسفر صادق علید السلام سے سوال کیا کہ اگر تانی سے گھڑ نے ہیں مجمر بلاگر کر مرجائے ۔ تو اس سے دضوجائز ہے؟ فرمایا: ہاں۔ اسے باہر پھیٹک دو پھر وضو کرلا۔ پھر عرض کیا اور اگر پھوگر کر مرجائے تو؟ قرمایا: اس پانی کواٹھ بل دو۔ اور دوسرے پانی سے وضو کروسی۔

(الفروع التهذيب والاستبصار)

- ۲- حضرت شیخ صدوق علیه الرحمه با سنادخود حسین بن زید به اور وه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے اور وہ این آباء طاہرین علیم السلام کے سلسلہ سندسے حضرت رسول خداصلی الشبطیروآ لدوسلم سے وابعت کرتے ہیں کہ آنخضرت نے حدیث منابی میں جو ہے کا جوٹھا کھانا کھانے کی ممانعت فرمائی ہے ( یعنی اس کا کھانا تکروہ ہے )۔ (الفقیہ )
- ے۔ جناب عبداللد بن جعر حمير تى بان وقود الوالمنزى سے اور وہ حصرت المام جعر صادق عليه السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہر بن علیم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت امیر علیه السلام سے دوایت کرتے بین کہ آپ کے قرمایا کہ جو ہے کا جو تھا پائی پینے اور اس سے دھوکرتے میں کوئی مضا تھنہیں ہے سے (قرب الاسلام)

مؤلف علام فرماتے میں کر است میں (یاب ایس) بعض ایس مدیثیں مال کی جا س کی جواس مطلب پر فی الجمله داالت کرتی میں انشاء الله تعالی \_

السيام الإيكام الإيكاد مل المراث ي ك ك دا كيا بندك ك فياست كالعبات كالميد في (احر مرج عنى مد)

السكنة بريلي الماء المبطلق - احتراب رامتيب عكما تقدم في إب المدعث من الماء المبطلق - (احتر مرجم في مد)

ت يوم بكوك زير في ماده ك دور عدا كيا ب- ورزي تك وفون جده ولك ركم ال في وت ما في فن يس ووا - (احر مرجم في مد)

المنتين حرام نيس ب كوكروه ب المذاان ووفول دوانقول على في المتقديد كوفي اختلاف نيس ب (احتربتر بم منى عند)

#### بإب

جوچر فون جده فین رکھتی اس کا جو تعلیاک ہے بلک اگروہ مرجی جائے او خوانیس ہے

(این باسید بین کل با فی حدیثیں بین جن میں ہے ایک کررکوچھوڈ کر باقی چاد کا ترجہ جا بنر ہے )۔ (احتر منز بم عنی عنه) حجرت پین طوی علیہ الرحمہ با سنادخود عمار سا باطی ہے اور دو دھیزت ایام جعفر صاد تی علیہ السلام ہے دوایت کرتے ہیں۔ کہ آپ

ے گریا انکھی کڑی اور چوٹی جیے (حشرات الارض) کے متعلق در یافت کیا گیا۔ کہا گرے کوئی ہا تمل یا تھی جیسی کی چیز میں گر کر مرجا کیں تو؟ فرمایا ہروہ چیز جوفون (جمعہ ہ) نیس رکھتی اس میں کوئی حرج نیس ہے ( کیونکہ وہ مرنے ہے نبس ہوتی)۔ (العہد یب الاستبعار)

- ا۔ حفص بن غیاف معزت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: (اپنی موت کی وجہ سے) پانی کونجس نہیں کرتی۔ گردہ چیز جوخون جندہ رکھتی ہے۔ (ابینا)
- ۳۔ ابن مسکان معرت امام جعفرصادق علیالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: ہروہ چیز جو کٹویں میں گرے (اور مرجائے) مگروہ خون جند ہند کھتی ہوجیے چھواور کمریلا وغیرہ تو کوئی حرج نہیں ہے۔ (الیناً)
- ۳۔ جناب عبداللدین جعفر حمیری باسناد خودعلی بن جعفر سے روایت کرتے ہیں: ان کابیان ہے کہ بیں نے اپنے بھائی حصرت امام موک کا علم علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر بچھویا کمریلایا ان جیسی کوئی اور چیز گھڑے یا منظے بیں گر کر مرجائے۔ تو اس سے نماز کے لئے وضو کیا جاسکتا ہے؟ فرمایا: ہاں اس میں کوئی مضا لکہ نہیں ہے۔ (قرب الاسناد)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس فتم کی بعض مدیثیں اس سے پہلے (باب ۹ میں) گزر چکی ہیں اور پھھ آئندہ (باب۳۳ از نجاسات میں) بیان کی جا کیں گی۔انشاء اللہ تعالیٰ۔

#### باباا

# جوآ ٹانجس پانی سے گوندھاجائے اس کا کیاتھم ہے؟

(اس باب میں کل تین مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ عاضر ہے)۔(احقر مترجم عفی عنه)

- حفرت فیخ طوی علیه الرحمه با سنادخود حفص بن البشری سے روایت کرتے بین ان کابیان ہے کہ حفرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ جوآٹانچس پانی سے گورها جائے اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ فرمایا: اس آولی ( کافرو مشرک ) کے ہاتھ فروخت کردیا جائے۔ جومر دار (اور نجس چیز ) کے کھانے کو جائز سجمتا ہے۔ (المتہذیب الاستبعار )

٢- اى سلسلدسند سے اى سوال كے جواب ميں فرمايا: اس آئے كوفن كرديا جائے اورا سے فروخت فدكيا جائے - (ايساً) و اف علام فرماتے ہیں کدیہ بات استجاب پراور پہلی جواز پر محول ب(لین اگراس آئے کو سی الیے محص کے ہاتھ فروخت کر دياجات جواس كاكمانا حلال جامتا بتهاتن عبدتيكن أكراست فن كرديا جاست وسيافعل ب

س\_ قبل ازیں (باب میں) اس م کی کی مدیثین گڑر یکی ہیں جن بی فرکور سے کداگرا ہے آئے گو آگ کے کا حدادے دے دی جائے و کوئ وج میں ہے لیکن وہاں کویں کے پانی کا تذکرہ ہے ( کداس میں کوئی نجس چر کرے اور مجراس پانی ہے آتا كوندها جائ ) اورتم يهليد بات معلوم كري كه او كدكوي كا باني الما قات نجاست مع بن بين بوتا

ل يرس كاس طرح يعي وجيه ك جاعق يدكس آف يُحرون كرن عجواز والى مديث كافر كم باتحدار في وحد كراس آف الدومرى مانعت والاسلمان كم بالحدفرونت كرن يروالدالعالم (احتر مترجم على صد)

# فواقض ومبطلات وضوك ابواب

# (اس ملتله من كل انيس (١٩) ابواب بين )

المناب المراجع المراجع

جب صدف کے صادر ہونے کا یقین ہوجائے تو وہ سابقہ وضوکو تو ژدیتا ہے اس کے صدور کے طن ماشک سے وضوئیس ٹوشا

نیز زرارہ حطرت امام جعفرصادق علیدالسلام سے روابیت کرتے ہیں۔ فرطایا بھوائے چند چیز ول سے اور کوئی چیز سابقہ وضو توسٹے اور سے وضو کے واجب ہونے کا موجب نیس ہے اور وہ چیزیں میریں (۱) پیٹا ب (۲) پانوانس (۳) وہ کوزجس کی آواز سنو۔ (۴) وہ پھسکی جس کی بدیومسوں کرو۔ (اینیا)

سا۔ حضرت فی مبدوق علید الرحمد با سادخود عبد الرحمن بن الاعبد الله ب رواحت کوت بین ان کابیان یے کیدیش فی حضرت امام جعفر صادق علید السام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں ایسے بہت میں درا محسوس کرتا ہوں اور (بعض اوقات) گمان کرتا ہوں کہ مشاید وہ خارج بھی ہوگئی ہے تو ؟ فر مایا جب تک اس کے نگلنے کوآ واز نہ سنویا اکر بی بدیم محبول نہ کرواس وقت تک تم پروضو کرتا وہ وخارج بھی ہوگئی ہے تو کافر مایا : بعض اوقات شیطان انسان محدم یوں کے درمیان بیٹے کم یمومک مارتا ہے (یا خودر کے خارج

کرتا ہے) تاکدا دی کوشک میں جالا کرے ادروہ خیال کرے کہ اس کی ری خارج ہوگئی ہے۔ (الفقیہ المتہذیب الاستبصار) مؤلف علام فرماتے میں کی تھی اور کی (مقلد ماتی ابواٹ میں ہے باب واحق کی پیات کر رچی ہے کہ اگر تلمیس ابلیس سے نیت میں وسوسہ پڑے تو اس کی کوئی پرواہ نیس کرنی جا ہیں ۔

۵ معرب کے کلین علیہ الرحمد با عاد خودع بداللہ بن بکیرے اور وہ اپنے والد ( بکیر ) نے روایت کے جی ان کا بیان یہ ب معرف امام بخطر ساوق مانیدال الله الله بحث نے فرایا جب تعین مدث کے صادر بونے کا ایقین ہو جائے۔ تب وضو کرو۔ اور ر جب تک اس کے صادر مونے کا لیقین شہور جب مکر رضونہ کرون (الفروع المعبد بیب)

بہب میں اس میں اور ہوسے ہا دیں کہ اس کا مطلب ہیں ہے کہ وجوب کی ہیں ہے وضونہ کر وور نہ جال تک سیحی وضوکا تعلق ہو وہ و جیسا اسکی اور گر اور نہ جال تک سی میں کا ایواب وضوی ہیں آئے گا کہ بلا افتال کی حدث کے اغیر بھی تجد یووضوکر نامستحب ہے۔

اسما میں موجوزے ایام جعفر ہا دق حلیہ المسلام سے زوایت کرنے ہیں فر بایا: (ہرا دفی کے) ودکان اور دوآ تھ میں ہموتی ہیں جی اس میں موتے (آ واز سائی دیتی ہے گا۔ اس سے وضوفی ہو تا ہال اور دوآ تھ میں ہوتے (آ واز سائی دیتی ہے گا۔ اس سے وضوفی ہو تا ہال المار دی المار دی

جناب عبرالله بل جعفر حمير ي با عاد خود على بن جعفر خدروان كريت بين ان الاجيان سيد كه مين تراسيد بها في حفرت الم موى كاظم عليدالسلام بدريافت كيا - كدا يك فنص سجد مين فيك لكا كر بينها خياو فيلى جاتنا كدوه موكيا من يان كياس ب وضوك قاواجب سيد وريايا جب سوسف عن فلك سية بكروضوكر قاواجب فيل خياس المراسي كيا كذا يك فن كما زيره وريا سي يكراس يقين بوجاتا مي كداس كي زي خارج بهو في حدود قداس كي آواز مشاهد أو تدين بريهم وس كرا سياد و افرايا:

يفين موجائه (قرب الاسناد)

و المن علا المرمات بن كمان تم كى محتصد شير ماس كم بعد (باب ووين) وكرى جائي كى افتاع الله تعالى -

### بإب

# بيثاب بإخاندري مني اور جنابت وضوكوة رويزين

(الراباب شرکی و روستی این بن ش ب و اور دات اقلم ایداد کرک باقی بی کار جما مرب) ر (احتر مربع علی بند)

ا محرب فی علی علی الرحمد با سادخود زواده ب روان کرت این این کا بیان به کسی نے جعرب آزام الم الرام اور محضرت آنام می بازنو و در اور کی بازنو و موکوتو او آن ہے؟ فرمایا جو تمار بعد و اور ان شیخے مقاب محضرت امام جعفر صادق علید السلام کی خدمت میں وض کیا ۔ کہ کیا چوز و موکوتو او آن ہے؟ فرمایا جو تمار بعد و اور کام لین از کے اور کام کی اور کام کرنے سے الدر کے اور کام کرنے سے الدر کے ) ( کر قرمایا ) نیند و شرکوتو او آن کی سواے کاس نیند کے جس میں تم آواز سنو ( یعن کمل نیند نہ مور) ۔ (احبد یب الفروع المقیر )

- جفرت شی کلینی علیه الرحمه باسنادخودا بوالفضل بادروه حفرت امام جعفر صادق علیه السلام بدوایت کرتے بیل فرمایا وضو کوکوئی چیز نہیں تو ژتی سوائے اس کے جو تمہارے دونوں نیطے مقامات سے نکلے۔ وہ نیلے مقامات جو خدانے عطا کرے تم پر انعام داحسان فرمایا ہے۔ (الفروع) المتهذیب الاستبصار)
- ۳- الوبسير عيان كرتے بين كه يس في حضرت انام جعفر صادق عليه السلام سوال كيا كه اگر تكبير ل چوف برا يا بجها لكوايا جائے يا و يے خون بنتے لك جائے آيا ال سے وفقوق في جاتا ہے؟ خرمايا ان چروں كى وجہ سے وضو (واجب) نبيل ہوتا۔ وضوق صرف ان چرون كي حجہ مصواحت بنجا ہے : وقت بالا سان دونوں طرف (آ كے بيجے كسے تكليل جن ك وريد سے خدات مان سے مان نے مرافع ان كيا ہے۔ (الفروع الحضال)
- م۔ جنامید کریای آج میان کرتے ہیں کہ علی نے حضر بیلدام برضا علیدالسلام کی خدمت میں عض کیا: کیا گر (خصد علی) تا مور مو (جس سے خون رستار ہتا ہو) آؤ آگیا است الجبوفیت جاتا ہے؟ فرخلیا: وضوکو مرف تین چڑی سے ترقی تاریز () بول (۲) براز شاور (۳) رہے (الفروع المجد عب عون الاخیان)

مؤلف علام فرمائے على كر عمال الله حمر (كرمزف عن حلى وضوكو الله على) اضافى مدى بالمبدوغره ك رائعرف على الله وغره ك رائعرف الله على الله والدول على ميز وضوكوس و آل كالله الله علوم موجا كالله كالله والدونية

المستعلى شد ب كرضال كاروايت من عمير كا بنائي الدور به النوالي ووول ما المستهد (احرام بم عن عد)

جنابت اور حیض دنفاس بھی ناقض وضوہیں )۔

- حضرت شیخ معدوق علیدالرحمه با سادخود فعنل بن شافان سے اور وہ حضرت امام دضاعلیدالسلام سے دوایت کرتے ہیں فر مایا:
   وضوصرف ان چیز وں کی وجہ سے واجب ہوتا ہے جو دوراستوں (آگے پیچے) سے نگلتی ہیں یا پھر نیند ۔ کیونکہ انسان کے لئے صرف یکی دواطراف ایسے ہیں جواس تک اس کی نجاست وینچے کا ذریعہ ہیں۔ اس لئے بندوں کوتھم دیا گیا۔ کہ جب ان کوان راستوں سے اپنی نجاست کیلتو وہ طبارت کرلین ہے (علل الشرائع عیون اخبار المرفظ)
- محرین سان (بول و برازی وجرازی وجرے موف و واجب ہوئے اور شل مکواجب شعون کا فلف )جھرت امام د ضاعلیہ
  السلام ہے بون قل کرتے ہیں فر بایا خدانے بول و برازش یہ تخفیف اس لئے دوار کی ہے کہ یہ بنبت جناجت کے (جس
  می شل کر تاواجب ہے) کیر الوقوع ہیں اس لئے اس (رجم د کریم) نے وضو پراکٹھا کیا۔ کیونکہ ایک قریبہ کر حاآتے ہیں۔
  البرا اگر الدی کرآنے ہے شل کرنا واجب ہوتا تو بہت زحت وجشت ہوتی دو مرسه بیو کہ بیاداوہ اور افرت کے بغیراً تے
  ہیں۔ تخلاف جنابت کے جولذت کے ساتھ اور طبیعت پر چرکر نے ہے۔ اور دو مجی بھی کھار آئی ہے اور ہر جرموئ بدن سے
  آئی ہے (اس لئے اس میں شسل واجب کیا گیا)۔ (عیون اخبار الرضا)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس منم کی بعض مدیثی اس سے پہلے (باب ایس) گزریکی ہیں اور پھن تعده (آنے والے ابواب نواتقی وضواور باب جنابت میں) آئیں کی افتاء اللہ تعالی ۔

#### باب

وه نیند جوتوت سامعه پرغالب آ جائے وہ ہرحال میں مبطل وضو

باوران احداث منصوص كسوااوركوكي جيرمطل وضوئيل ب

(اس باب من كل مولد مديثين بين جن مين عن جار مردات كالمودكرك باتى بامده كاتر جند ماضر مين) - (احتر مترجم عنى متد)

- در عالی طوی علید الرحمد با شادخود زراره سے اور وہ اما مین من سے ایک امام علید السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا ( ایمال و کا اداعت درج بے جواجی اور باب احدیث نبرا عمی گر رفتی ہے) ۔ (فرادی)
- ۲۔ عبداللہ بن مغیرہ اور جمد بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت الم مرضاعلید السلام سے حوال کیا کرا گرکوئی فض حواری پر سو جائے تو؟ فرمایا: جب تیز عقل کو لے جائے (عقل ایتا کام کرنا بنذ کر دست)۔ تو اس جا بیٹے کہ وہ وضو کا اعادہ کرنا بنذ کر دست)۔ تو اس جا بیٹے کہ وہ وضو کا اعادہ کرنا بنذ کر دست )۔ تو اس جا بیٹے کہ وہ وضو کا اعادہ کرنا بنذ کر دست )۔ تو اس جا بیٹے کہ وہ وضو کا اعادہ کرنا بنذ کر دست )۔ تو اس جا بیٹے کہ وہ وضو کا اعادہ کرنا بنذ کر دست )۔ تو اس جا بیٹے کہ وہ وضو کا اعادہ کرنا بند کر دست )۔ تو اس جا بیٹے کہ وہ وضو کا اعادہ کرنا بند کر دست )۔ تو اس جا بیٹے کہ وہ وضو کا اعادہ کرنا بند کر دست )۔ تو اس جا بیٹے کہ وہ وضو کا اعادہ کرنا بند کر دست )۔ تو اس جا بیٹے کہ وہ وضو کا اعادہ کرنا بند کر دست )۔ تو اس جا بیٹے کہ دو دست کرنا بند کر دست کے دو اللہ کے دو دست کرنا بند کر دست کرنا بند کر دست کے دو دست کرنا بند کر دست کے دو دست کرنا بند کر دست کرنا بند کر دست کے دو دست کرنا بند کر دست کے دو دست کرنا بند کر دست کے دو دست کرنا بند کر دست کے دست کرنا بند کر دست کے دو دست کرنا بند کر دست کے دست کرنا بند کر دست کے دو دست کرنا ہند کر دست کے دست کرنا ہند کر دست کرنا ہند کرنا ہند کر دست کرنا ہند کرنا ہند کرنا ہند کرنا ہند کرنا ہند کر دست کرنا ہند کرنا ہند
- ٣- عبدالحميد بن واض بيان كري بي كه بين أحضرت المام جعفر صادق عليه السلام وفرمات موسئ سنا كوفر ماري من كديو

- محض خواہ رکوع میں ہو یا مجود میں یا چلتے ہوئے الغرض جس حال میں بھی ہواور سوجائے۔ اس پروضو کرتا واجب ہے۔ (ایسنا) سمی اسجات بن عیداللد اشعری حضرت امام جعفر صادت علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فریایا: سوائے حدث کے اور کوئی چیز وضو کو باطل نہیں کرتی اور نیند بھی ایک حدث ہی ہے۔ (ایسنا)۔
- ۵۔ ابوالسول ح کنانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انام جعفرصادق علیا اسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر کی خفس کو حالت نماز میں (او گھ آ جائے اوروہ) مربلانے گئے آو؟ فرمایا: اگر (اس طرح ڈھیلا ڈھالا ہوجائے کہ) آنے والے حدث (رش وغیرہ) کو خدروکس سکے قریم کے میں پروضو کرنا اور نماز کا اعادہ کرنا لازم ہے۔ اور اگر اسے لیقین ہوکہ اس سے کوئی حدث صادر شین میں اور نہنا نہنا ہوگا ہے اور انداز کا اعادہ کا اور خدر کا اور نہنا کی حدث میں پروضو کرنا واجب ہے اور نہاز کا اعادہ لازم ہے۔ (ایساً)
- (عبدالله) ابن بكيرييان كرتے بين كه بل في حضرت امام جعفر صادق عليه السلام كي خدمت بين عرض كيا كه لك اوشاد قدرت "افا قدهت السي الصلوة" "(جب نمازك لئه كفر به موقون وضوكرد) كامطلب كيا بي فرمايا بيطلب بيه كه جب نيند كر بيه و بيدار بهو نمازك لئه وضوكود) بين في عرض كيا آيا نيندو ضوكود و ديق به فرمايا بال جبكه كانو ل بر البناً الله من عرض كيا آيا نيندو ضوكود و ديق به فرمايا بال جبكه كانو ل بر البناً الله من عرض كيا آيا نيندو ضوكود و ديق به فرمايا بال جبكه كانو ل بر البناً الله من عرض كيا آيا نيندو كله و كان بري آوازنين مكيل (البناً)
- 2۔ زید شحام بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر (اوگھ کی وجہ ہے) ایک
  دوبار سربل جائے تو؟ فرمایا: میں نہیں جانتا کہ ایک یادوبار سربلتا کیا ہوتا ہے۔ خدا فرماتا ہے: ہرانسان اپنے حالات کو بہتر جانتا
  ہے۔ اور حضرت علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص آلفر نے ہوئے یا بیٹھ ہوئے نیند کا مزہ چکھے اس پروضو کرنا واجب
  ہے۔ (ایسنا الفروع)،
- ۸۔ حضرت شیخ کلینی علیدالرحمد باسنادخود عمر و بن یزید سے اور وہ حضرت الم مجعفے صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا:
  مناز میں سونے کی کوئی مخبائش نہیں ہے۔ (الفروع)
- 9۔ حضرت شیخ صدوق علیدالرحمہ باسنادخودروایت کرتے ہیں کہ حضرت امام موی کاظم طلیدالسلام سے دریافت کیا گیا کہ اگر کوئی مختص بیٹھے ہوئے سوجائے تو ؟ فرمایا: جب تک بیٹھا ہوا ہے اس پروضونیس ہے۔ (اس کا مطلب یہ ہے کہ نوز نینداس پرغالب نہیں آئی )۔ ہاں جب ڈھیلا فرحالا ہوکرادھرادھر بھیل جائے (گر پڑے) تب وضودا جب ہے۔ (الفقیہ)
- ۔ فضل بن شاذ ان حضرت امام رضاعلیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: وضوصرف ان چیز دن کی وجہ سے واجب ہوتا ہے جو انسان کی دوطرفوں سے نکلتی ہیں یا چر نیند سے کسی اور چیز سے نہیں۔ اور بیاس لئے کہ اس کی نجاست کے اس تک پینچنے کا راستہ یکی دوطرفین ہیں اور نینداس لئے ناتف وضو ہے کہ ہونے والے پر جب نیند کا ظلبہ ہوجا تا ہے تو اس کے سب اعتماء ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور کھل جاتے ہیں اور اس حالت ہیں جس چیز کا اس پر غلبہ ہوتا ہے وہ رتے ہے اس وجہ سے اس پر وضو کرنا واجب

ب- (علل الشرائع، عيون الاخبار)

اا۔ بکربن ابو بکر چینری میان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا بیٹھا ہوا آدمی بھی سوسکنا ہے؟ فرمایا: میرے والد (امام محمد ہا قرعلیہ السلام) فرمایا کرتے تھے کہ جب ایک فیض بیٹھے ہوئے سوجائے جبکہ اس کے اعضاء اکٹھے ہوئیا۔ این پروضو ہیں ہے۔ کیونکہ ہنوز اس پر نیند عالب نہیں ہوئی ہاں البتہ جب اس کے اعضاء ڈھیلے ہوجا کیں اور وہ لیٹ جائے تواس پروضو ولد ہے۔ (العبلہ یب والاستبصار)

۱۱۔ عبدالله بن سنان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر کوئی مخص بیشے ہوئے سوجائے تو آیا اس کا وضوائوٹ جائے گا؟ فرمایا: اگر جعہ کا دن ہواوروہ مجد میں ہوئے واس پروضولا زم نہیں ہے کونکہ وہ ضرورت واضطرار کی حالت میں ہے ۔ وانیشا)

مؤلف علام فرما تے ہیں کہ اس کی وجہ معلوم ہو چک ہے (کہ اس صورت بین اس پر نبیند کا کمل غلب ٹیس ہے) اور یہ بھی ہے کہ جمعہ کے اور یہ بھی ہے کہ جمعہ کے اور دوارت میں افغاضر ورت موجود کے اور دوارت میں افغاضر ورت موجود ہوا اور میں کا وجہ سے اس میں اور پھی ہیں اور پھی کی اس سے پہلے (سابقہ دو بابوں میں) گر رہ بھی ہیں اور پھی کی تندہ (باب سے اس معلود سے میں اور پھی کی انتاء اللہ تعالی۔

#### باب

جو چیز عقل کوز اکل کرد ہے لیعن عثی جنون اور نشدہ غیرہ اس کا حکم؟ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عند)

حفرت شیخ کلینی علیالرحمہ باسناد خود معربی خلاد سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ ٹل نے حضرت امام مولی کاظم علیہ السلام سے اس شخص کے بار سے بھی سوال کیا۔ جسے کھالی شخت تکلیف ہے کہ لیٹ نہیں سکا۔ اس لئے وہ تکیوں کے سہار سے ہیں اسلام سے اس شخص کے بار سے بھی سوال کیا۔ جسے کھالی شخت تکلیف ہوئی حالت میں بلکی می نیند بھی آ جاتی ہے؟ فرمایا: بیشا ہوا ہے۔ اس کے لئے مبت شاق ہے؟ فرمایا: جب (نیند کے خلبہ بایں ہمدوہ وضوکر ہے ایس نے عرض کیا۔ کہ تکلیف کی وجہ سے وضوکر تااس کے لئے مبت شاق ہے؟ فرمایا: جب (نیند کے خلبہ کی وجہ سے) آ واز تدین سکے تو اس پر وضو واجب ہے (اب ربی وضو کے شاق ہونے کی بات ) نماز ظہر کو مؤخر کرد ہے۔ اس نماز عصر کے ساتھ مطاکر (آخر وقت میں) پڑھے اور ای طرح مغرب و عشاکو باہم طاکر پڑھے (تاکہ اسے چار نماز وں کے لئے صرف ایک باریازیادہ و وباور ضوکر تا پڑے )۔ (الفروع المتہذیب) کے صرف ایک باریازیادہ و وباور ضوکر تا پڑے )۔ (الفروع المتہذیب) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ جناب شخص طوی گئے اس صدے سے عنوان بالاے تھم پراستدلال کیا ہے (کہ جو چیز عشل کو زاکل کر مؤلف علام فرماتے ہیں کہ جناب شخص طوی گئے اس صدے سے عنوان بالاے تھم پراستدلال کیا ہے (کہ جو چیز عشل کو زاکل کر مؤلف علام فرماتے ہیں کہ جناب شخص طوی گئے اس صدے سے عنوان بالاے تھم پراستدلال کیا ہے (کہ جو چیز عشل کو زاکل کر

د اس کی دجہ سے د ضولازم ہے) مگرید دوایت اس مطلب میں صرح تہیں ہے لیکن چونکہ شنے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کیذوال عقل د ضوقو ٹر دیتا ہے۔ علاوہ بریں بیقول موافق احتیابا بھی ہے۔ مگروہ صدیثین جواس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نواقض وضوصرف وی ہیں جن کانص میں ذکر ہے (جوسابقہ باب یا میں فرکور ہیں) ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بید چیز ناتف وضو نہیں کیے واللہ اعلم۔

#### بابه

### مقعد کے داستہ سے بیٹ کے جوکدو کیڑے وغیرہ نکلتے ہیں

### ان سے وضوئیں او ٹا مگرید کہان کے ساتھ یا خاندلگا ہوا ہو!

(ال باب من كل جهوديثين بين جن من ساك مرركو يحود كرباق بانج كاترجمه واضرب)\_ (احتر مترجم عفي عنه)

- حضرت شخ کلینی علیه الرحمه باسنادخود فسیل سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: اگر سی مختص کے پیٹ سے کدو کیڑے لکلیں۔ تواس پر وضوکر ناواجب میں ہے۔ (الفروع)
- ۲۔ حضرت شخ کلینی فرماتے ہیں کہ مردی ہے کہ اگر وہ کیڑے پافتا نہے تھڑے ہوئے ہوں قابھر دہ فخص وضو کا اعادہ کرے گا۔ (ایستا)
- ۳۔ عبداللہ بن پر ید حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ کدو کیڑے یا ان کے علاوہ دوسرے کیڑوں ک خارج ہونے کی وجہ سے وفسونیوں کرنا پڑتا کے کوئلہ یہ بخز لہ جوؤں کے ہیں۔ (سمت باربعہ)

(التهذيب والاستبصار) لنبير المساد

ه - ابن انی عیرفضل سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: اگر کمی محف کے پیٹ سے کدو کیڑے فکل آئیں تواس پروضوکر نالازم ہے۔ (ایساً) مہ

و لف علام فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ طوی نے اس حدیث کواس صورت پر محمول کیا ہے کہ جب کیر وں سے ساتھ پا خانہ لگاہوا ہو۔ کما نقذم تفصیلہ۔۔۔۔۔ نیز یہ بھی احمال ہے کہ شیخ کے پاس کتاب کا جونسخہ تھا اس سے ''لیس' چھوٹ گیا ہو (جس کا مطلب ہے کہ اس پروضوئیس ہے) جیسا کہ حضرت کلینی کی روایت میں موجود ہے (جواسی باب کی پہلی حدیث ہے اور اس کی تائیداس سے بھی ہوتی سے کہ نواتی وضو مصوص و خمپوس ہیں اور متعدد احادیث میں ندکور ہیں۔ (گر ان میں کیروں کا پیٹ سے لکانا کہیں ندکور نہیں ہے)۔

#### بإب

# قے 'پیپ متلی ہنا قبقہ لگانا اور پید کے اندر ریاح کی گڑ گڑا ہث ان میں ہے کوئی چیز بھی وضو کوئیس تو ڑتی!

(اس باب میں کل تیرہ صدیثیں ہیں جن میں سے تین مررات کو کھر وکر کے باتی وس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنه)

- حضرت شیخ کلینی علیدالرجمہ باسنادخود حسین بن ابوالعلا بروایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے موال کیا کہ اگر کسی آری کو ایکائی آئے اور کوئی چیز (معدوسے) نگل کمر (مندیس) آجائے۔ تو آیاوہ وضو کا اعادہ کرے؟ فرمایا: ند (الفروع)
- ا۔ زرارہ حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: جب ایک مخف باوضو ہواوراسے تے آجائے تووہ صرف کلی کرے۔ (ایشا)
- ٣٠ ابى اسامدىيان كرتے بيں كەملى نے حضرت الم جعفر صادق عليد السلام سے سوال كيا كرآيا بيتے وضوكوتو زتى بي خرماياند-(ايينا 'تهذيب والاستبصار)
- س نیز زراره حضرت امام جعفرصاوق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: فہتیہ لگانا وضو کوئیں قو ژنا۔ ہاں البنته نماز کو تو ژنا سر (ایساً)
- ۵۔ سامہ بیان کرتے ہیں کہ بیں نے ان (امامین میں سے ایک امام علیہ السلام) ہے سوال کیا کہ اگر کوئی مخص نماز پڑھ رہا ہو۔ اور اے ایکائی آجائے تو؟ فرمایا: پیرچیزاس کے وضوکو باطل نہیں کرتی۔ (ایسنا)

- حضرت فض طوى عليه الرحمه با سنا وخود ابراجيم بن الومحود ب روايت كرتے بيں ان كابيان ب كه بيس ف حضرت امام رضاعليه السلام سے دريافت كيا كه آيا بي كا آيا، تكسير كا پيونيا اور پيپ كابهنا وضوكوتو ژنا ہے يا نه؟ فرمايا: ند (المتهذيب الاستبصار معودن الاخبار) \*\*\*
- 2- على بن يقطين بيان كرتے بين كريس في حضرت امام موى كالم عليه السلام يكسير يموشي كي لكواف اور قر كرف ك متعلق موال كيا؟ فرمايا: يه جزي وضوكو ونبيس قر زيس البدنماز كو قر أني بين \_ ( شهذيب الاحكام )
- ۸ این افی همیرایک این جماعت بروایت کرتے ہیں۔ جنہوں نے (اما بین میں سے ایک) امام علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا سے دوافر مار کے بیال کرتی ہے۔
   سکے دوافر مار کے مقطے کہ نماز میں مسکر اہمے وضوا در نماز کو باطل نہیں کرتی۔ البنتہ وہ انسی جس میں قبقیہ ہو (نماز کو) باطل کرتی ہے۔
   (المتهذیب والاستبصار)
- ساعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان (حصرت امام جعفر صادق علیہ السلام) سے دریافت کیا کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو وضو کو قر اُق ہیں۔ فرمایا: (۱) حدث (رت ) جس کی آ واز سنویا بد ہو محسوں کرو۔ (۲) پیٹ میں گڑ گڑا ہٹ (جس کی وجہ ہے ہلکی می رت خارج ہوجائے) گڑیہ کہ اے زبردتی رو کے رکھواور کچھ خارج نہ ہونے دو۔ اور نماز میں بنسا اور قے کرنا (بینماز کو باطل
- ۱۰ ابوعبیده حذاء حضرت امام جعفر صادق علیه السلام ب دوایت کرتے جی فرمایا تکبیراورقے کا آٹا اوردائتوں میں خلال کرنے سے خون کا بہدلکانا جب بیتمام کام تم زیردی کروتو بیوضو کوتو ژدیتے جی اوراگر زیردی ندکرو۔ (بلکدا تفا قاسر زدہو جا کیں) تو بھرنیس او ڑتے۔ (ایفنا)

نیز قرماتے بین کدائن ہم کی بعض مدیثین اس سے پہلے (باب ایس) گر ریکی بین اور کھاس کے بعد (باب عیل) وکری جائیں گی افشاء اللہ تعالی ۔

# بابک

نکسیر کا پھوٹنا' بچھنےلگوا نااورخون حیض ونفاس اوراستحاضہ کے سواکسی اورخون کا ٹکلناوضوکو باطل نہیں کرتا! (اس باب میں کل چودہ صدیثیں ہیں جن میں سے انکررات کو قلم دکر کے باتی گیارہ کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ حطرت شخ کلینی علیہ الرحمہ با سناد خود محمہ بن مسلم ہے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حطرت امام محمہ باقر علیہ السلام ہے سوال کیا کہ اگر کمی محفی کونماز کی حالت میں تکمیر پھوٹ پڑے یا تھے آجائے تو کیا کرے؟ فر مایا: کھسک جائے اور ناک رحو لے اور پھر (جہاں سے نماز ختم کی تھی) وہیں سے شروع کرد ہے۔ اور اگر اس اشاء میں کلام کرے (یا قبلہ سے مندمز جائے) تو پھر از سرفونماز پڑھے۔ گرنیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ (الفروع العبدیب)
- حلی بیان کرتے میں کہ میں نے ایک حدیث کے عمن میں حصرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا۔ کہ اگر ایک مخص
   کی تکسیر پھوٹ پڑے۔ اور خون ندر کے بہاں تک کہ نماز کا وقت داخل ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ فرمایا: ناک میں کوئی چیز
   (کیاس وغیرہ) ٹھونس دے اور پھرنماز پڑھے۔ گرنماز کوزیادہ طول خددے تا کہ خون بہدند نکلے۔ (ایضاً)
- ۳۔ حضرت شخ طوی علیه الرحمہ باسنادخود محد بن مسلم ہے روایت کرتے بین ان کابیان ہے کہ میں نے امامین میں ہے ایک امام ہے سوال کیا۔ کداگر کی شخص کو بھوڑ ہے پھنسیاں نکل آئیں جن سے ہروفت خون رستار ہتا ہو۔ توہ نماز کس طرح پڑھے؟ فرمایا: اگرچہ اس کا خون جاری ہو گروہ (ای مالت میں) نماز پڑھ سکتا ہے <sup>آ</sup>۔ (احجذیب والماستہمار)
- ۲۰۔ جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نے معنزت امام کلا باقر علیدالسلام کوفرناتے ہوئے سٹا کہ وہ فر ہارہ ہے کہ اگر تکمیر پھو نے سے مجھے اس قدرخون آئے کہ طشت بھرجائے۔ تب بھی میں اس سے زیادہ پھوٹی کروں گا کہ خون صاف کرکے تماز پر معوں گا۔ (یعنی وضوکا اعادہ نیس کروں گا)۔ (ایساً)
- ۵۔ ابوبسیر بیان کرتے ہیں کہ بیس نے ان (اما ہی میں سے ایک امام) کوفر ماتے ہوئے عال فرمار ہے تھے۔ کہ جنب ایک ہاوض مخص کوتھے آجائے تو دہ مرف کلی کرے۔اور اگر اس کی کہیر بھوٹ پڑے تو تاک کو دھوئے ہی اتنا کا فی ہے اسے دو بارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ (ایساً)
- ۲۔ عبدالاعلیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصادتی علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا بچھنے لکوانے کے بعد وضوکر تا پڑتا ہے؟ فرمایا نہیں۔(الیمنا)
- 2- ابو ہلال بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے بوجھا۔ کہ آ یا تکسیر کا چھوٹنا تھے کا آ نااور بغلوں کے

بالوں کواکھیڑنا وضوکوتو ڑ دیتا ہے؟ امامؓ نے (چیں تحیس ہوکر) فرمایا جمہیں اس سے کیا سروکارہے؟ بیتو منظیرہ بن سعید کا قول ہے۔ خدااس پر اعذا ہودیتا ہودیتا کے خدااس پر اعدال کے ایک تا جائے تو اس کا صرف دھودیتا کا فی ہے۔ وضوے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ (ایشاً)

۸۔ ساعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان (امامین میں نے ایک امام علیدالسّلام) سے بوجھا۔ کدایک آ می کے بھوڑے سے (بروایتے شرم گاہ اسے) بروفت خون یا پیپ وغیرہ دی رہتی ہے (وہ کیا کرسے؟) فرمایا: اس بر پی بائدھ دے۔ اور وضو کر کے نماز پڑھے۔ بدایک اجلاء وآ زمائش ہے جس میں وہ ہتا ہے۔ سوائے اس حدث کے جس نے وضو کیا جا تا ہے اور کسی چز کی وجہ سے برگز وضو کا اعادہ نہ کرے۔ (الینا):

9۔ حسن بن علی العشام بیان کرتے ہیں کہ بس نے حضرت انام موئی کاظم علیہ السلام کو بیرفرماتے ہوئے سنا کہ فرما رہے تھے کہ حضرت امام جنفرصادتی علیہ السلام فرماتے تھے۔ کہ اگر کوئی شخص (بیکے بعد دیگرے) ناک بیں انگلیاں پھیرے اور اس کی ۔۔ یا نجول انگلیوں کوخون لگ جائے۔ تو صرف خون صاف کرے وضو کے اعادہ کی غیرورے نہیں ہے۔ (ایسنا)

وا۔ بھس بن ملی (الوشاء) میان کرتے ہیں کہ میں نے ان (امام موئی کاظم) کوفر ماتے ہوئے سنا کہ ایک باروضوکرنے کے بعد میر نے والد ماجد کی تکسیر بھوٹ پڑی۔ اور نبہت ساخون بہہ لکلا۔ پس امام نے وضو کیا۔ (ایسنا)۔۔۔۔الی ہی ایک اور حدیث بروایت عبید بن زرارہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے جس میں بہتے ہوئے خون کے لگنے ہے وضو کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ (فزاجے)

مؤلف علام فرماتے ہیں کدان دوروا بنوں کی متعدد توجیبیں بیان کی جاسکتی ہیں(۱) مثلاً بی تقیہ پر محمول ہیں۔(۲) استجاب پر محمول ہیں۔(۳) استجاب پر محمول ہیں۔(۳) بہاں وضوکر منے کے معنی صرف دھونے ہیں کیونکہ فنت میں دھونے کو بھی وضوکہا جاتا ہے۔(۳) ممکن ہے کہ اس اثنا میں کوئی اور حدث از تتم رتے وغیرہ صادر ہوگیا ہو۔ جس کی وجہ سے وضوکہا ہو۔(الغرض اذا جاء الاحتال بطل الاستدلال)

جناب عبداللدین جعفر حمیری یا ساد خود علی بن جعفر سے روایت کر تے ہیں ان کا بیان ہے کہ بین نے اپنے بھائی حضرت ام موی کاظم علیہ السلام سے بع چھا کہ آبک فخص صواک یا خلال کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے مشہ خون نکل آتا ہے۔ آیا اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ فر مایا نہیں اسے چاہیے کہ صرف کل کرہے۔ پھر بو چھا ایک فخص نماز پڑھ رہا تھا کہ کی آ دی نے اسے تیم مارکرزخی کردیا۔ اور اس کا خون بہنے لگا۔ جس سے اس کا لیاس اور بدن نجس ہوگیا؟ فر مایا گویہ وضو کو تو نہیں قو رُتا لیکن نماز کو تو رُدے گا۔ (قرب الاسناد)

و لف علام فرمات میں کی واقع وضوی کی روایات اس سے پہلے (باب اوہ میں) گزرچکی ہیں اور آئندہ بھی (باب از حیض وغیرہ میں) آئی گئی گئے۔ نیز آئندہ ایسی حدیثیں بھی آئیں گی جواس امر پر د والت کرتی ہیں کہ خون حیض و نفاس اور استجاضہ

آنے ہے بھی وضوثوث جاتا ہے۔

# باب۸

# شعركا يزهنا وضوكونبين تورتا

(اس باب مل کل تن عدیش ہیں جن کا ترجمیعا ضریبے)۔ (احقر میرج عفی عند) ا

ا حضرت شخ طوی علیه الرحمه با خلاف دمیعاوید بن میسره سے روایت کرتے بیں ان کابیان ہے کہ میں سنے حضرت امام جعفر صاد ق علیه السلام سے یو چھا کہ آیا شعر کا پڑھنا وضو کو تو ٹر تا ہے؟ فرمایا نہیں۔ (العبد یب والاستیصار الفقید)

ا۔ پیاتو مردی ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام برسرمنبر بعض خطبوں میں بعض اشعار پڑھا کرتے ہے مگر تیکیں متقول نہیں ہے کہ دہ (شعر پڑھنے کے بعد ) بھی وضو کرنے کے لئے باہر بھی نظے ہوں۔

س ساعدیان کرتے ہیں کہیں نے ان (اہامین میں سے ایک امام علیدالیلام) سے پوچھا۔ کیا گر بلندآ واز سے شعر پڑھاجائے یا

کوئی محض کی محض پر ظلم کرے یا جھوٹ ہولے تو آیا اس سے وضوثوٹ جاتا ہے؟ فرمایا: ہاں۔ مگریہ کدوہ شعر تجا ہو یا محضر یعنی

اس کے صرف تین یا جار مصرعے پڑھے جائیں۔۔ کیکن اگر شعر پاطل ہواور پڑھا بھی بہت زیادہ جائے۔ تو بیدوضو کو باطل کر

دیتا ہے۔ (احتی یہ الاستبھار)

مؤلف علام فرماتے میں کہ بیا سخباب برمحمول ہے۔ اور بعض علاء نے اس بات پرا تعلیٰ عقل کیا ہے کہ اس سے وضووا جب نہیں ہوتا۔ اس سے بھی ای استحباب والے قول کو تقویت ملتی ہے ۔

# بإب

عجامعت کوچھوڑ کر باتی (اس کے مقد مات لینی ) بوسد و بنا' بدن کوچھونا' بہلو میں سونا اور شرم گاہ کو ہاتھ لگا ناوضو کو بیل تو ژتا

(اس باب میں کل چودہ حدیثیں ہیں جن میں سے چار کررات کو فلم دکر کے باتی دن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم فلی عنه) حصرت شخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود محمار بن موی (ساباطی) سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بوچھا گیا۔ کہ ایک عورت نماز پڑھ رہی ہوتی ہے۔ کہ اسے گمان ہوتا ہے کہ شاید اسے حِضَ آگیا ہے۔وہ کیا

استبعار ش بداخبال محى ذكركيا ب كد كنت بكد لفظ" بد مقصى "ضادك بجائ دراصل صاد كرساته بولين" بد مقص "بو اوراس شي تفحف بوكئ بو-جس كامطلب بد ب كديد بات وضوكوناتس كرديت ب-ندكه باطل والشالعالم - (احتر مترجم عنى عند)

- التهذيب) التهديب المنظم مقام كوچموئ الركيم (خون) و يصفح نمازتو رو ورشام زيمل كريد (الفروع)
- س۔ ابومریم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محرباقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ کدایک آدی وضوکرتا ہے۔ پھراپی کنیزکو بلاتا ہے۔ اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کراے مجد تک پہنچاتی ہے۔ ہمارے ہاں پھیلوگ بیگان کرتے ہیں کہ بدوی ' ملامت ہے' (عورتوں کوچھوٹا ہے جس سے شل واجب ہوجاتا سے) کاپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا: ند بخدا اس میں کوئی مضا تقریبیں ہے۔ میں خود بھی یعض اوقات ایہا کرتا ہوں۔ خدانے اسپے ارشاد (اولا مستم النساء) (جب عورتوں سے ملامت کروتو بیسل کرو) سے عامعت ہم اولی ہے۔ (نامرف ہاتھ لگانا)۔ (ایساً)
- ا۔ عبدالرحن من ابوعبداللہ بیان کرتے ہیں۔ کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بو چھا۔ کہ اگر کوئی شخص اپنی عورت کی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو؟ فرمایا: پھو بھی نییں اور اگر چاہتو (طبعی تفر کے از الد کے لئے ) ہاتھ دھولے۔ (پھرفر مایا) یوسد سے کی وجہ سے بھی وضوکرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ (ایضاً)
- ۵۔ معاوید بن عمار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا۔ کہ الکے جنوبی نماز فریضہ میں اینے خاص عضو کو ہاتھ لگا تا ہے (آیالاس سے وضوف جائے گا۔ یا نماز باطل ہوجائے گا؟) فرمایا بیس \_(ایسنا)
- ۱۔ دوسری روایت میں ایسے بی سوال کے جواب میں امام نے فر مایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس کا مقام مخصوص بھی تو آخراس کے بدن بی کا ایک حصہ ہے۔ (ایساً)
- ے۔ ابوبصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ امام نے فرمایا جو شخص شہوت کے ساتھ اپنی عورت کو بوسہ دے۔ یاس کی شرم گاہ کو ہاتھ لگائے۔اسے وضو کا اعادہ کرنا جا ہیئے۔ (ایساً)
- ۸۔ ای طرح عمار بن موی ساباطی انبی امام موسوف ہے روایت کرتے ہیں۔ کہ آپ ہے بو چھا گیا۔ کہ ایک محض وضوکر کے اپنی دیرے اندرونی حصہ کوچھوتا ہے تو؟ فرمایا: اس کا وضوثوث گیا پھر بوچھا گیا کہ اگر اسے عضوی نالی کے اندروالے حصہ کوچھوئے تو؟ فرمایا: وضو کا اعادہ کرے اور نماز کا اعادہ کرے ۔ الخے۔
  تو؟ فرمایا: وضو کا اعادہ کرے اور اگر حالت نماز میں ایسا کرے ۔ تو نماز کوتو ژکر از سرنو وضو کرے اور نماز کا اعادہ کرے ۔ الخے۔
  (ایعنا)

مؤلف علام فرمات میں کدہمارے علماء کی ایک جماعت نے کہا ہے کہان دونوں روانتوں کوتقیہ پرمحمول کرنا واجب ہے۔ کیونک بیخالفین کے مشہور نظریہ کے موافق ہیں ل

9- بحوالة تغير مجمع البيان حطرت امير عليه السلام ب اور بحوالة غير عياضي حفرت آمام جعفر صادق عليه السلام سي قل كيا كيا بهكه آيت مباركه "أولا هستم النساء "ميل ملامست بمراد جامعت بركر چونكه خداوند عالم پرده پوش كرنے والا بهاور پرده پوش كو پندكرتا في اس لي تعلم كهلا (مجمع البيان) اس طرح نام نيس ليا جس طرح تم لوگ لين بور (مجمع البيان تغير عياش)

ا۔ الی بی ایک اور روایت صادق بہال درج کی گئے ہے جس میں وارد ہے کہ ملس سے مراد جماع ہے۔ (تغییر عیاش)

# باب•ا

# · بول و براز كابدن برلگ جا ناوضوكو باطل نبين كرتا

(اس باب میں کل ووحد یثین بین جن کا ترجمه حاصر ہے)۔ (احر متر جمع علی عند)

حضرت شخطوی علیدالرحمد با شادخود زراده ب روایت کرتے ہیں۔ان کابیان ہے کہ میں نے تعفرت امام محمد باقر علیداللم کی خدمت میں مرض کیا ہے کہ لیک شخص کا پاؤں پا خانہ کے او پر سے گزرتے ہوئے اس میں جسس گیا۔ آیا اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ اور اس پر اس پاؤں کا دھونا واجب ہے۔فر غایا دھونالما ذم نیس ہے بلکہ صرف زمین پر اس قدر رگڑے۔ کہ نجاست کا ایڈ ذاکل ہوجائے۔ پھر نماز پڑھ سکتا ہے ( کیونکہ زمین بھی مطبرات میں سے ایک مطبر ہے لبذا یاؤں کا تلواہو یا جوتا۔ وہ چلنے اور اس سے رگڑنے سے پاک ہوجاتا ہے )۔الا اینکہ نجاست تلوے سے بڑھ کر ادھرادھر کھیل جائے اور وہ کیف ہو جائے تھ بھردھونا بڑے گا۔ (المتبدیب الفروع)

ا۔ حضرت شخ کلینی علیہ الرحمہ با سنادخود جلی ہے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں۔ کہ آ ب نے اس کے اس سوال کہ'' ایک شخص بول یا براز پر چلنا ہے (اور وہ اس کے پاؤں کولگ جاتے ہیں ) آیا وضو کا اعادہ کرے گا؟''ک جواب میں فرمایا نہیں۔ البتہ جس جگہ پر بول یا برازلگ جائے گا اسے دھوبے گا۔ (الفروع)

مؤلف علام فرمات بي كداس مطلب بروه حديثين بهي دلالت كرتي بين جومصوص مبطلات وضوير دلالت كرتي بين جو ببلكرر

کے حفوں کے واباتی بین فقیم مسالک میں ایسا کرنے سے وضوفوٹ جاتا ہے ( الماحظہ والفقہ علی المبذ الب الاربعین اس عاظیم مصر ) البتہ دخی اس سلسلہ میں ہمارے ہمنوا ہیں۔ان کے ذریک ایسا کرنے سے وضو باطل نہیں ہوتا۔۔اور۔۔انہوں نے بیٹیمراسلام سے اس سلسلہ میں ایک صدیث بھی اقتل کی ہے جواس باب کی صدیث نمبر ۲ کے باکش مطابق ہے۔جس میں وارد ہے کہ مصنوف مصوص مجی تو آخر بدن کا ایک مصدہ۔۔(اعظم علی المدار ہے۔ اس سالار بعد تجامی ۱۷ )۔(احتر مترج عقی معیند)

چى بيں۔ (ظاہر بكان من فركوره بالاصورت داخل نيس ب) آور جبال تك سابقد حديث من يا وك كوز من برركر في اور اس مدیث میں پاؤں کے دھونے کے علم کاتعلق ہے؟ تو اس کی دو تاویلیں ہوسکتی میں (۱) آ دی کو اختیار ہے کہ پانی ہے دھوئے یاز من پررگڑے۔(۲) بنب مجاست یا ول کے صرف الوے پر بھی ہو ۔ فوز من پررگڑ تا کافی ہے۔ لیکن اگر نجاست اس سے تجاوز کرجائے یا لگے بی کی اور مبکہ پرتو پھر وہونالادم ہے۔ جیسا کدیے تفصیل نجاسات کے تذکرہ بی آئے گی انشاءاللہ **خ**ائی۔

# كت اوركافركو باتهواكا تاوضوكونيس توزتا

(الرباب يل كل يا ي حديثين بين جن كار جمه عاضر سے)\_(احتر مترجم عفي عنه)

- حعرت في كلين عليه الرحمه باسناد خودم بن مسلم عدوايت كرت بين ان كابيان يه كريس في عفرت المام جعفر صادق عليه السلام سيسلون محف ي معلق سوال كيافر مايا اكراب المحلك جائد فواس دهود (الفروع)
- ٢- نيز جمرين مسلم بيان كرتے بيں كدانبول في امالين بين سے ايك امام عليه السلام سے سوال كيا كداكر كوئي فخص مجوى سے مصافی کرے وی فرمایا باتھ کو دھو کے وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ (الفروع التہذیب)
- ٣- حفرت في طوى على الرجم بإسادة و فيزم بن ملم بيان كرت يل كميل في حضرت المام جعفر صادق على السلام عدد يافت كيا-كداكركتاكية دى كجم كوچوجات وي فرمايانان جكود ودار البيدي كندن جيواب (البيديد والاستبصار)
  - الوبصير حفرت امام جعفرصادق عليه السلام ، دوايت كرت بين كذ جونص كتے كوچھوئے ده وضوكر ، (ايشاً)
- ٥- عيلى بن عرومولى الافضار معزرت أمام معظر مفادق عليه السلام يسيموال كرت بي كذا يامسلمان كر الم يوييول معما في الرئاجا يوسم فرمايا فد فيرسوال كيا اكرمصافي كرين وضوكري فرمايا بال (ايضا)
- مؤلف علام فرنائت ميں كد حفرت في طوي كے ان دونوں حديثوں ميں لفظ دخوء كو باتھ دھونے برمحول كيا ہے كيونك بغت ميں ہاتھ دھونے کو بھی وضو کہتے ہیں۔ بیتاویل اس کے ضروری ہے کہ تمام فرقہ حقہ کا اجماع ہے کہ فدکورہ بالا چیزین مطل وشونیس

### بات

# ندی وزی ودی عضوی ایستادگی پیدنواک کا پانی اور تھوک وضوکونیس تو است

بال البنداس مذى كى وجهد جوشهوت كيماته آئ وضوكرنام سحب

(اس باب میں کل انیس مدیثیں ہیں جن میں ہے آٹھ کھر رات کو لھمز دکر کے باتی گیارہ کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنه)
حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با ساوخود پریدین معاویہ سے روایت کرتے ہیں۔ان کا بیان ہے کہ میں نے اما ہیں میں سے ایک
امام سے خدی مے متعلق سوال کیا؟ فر مایا: وہ وضو کو باطل قبیل کرتی اور نہیں اس کی وجہ سے کپڑے یا بدن کو دھونے کی میٹر ورت
ہے۔وہ تو بمز لہ تھوک اور ناک کے پانی کے ہے۔ (الفروع)

زرارہ جناب ایا جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: اگرتم نماز کی حالت میں ہواور تمہارے عضو خاص سے

ذری و ذری نکل آھئے۔ تو نہ تو آ ہے دھوؤ نہ نماز کو قبلے کرو۔ اور نہ ہی اس کی وجہ ہے دضو کو قر رو۔ اگر چہ ہے ہی ہی ایری ایر ایول

تک پہنچ جائے۔ کیونکہ وہ منزلہ تاک کے پانی کے ہے۔ (پیر فرمایا) وضو (اور استبراء) کے بعد جو یا دہ خاری ہووہ یا تو پشت کی

رگوں سے یا بواسر کے غدودوں سے مجھا جائے گا (بشر طیکہ خون نہ ہو) اور دہ کچھ بی نہیں ہے اور اگروہ کی ہے کولک جائے۔ تو

اس کے دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ (مگر یہ کہ تم اے کثیف سمجھ کردھوڈ الو۔ (الفروع) تہذیبین العلل)

- ۳۔ محربن سلم کتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محرباقر علیہ السلام ہے نہی کے بارے بیں سوال کیا۔ کداگر وہ بہد کررانوں تک پہنچ جائے تو؟ فرمایا: اس کی وجہ سے نہ تو نمازی نماز تھے کرے اور نہ ہی ران سے اسے دھوئے۔ کیونکہ وہ منی والے مقام سے نہیں نگلتی۔ بلکہ وہ تو بمزکہ ناک تے پانی تے ہے۔ (الفروع العلل)
- سم عنب اورزید شام کی دوروایش جوانہوں نے روایت کی بین ان میں امام علیہ السلام نے مذی کو بھڑ لہ تھوک کے قرار دیا ہے۔جو وضواور شسل کی موجب نہیں ہے اور نسل کو صرف بڑتے پانی (منی) کے ساتھ مخصوص قرار دیا گیا ہے۔ (الفروع العبدیب) ۵۔ ابن رباط نے بعض اسحاب سے اور ، بہون نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جوروایت نقل کی ہے اس میس منی مذی
- وذى اورودى كامغيوم واضح كيا مميا ب جوت بلى حديث كحاشيه برواضح كريك بي -البته يهال منى كاوه مغيوم بيان كياجاتا

ندی و ذی اور و دی پیشن سمی سفید اور لیسد ارتضوص رطوبتیں ہیں جو گو خارج تو مضوضوص کی نالی سے بی ہوتی ہیں مگران کامر کر مٹی اور پیشاب کے مرکز سے جدا ہے۔ یہ نہ قو مثانہ نے نئی ہیں اور پیشاب والے دکام لا گوئیس ہوتے۔ بلکہ ناک کے پانی اور محدا ہے۔ یہ نہ قو مثانہ سے نئی ہیں اور ایس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کو کر کے بالی اور تھوں کی ایستاد کی کے بعد خارج ہوائے دی ہیں اور ان کا با جمی فرق سے ہوائے و دی اور کی کارج و بیشاب کے بعد خارج ہوائے دونی اور کی کی ایستاد کی کے بعد خارج ہوائے دی ہوائے دی ہور کے دونی اور کی کی اور جو کس بیاری کی وجہ سے خارج ہوائے دونی "کہا جاتا ہے۔ (احتر مترج عفی صف)

ے جوال مدیث میں فرکور ہے فرمایا: بیدہ مادہ ہے جو شہوت سے فیلا۔ کیک کر فیلے جس سے بدن سے اور ڈھیلا پڑ جائے اور ٹسل کا موجب ہو۔ (الفروع المتجد بیبن)

- ٢- دهرت شخطی علیدالرحمد باسنادخود محرین اساعیل سے دوایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ ہیں نے حضرت امام موی کاظم علیدالسلام سے مذی کے متعلق سوال کیا؟ آپ نے اس کی وجہ سے مجھے وضوکرنے کا تھم دیا۔ دوسر سے سال پھر ہیں نے بھی سوال کیا۔ امام نے پھر وضو کرنے کا تھم دیا۔ اور فر مایا کہ حضر مت امیر الیو جنین علیدالسلام نے مقداد کو تھم دیا کہ وہ دسول خداصلی الله علید وآلدو سلم سے اس کے متعلق سوال کریں اور فحد بوجہ شرم وخیا سوال ندکیا۔ آئی تخضرت نے فر ملیا کہ اس بھی وضو ہے۔ داوی کے تا ہے میں نے عرض کیا اور اگروضونہ کروں تو ؟ فر ما بادکوئی حرج نہیں ہے! (ایسا)
- عبد العاصر بیان کرتے ہیں کہ میں فرحضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اے سوال کیا کہ اگر آدی کی مذی الکا آسے تو؟ فر مایا کیا میں تمہدے کے آئ کی حدمقر رینہ کردوں؟ ہیں فرع کیا ہال میں ور میں آپ پر قربان ہوجا ہیں! فرمایا جوقد رے شہوت کے ساتھ نظاس میں وضو ہاور جواس کے بغیر نظاس میں وضونیس ہے۔(ایشا)

مؤلف علام فرمائے ہیں کمان دوروا بھوں سے پہلے متعدوروا پیش گر دیکی ہیں کہ خدی خواہ قدر سے نہوے کے ساتھ ہو ( فدی تو ہوتی ہوں کہ نہ کی خواہ قدر سے نہوں کے ساتھ ہو ( فدی تو ہوتی ہوتی ہی دہ ہوتی ہی دہ ہوتی ہی دہ ہوتی ہیں قدر سے شہوت ہو ) بااس کے بغیراس میں دختراس میں دہ ہوتی ہی دوالی دواور دوائیوں میں جن میں سے ایک دوایت علی بن یقطین اور دوسری بروایت کا بلی حضرت امام موسی کاظم علیا السلام سے مروی ہیں ) دضوکر نے کا تھم دیا گیا ہے۔ تواس تسم کی دوائیوں کو (۱) یا تو تقید برجمول کیا جائے گا۔ (۲) احد بااستجاب کی ہے۔

- ۸۔ یہال بروایت عمران بن بزیدان کا ابناایک ذاتی قصد او کورہے اور بالا خرحصرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا میہ جواب درج ہے کہ ' نفری کی وجہ سے وضولا زم نہیں ہے۔' بیروایت ابواب جنابت کے باب عصد میں نہبر ۲۰ پر آئے گی۔اور وہیں اس پر مزید گفتگو کی جائے گی انشاء اللہ تعالی ۔ (ایسنا)
- 9- مبزاللہ بن سنان مصرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: پیشاب کی نالی سے (پیشاب کے علاوہ) میں چیزیں نگلتی ہیں (۱) منی ۔ اس بین فسل ہے۔ (۲) ودئی اس میں وضو ہے۔ کیونکہ یہ پیشا سب سے راستہ سے لگلتی ہے۔ (۳) ندی اس میں وضوئیس ہے۔ کیونکہ یہ بمزار ناگ کے پانی سے ہے۔ (ایصاً)

اس کاداخی قرید قد گوره بالا عدید تمرا کی قریم موجود یددوسال امام نے دادی کوضوکرنے کا محم دیا۔ گراس نے آخریں جب بیکہا کہ ''اگر یس وضونہ کردن تو ؟ فرمایا ''کوئی حریح نہیں ہے۔''ای طرح حضرت امیر علیہ السلام نے بذریعہ مقداد اس سلمیں حضرت رسول نداسلی اللہ علیہ و آلد ملم سے جوسوال کیا تھا۔ اس سے جواب میں بھی اختلاف ہے۔ یہاں روایت مبر امیں تو وضو کرنے کا بھی دیا تھ کورے محر تہذیب اور استبصار میں جوروایت درج نے اس میں فیکورے کہ تو تعلق میں بھی ''یدندی کوئی چیز نہیں ہے لیجن اس کی فیدے وضوو غیرہ کی کو اجب نہیں ہوتا۔۔۔ فرائی۔۔۔
(احتر متر جم علی عد)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ ( پہلل جوودی میں وضعکا تھم دیا گیا ہے اس کی تین وجوہ ہوسکتی ہیں)(ا) جناب شخ طوی نے فرمایا ہے کیمکن ہے کہ اس فخص نے پیشاب کے بعد استبراء نہ کیا ہو۔ اس صورت میں اس کے ساتھ چونکہ پیشاب کی آمیزش کا اندیشہ ہاس لئے وضو کیا جائے گا۔ (۲) ممکن ہے کہ پہلقیہ پرمحول ہو۔ (۳) ممکن ہے اسے استجاب پرمحمول کیا جائے۔ (نہ کروجوں پر)۔

ا۔ یعقوب بن یقطین بیان کرتے ہیں کہ می جعرت امام موی کاظم علیداللام ہے دریافت کیا۔ کدایک خفی کی شہوت کے ساتھ
یا بغیر شہوت کے حالت نماذ میں فدی نکل آئی ہے تو؟ فر ایا: 'العدی هنه الوضو '' (جس کا ظاہری ترجم تو ہیہ کہ
فدی کی اجب نے وضو ہے کراس طرح بیروائیت دوہری بہت کی دوایات سے متعادم ہوجائے گی اس لئے ) حضرت شیخ طوی نے
ایس تیجب پر محمول کیا ہے۔ (ہیں؟ فدی اوروضو؟) نیز فر ماتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ یہ محمول پر تقید ہو کے ونکدا کر عامد کی بیل
وائے ہے۔ نیز اسے استفہام انکاری پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے ( کیا فدی کی وجہ سے بھی وضو واجب ہو سکتا ہے؟ لینی ایسانہیں
ہو سکتا!

ااد حضرت شخ صدوق علیدالرحمدروایت کرتے بین که حضرت امیر علیدالسلام ندی بین وضوکرنے یا جس چیز کووولگ جائے۔اس کے دھونے کے قائل ندیتھے۔(الفقیہ)

ءُ لفَ علام فرماتے ہیں کہ اس شم کی بعض عدیثیں اس سے پہلے (اس سلسلہ کے باب بوباب ہیں) گزر چکی ہیں۔اور پچھ نجاسات کے باب میں آئیں گی افٹاءاللہ تعالی ۔

### بانباا

# بیشاب اور منی کے بعد اگر مشتبد طوبت خارج ہوتو اس کا کیا عم ہے؟

(اسباب ش)کل دی حدیثیں ہیں جن ش ہے دو کررات کو تھر دکر کے باتی آٹھ کا ترجمہ عاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنہ)
حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنا دخود ابن الی یعفورے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ ش نے حضرت امام جعفر صادق
علیہ السلام سے سوال کیا۔ کہ ایک آ دی پیٹاب کرتا ہے (اوراستبراء بھی کرتا ہے) پھروضو کرتا ہے پھر نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے
پھر پچے دطویت محسوں کرتا ہے؟ فرمایا: اے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ بیروطویت اس کی پشت کی رگوں سے ہے۔
(الفروع المفقیہ)

حضرت شیخ طوی علیالرحمہ باسناد خودعبدالملک بن عمر و سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس مخص کے متعلق جس نے بیٹاب کیا چھر استفاء کیا اور اس کے بعد بچھر طوبت محسوس کی؟ فرمایا: اگر اس نے

پیٹاب کرے ( می اثری طریقہ پراتبراء کیا ہولین) مقعدادر خصیتین کا درمیانی نالی کوئین بارد بلیا ہو۔ پھر خصیتین سے لے کر سرحثغة تک عضو کو ( تین بار) دیلیا ہو ( پھر سرحثفہ کو جھٹک کر ) استجاء کیا ہو۔ پھرا گر کوئی رطوبت بہتے بہتے اس کی پیڈلی تک بھی پہنچ جائے تو اس کی پردانہ کرے۔ (المتہذیب والاستیصار الفقیہ )

سر محدین مسلم روایت کرتے ہیں کہ حصرت امام محد باقر علیہ السلام نے فرمایا چوشی پیشلب کرنے ہے پہلے عسل جنابت کرے

(حالا نکہ جنابت کا استبراء بی پیشاب کرناہے) اور اس کے بعد کوئی رطوبت پائے دقواس کا عسل باطل ہوجائے گا ( کیونکہ

اس رطوبت کوئی جھاجائے گا) اور اگر پیشاب کر کے عسل کیا ہو ۔ قواس صورت میں عسل باطل نہ ہوگا۔ گراہے وضوکر نا پڑے

گا۔ (بشر طیکہ بیشاب والا استبراء و تکیا ہو) کیونکہ اس صورت میں پیشاب نے (نالی صاف کردی تھی اور) کچھ باتی نہیں چھوڑا

معار ( بلج لذیب والا ستبراء و تکیا ہو) کیونکہ اس صورت میں پیشاب نے (نالی صاف کردی تھی اور) کھی باتی نہیں چھوڑا

۳۔ ساعد کی روایت بیں ای سوال کے جواب میں امام نے وضو کے ساتھ استنجاء کرنے کا بھی تھم دیا ہے جے شخ طوی علیہ الرجر نے استخباب پرمحنول کیا ہے۔ یااس صورت پرمحمول کیا ہے کہ جب نواتض وضومیں سے کوئی چیز خارج ہوگئی ہو۔ (ایضاً)

حنان بن سدریان کرتے ہیں کہ ایک محض نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیروال کیا جبکہ میں من رہاتھا۔ کہ میں
بعض اوقات پیشاب کرتا ہوئی محروہاں پانی دستیاب ہیں ہوتا۔ اور یہ چیز جھے پر بہت شاق گزرتی ہے کیا کروں؟ فرمایا جب
پیشاب کرکے اس مقام کو (مٹی وغیرہ) سے (خشک کرچکو) تو (سرحث چھوڑ کر) عضو پر تھوک نگادو۔ تا کہ اگر (اس کے بعد)
کچھ دطو بت محسوس کروتو کہ سکو کہ بیای تھوک کی ہوگی (اگر چہ فی الواقع وہ پیشاب یا پیدنہ کی ہی ہواس طرح پیشاب کا کوئی
قطرہ خارج ہونے اور اس جگہ کے جس ہونے کا اندیشہ دورہ وجائے گا)۔ (کتب اربعہ)

مؤلف علام فرماتے ہیں مکدا گر تھوک لگائے تو مقام تجاست (سرحشنہ) پر ندلگائے ورنہ پیٹاب کی نجاست اور پھیل جائے گا۔۔۔۔۔کھیا لا یہ خفی -

عبد الرجيم بيان كرتے ہيں كه ميں نے حضرت المام موئ كاظم عليه السلام كى خدمت ميں خط لكجا كه ايك فخص ضى ہے جے بخت پيشساب كرنے بيل خاصى دشوارى بوتى ہے اور پيشاب كے بعدوہ مسلسل رطوبت ديكھا ہے (وہ كياكرے؟) امام نے جواب بيل لكھا - كدوہ وضوكرے اور دن بيل صرف ايك باركير دل پر بانى چيزك دے۔ (الفينا - كتب اربعہ

مؤلف علام فرماتے ہیں کیمکن ہے کہ بید طوبت مشتبہ ہو ( کہ پیٹاب ہے یا پھھاور؟) بنابریں اس کی وجہ سے ندوضو واجب ہوگا اور نہ پانی کا ترشح۔ بلکے صرف متحب ہوگا۔ ہاں صرف پیٹاب کی وجہ سے ایک باروضو کرنا واجب ہوگا۔ اور ممکن ہے کہ یہ معلوم ہو جائے۔ کہ وہ دطوبت پیٹاب کی ہے۔ بنابریں وضوبھی واجب ہوگا اور (اگر کیڑے کولگ جائے ق) کیڑے کا دھونا محلوم ہو جائے۔ کہ وہ دطوبت پیٹاب کی ہے۔ بنابریں وضوبھی واجب ہوگا اور (اگر کیڑے کولگ جائے ق) کیڑے کا دھونا محل ۔۔۔۔واجب ہوگا۔ (والدالعالم)

2۔ یحرین فیسی بیان کرتے ہیں کدا کی مخص نے ان (اہام تق علیہ السلام) کی خدمت میں کمتوب ارسال کیا۔ جس میں مرقوم تھا کہ اگر استبراء کرنے کے بعد عضوے کوئی چیز خارج ہو۔ تو آیا اس کی وجہ سے دضو واجب ہے؟ امام نے جواب میں اکھا: ہال۔
(تہذیبین)

ا الله علام فرمات بین که جناب بیخ طوی علید الرحمه نے ای کی دوتا ویلین کی بین (۱) استجاب پرحمول ہے۔ (۲) تقید پرحمول ہے۔ (۲) تقید پرحمول ہے۔ اور علام حلی نے اسے اس صورت پرحمول کیا ہے کہ جب یقین ہوجائے کدوہ پیٹاب ہے نظر اور تعدد حدیثیں گزر پی بین جن بین وارد ہے کہ جب تک حدث کے صاور ہونے کا یقین نہ ہوں اس وقت تک وضو واجب نہیں ہوتا۔ اور نواتض وضوعت بین ان کی ہمارے مدعا پر دلالت واضح ہے (کہ یہاں السولا وضو واجب نہیں ہوتا چاہیے!)

جناب عبداللہ بن جعفر حمیری با سادخودا سامیل بن عبدالخالق سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ بھی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا ۔ کدا کی خض پیٹا ب کر کے استبراء کرتا ہے۔ بھروضو کرتا ہے۔ اس کے بعد پچھ رطوبت یا تا ہے تو ؟ فرمایا: میں پچھ بھی نہیں ہے۔ میں پشت کی رگوں کی رطوبت ہے۔ (جس سے وضو وغیر و واجب نہیں ہوتا)۔ (قرب اللہ داد)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس مسمی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب او ۲۔اور۔۱۲ میں گزرچکی بین) اور پھھاس کے بعد احکام خلوت (باب ۱۱) اور جنابت (باب ۲۳) وغیرہ بین آئیں گی انشا مالند تعالیٰ۔

### بإبا

ناخن کا کا شا سرمنڈوانا بغل کے بال لینااوردوسرے بال کوانا وضوکو باطل

نہیں کرتا ہاں اگر بیکام لو ہے سے کیا جائے تواس مقام پر پانی لگا ایستحب ہے

(اس باب میں کل سات حدیثیں ہیں جن میں سے ایک فرر کو گھر دکر کے باتی چھکا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عنہ)

حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با نادخود محر حلی سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں سے معرت امام جعفر صادت علیہ

السلام سے سوال کیا۔ کہ ایک بادشو آ دمی ناخن یا بال کا نے یا کوائے۔ تو کیا وہ وضو کا اعادہ کرے؟ فر مایا نہیں۔ البتہ سراور

ناخوں پر پانی لگا ہے۔ میں نے عرض کیا لوگوں ( مخالفین ) کا توبیہ خیال ہے کہ اسے وضو کو تا چاہیئے۔ فر مایا: اگر وہ تم سے

الجمیس ہوتم ان سے ندالجھوم ف اتنا کہ دو کہ عنت ای طرح ہے۔ (الفروع)

ا۔ حضرت می طوی علی الرحمہ باسنادخودزرارہ سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ کدا کے مخص اپنے ناخن لیتا ہے موقیس کا نتا ہے سراورواڑھی کے بالوں کی اصلاح کرتا ہے آیا اس سے خدمت میں عرض کیا۔ کدا کے مخص اپنے ناخن لیتا ہے موقیس کا نتا ہے سراورواڑھی کے بالوں کی اصلاح کرتا ہے آیا اس سے

# آگ ہے تبدیل شدہ ( بی بوئی) چیز بلکے کی بھی چیز کا كهانا بينا اورسى بحى چيز كاپيك يل واخل كرناوضوكونيس تو را-

(اس باب مين كل بالح حديثين مين عن كاز جمد حاضر بين كد (احتر مترجم على عنه)

- معرب في كليني عليه الرحد باستاد خود مرين ملم حدوايت كرت بين الن كابيلان م كريل في معربت الم جعفر صادق عليه السلام سدر والت كياكد اونتى كاع اور العيركا ووده بين يا الناكا كوشت كهاف سد وضواكما براتا باغرايا ند (الفروع المتهذيب والاستبصار)
- ٢ ۔ حیزت شخ طوی علیه الرحمہ بإسنادخودسلیمان بن خالد سے رواعت کرتے ہیں۔ان کا بیان ہے کہ میں نے جعرت الم جعفر صادق عليه السلام سيسوال كمياكمة بإطعام كعاني يادوده بيني يعنى كائع بمينس أوثني اور بمير بمرى كادوده ياان كابول بينيا ان كاكوشت كمان سے وضوكر نام تا بي فرمايا نيان كا وجدے وضوفيل كرنا يوتا-(المعبد عين)
- بكيربن اعين كابيان ہے كديل في حضرت امام محم باقر عليه السلام سيسوال كيا-كدجس چيزى حصف كوآ محستريل كردے-اس كاستعال كرنے سے وضوكرنا برتا ہے؟ فرمايا: فد ( پر فرماياً) وضوان چيزوں كى وجہ سے كرنا برتا ہے۔ جو ( عظم سے ) نكلى بين دان كى مجد عيد واشكم من داخل موتى بير - (التهذيب)
- عمارساباطی کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے سوال کیا۔ کدا کی عض تے وضو کیا۔ پھر کوشٹ کھایا کیا تستحى كهايا\_آياس كے لئے روائے كه ماتھ دموے بغير تمازيز معي فرمايا بال-البتداكر دودھ پينے تو بھر جب تك ماتھ ندومو ك أوركل ندكر إلى والت تك فماز ندر ير مص ( فرمايا) حفرت رسول مداصلي التدعليه وآله وملم كوشت كها كراتو ماتمه رموت اخرافان و الميت تقديكر جب دوده بيت تق الأله والا الكاد الوالك الخير المؤلال برص تقدر (العلامين) و لف علام فرمات بیں۔ كر معرت في طوئ عليدار حدف اتحد مون اور كى كرنے كواستباب بيمول كيا ہے۔ بيرحال ان مديثون ساتالوواضي موكيا كماس عدوضونس فعقا-
- حفرت فيخ مدوق عليه الرحمه بإبناد خودابن عماس باويروه مغزت رسول خداصلي الشعليدوآ لبوسكم سدرواء فدكرت بي-فرمایا: ان چیزوں کی دجہ سے وضو کرو۔ جوتم سے خارج ہوتی جی اور ان سے وضوئد کرد۔ چوتم ارسا مدروا خل ہوتی ہیں۔ کونک جب يا عرداهل موتى بين توطيب وطاهر موتى مين اورجب خارج موتى بين قوخبيث ونجس موتى بين - (علل الشرائع)

# إب١٦

دوا كا اندرداخل كرنا يامقعد يكى تتم كى ترى يازرد ماده كاخارج بونايانا سوركار سناوضوكو بإطل نبيس كرتا

(ال باب مين كل جارحديثين بين جن من ايك مرركوچهوژكر باقي تين كاتر جمه حاضر ب)\_ (احتر مترجم عفي عند)

- حضرت من کلینی علیدالرحمہ با مناو تو دعلی بن جعفر سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے اپ بھائی حضرت امام دی کاظم علیدالسلام سے سوال کیا۔ کہ آبیا یہ درست ہے کہ کوئی شخص اپنی مقعد ہیں کوئی وہاد افل کرنے اور پھرائی جالت میں نماز پڑھے؟ آیا س سے دضواؤٹ جاتا ہے؟ فرمایا نہیں اس سے وضواؤ نہیں اُو فا میر نماذاسے نکال کر پڑھے۔ (الفروع المنہذیب قرب الاسناد)

٢- ذكريابن آدم بهان كرتے بين كري في صفرت امام رضاعلي السلام سے يو جھا۔ كرآيا ناسوروضوكو باطل كرتى ہے۔ فرمايا: وضو كومرف تين چزيں باطل كرتى بين (١) بولى - (٢) براز داور (٣) رئ - (كتب اربعه)

حضرت شخ طوی علیه الرحمه با سناد خود مفوان سے دواہت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ ایک فخص نے حضرت امام موی کاظم علیه السلام سے مسئلہ دریافت کیا۔ جبکہ میں بھی وہاں حاضر تھا۔ کہ میری مقعد میں کوئی پھوڑ اپنینسی ہے کہ میں وضو کر کے اس صاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر پچھڑ کیا پچھڈر دو مادہ پاتا ہوں جو مقعد سے خارج ہوتا ہے۔ آیا اس کی وجہ سے وضو کا اعادہ کردں؟ قرآیا: آیا تو نے اس مقام کو خوب صاف کرلیا تھا؟ عرض کیا: ہاں۔ فرآیا: پھر وضو کی تو ضرورت جبیں البند (رف تو ہم کے لئے ) اس پر پچھ یانی چھڑک دو۔ (الحروع العہدیب)

مؤلف علام فرمات بين كذواقض وضوواتي حديثين بحي اس مطلب برولالت كرتي بين اورآ ئنده بحي اس تتم كي حديثين آئيس كي افثاء الله تعالى \_

# بإيباكيا

مجهم بحطل اوركهي كامار تاوضوكو بإطل نبين كرتااوراس طرح

خدااوررسول اورآ ممدهدى برجموت بولناجى وضوكونيس توزتا

(ال باب مل مرف ليك مديث بجس كاترجمه ماضرب)\_(احرمرجم عفى عنه)

جعرت فی صدوق علیدالرحمد باسنادخود علی سے اور دہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ اگرکوئی فیض مجمز کھٹل جول اور کھی کونماز کی حالت میں مارد سے ۔ تو آیا اس سے اس کی نماز اور وضو باطل ہو جاتے ہیں؟ فرمایا: ند ( کتب اربعہ )

مؤلف علام فرماتے ہیں کراسباب وصو کی حصروالی حدیثیں بھی اس موضوع پر دلالت کرتی ہیں۔ نیز کاب الصوم میں ایس

روایش ذکری جائیں گی۔جن سے بظاہر بیمعلوم بوتا ہے کہ خدا ور سول اور آئمہ حدی " پرجموث بولنے سے وضولوٹ جاتا ہے۔ کر جناب شخ طوی نے (اورای طرح دوسرے فقہاء) نے ان کو (وضو کرنے کے) استجاب پراوراس سے اواب میں کی واقع ہوئے و

# إب١٨

# جوض (عدایا موا) استفارک کرے وضوکر کے نماز پڑھ لے اس پر

وضوكا عاده واجب بيس البنة اس براستنجا كريح نماز كااعاده كرنا واجب ب

(اس باب مين كل فوحديثين بين جن مين سے جار كررات والمر دكرك باتى بائع كار جمد حاضر بيا - (احتر مترج عفى عنه)

حضرت فيخ كلينى عليه الرحمه باسناد خود على بن يقطين سے أوروه حضرت المام متونى كاظم عليه السلام سے روائيت كرتے ہيں - كه آپ سے تو چنام كيا - كرائيد استجاكرنا جول جاتا ہے - اور نماز والا وضوكرتا ہے؟ فرمايا: استجاكرنا جول جاتا ہے - اور نماز والا وضوكرتا ہے؟ فرمايا: استجاكر الله وضوك عاده كي مترورت نبيس ہے ل\_ (الفروع الله جديين)

صرت فیخ طوی علیدالرحمه با منادخود عمروبن ابونعر سے روایت کرتے ہیں۔ ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام کی خدمت میں عرض کیا۔ کہ میں نے پیٹا ب کیا۔ مگر استنجا کرنا بھول میں بھروضوکر کے نماز پڑھ لی۔ اب یادآ یا (کہ استجانبیں کیا تھا) تو ؟ فرمایا: استنجا کر کے نماز کا اعادہ کرد۔وضوکے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ (المتہذیب والاستبصار)

ار ابن اذیدروایت کرتے ہیں کہ ابومریم انصاری نے بتایا۔ کرتھم بن عنبیہ نے ایک دن پیٹاب کر کے حمد استخانہ کیا (اوروضو کر کے نماز پڑھ لی) میں نے یہ بات حضرت امام جعفر صافاق جلیہ العملام کو بتائی۔ آپ نے (بیقصہ ن کر) فر مایا: اس نے بہت براکیا ہے۔ اب اس پرواجب ہے کہ انتخاکر کے نماز کا امادہ کرنے ۔ البیت وضو کے اعاد طاک منرودیت نہیں۔ (الیشا)

۳۔ عمرو بن ابی نصر بیان کرتے ہیں۔ کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیه السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے وضو کرک نماز پڑھی۔اور بعد میں یاد آیا کہ میں نے تو استخابیں کیا تھا تو کیا میں اعادہ کروں؟ فرمآیا: ننہ (اینما)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ جناب شخ طوی علیہ الرحمہ نے آسے دختو کے اعادہ شکرنے پڑھول کیا ہے۔ نہ کرنماز کے عدم اعادہ پر ۔ کیؤنکہ تماز کا اعادہ تو بہر حال کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ فودای راوی کا بیان ابھی ادبر حدیث نجبر ایس گزر چکا ہے آوراس سے آگی روایت صادتی " میں جود وہارہ وضوکرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اسے جناب شخ طوی نے اس بات پڑھول کیا ہے کہ دو تخش جہاں استجا کرنا بھول گیا تھا۔ وہاں وضوکرنا بھی بھول گیا۔ اور بغیر وضونماز پڑھڈالی۔ اس لئے اسے حکم دیا گیا کہ استخاء اور وضوکر کے نماز گا اعادہ کرلے۔ (فقد بر)

كونكد وشوباطن كثافت كاذاله كم الدتاب الإداكريدن كركن حصر برك في نجاست كلى بولى بورجكها صدا وضوياك بول أو وضويح بوكا- (احتر مترج عنى عنه)

۵۔ سلمان بن خالد حضرت امام محمد باقر علیدالسلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: ایک شخص استخاکر نا بھول جاتا ہے اور وضو کر لیتا
 ہے؟ فرمایا: وواستخاکر کے وضو کا اعادہ کرے (ایساً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ طویؒ نے اسے استحباب پر محمول کیا ہے۔ نیز اسے نقیہ پرمحمول کرنے کا بھی اختال ہے۔ واللہ اعلم نواقض وضوی حصروالی حدیثیں بھی اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔ لدو آئندا آ دائے تھی اور نجاسات کے باب میں بھی اس تنم کی مزید پچھ حدیثیں بیان کی جائیں گی انشاء اللہ تعالیٰ۔

# بإب19

# جس خص کوسلسل بول بادائی اسبال کی بیاری ہواس کا حکم کیا ہے؟

(ال باب میں کل پائی حدیثیں ہیں جن میں سے دو طررات کو تلمو دکر کے باتی تین کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم علی عنہ)
حضرت شیخ صدوق علّیہ الرحمہ باسنادخود حریز بن عبداللہ سے اوروہ حضرت آنا م جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا:
جب شخص کو یہ بیاری ہوکہ ہروفت اس کے بیٹا ب یا خون کا قطرہ قطرہ تکلیا رہتا ہو۔ آسے جائیے کہ یوفت نمازلگوٹی نما کیڑے بیل جب کی کہاں ترکھ کرائے عضو پر با عمدھ لے اور پھر ظہر وعمر کو آیک اذان اور دوا قامتوں سے ساتھ طاکر اس طرح پڑھے۔ کہ ظہر کو فقد مرکز کے اور عمر کو تقدم کرے۔ اور اس طرح مغرب وعشاء کو آیک اذان اور دوا قامتوں کے ساتھ اس طرح ملاکر بڑھے کہ مغرب کو قدر ہے وقد رہے کہ تاہد کا ماکر ہوئے ہے کہ مغرب کو قدت بھی ایسانی کرے۔ (الفقیہ تبذیب الاحکام)

تصرت فی کلیعی علیه الرحمه با سادخود منصور بن حازم سے روایت کرتے ہیں آن کا بیان ہے۔ کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ۔ ایک شخص پر پیٹا پ کا اس قدر فلیہ ہے کہ وہ آسے روک نہیں سکا تو؟ (لینی اسے بار بار پیٹا ب آتا ہے وہ کیا کرے؟) فرمایا: جب وہ اس کے روکنے پر قادر تیس ۔ تو خداسب سے بہتر عذر قبول کرنے والا ہے فراز پر صفے کے لیا کا تو فری سے کے الفروع)

ا۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با سنادخود محر بن سلم ہے اور وہ حضرت امام محر باقر علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں۔فرمایا جس مختل پر اسہال اس قدر مقالب ہوں کہ وہ روک نہ سکے قو وہ وضوکر کے نماز شروع کرے۔ (اورا گرا ثناء نماز میں دست خارج ہو جائے ) تو چھروضو کر کے وہیں سے شروع کرے۔ جہاں سے چھوڑی تھی۔ (وحکد ا) یہاں تک کہ تماز کھل کرے (اور بدستور سابق لگوٹی کے بھی با یہ ہے )۔ (تہذیب الاحکام کذاتی الفروع)

عالمربانی طامحن فیش کا شانی کلمتے ہیں کہ اس کوئی کو گویا جزویدن مجاجاتے گا کہ جب تک ہول ویرانواس کے اعدر ہے گاتو ہی مجاجاتے گا کہ گویادواس کے جم کے اندر ہے۔ اور جب اس سے باہرنگل آئے گاتو تب یہ متصورہوگا کہ دوبدن سے باہر آگیا ہے۔ تب اپنے پاک وصاف بھی کرنا پڑے گا۔ اور اس کی دجہ سے دختوجی کرنا پڑے گا۔ اور اس کی دجہ سے دختوجی کرنا پڑے گا۔ اور اس کی دجہ سے دختوجی کرنا پڑے گا۔ اور اس کی دوبد سے دار احتر متر جمعنی صدر)

# ﴿ بیت الخلاء جانے کے احکام کے ابواب

# (اسسلمه بن پورے چالیس باب بین)

# المنا

شرم گاہ کا ڈھانیا واجب ہے اور یہ کہ وائے طال کے دوسرے تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی شرم گاہ پرنظر کرنا حرام ہے

(اس اب من كل بالح حديثين بين جن كالرجمة بين خدمت ب) - (احقر مترجم على عنه)

حضرت فی طبی علیہ الرحمہ با سنادخود حریز ہے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا کسی مرو کے لئے جائز نیس ہے کہ اپنے (مسلمان) بھائی کی شرم گاہ پر نگاہ کرے۔ (تہذیب الاحکام)

الله من جهال بھی شرمگاہ کا تذکرہ کیا گیا ہے اس مراوز ناکادی سے حفاظت ہے۔ سوائے اس آ عت کے مہال اس سے مرادیہ ہے کہ مہال اس سے مرادیہ ہے کہ مرادیہ ہے کہ اس مرادیہ ہے کہ مرادیہ ہے کہ اس مرادیہ ہے کہ مرادیہ ہے کہ اس مرادیہ ہے کہ مرادیہ ہے کہ مرادیہ ہے کہ اس مرادیہ ہے کہ مرادیہ ہے کہ اس مرادیہ ہے کہ ہے کہ اس مرادیہ ہے کہ اس مرادیہ ہے کہ ہے کہ اس مرادیہ ہے کہ ہ

م۔ عبداللہ بن سنان جیزت المام جعفر صادق علیا البلام سے روایت کرتے ہیں کے فرمایا جو محص عمام میں واضل ہواور آ تکھیں نی رکھتا کہ برادر مومن کی شرم گاہ پر اس کی نظر نہ پڑے تو ضداوند عالم اسے قیامت کے دن (دوز نے کے) گرم پانی سے (اپنی محفظ والمان میں دیکھ گا) ۔ ( تو اب النظال )

۵- جناب سيدمرضى (علم العدى") الني رسال محكم و تناب بن يوال تغيير نعماني الدوه الني سليل سند سي ده بالمام سعد دارت كرت بيل كرآب خدكور وبالله آيت (قبل ليله في منين يعضوا من ابصار هذا الايه) كامنهوم دريات كيا كيا فرمايا الركام طلب يد به كرن و ده فردكي برادر و من كي شرع كاه بنظر كرت اور ندى التحق الله باك منافر و من كام وقع د من ابصار هن الآية ) كرف كام وقع د من ابحار هن الآية ) كرم مناق يوجها كيا؟ و آب فرمايا مطلب يد به كن وفع ال بنظر كرتا بهاس الى منافر و كام و ناكاري بين المون في كونك كي نظر (بد) من ناكاري بين المون كام و المنظل و المنظل المنافرة و المنظل المنافرة المنافرة

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس تم کی بعض حدیثین اس کے بعد آ داب جمام اور مقدمات نکاح میں ذکر کی جا کیں گ انشاء الله تعالی ب

### بالبوا

بوفت کلی روبطبلہ یا پشت بطبلہ ہونا حرام ہاور جدھرے ہوا چل رہی ہوا دھرمنہ کرنا یا پشت کرنا مکروہ ہے ہاں البتہ مشرق ومغرب کی طرف منہ کرنا مستحب لیے

(ال باب بلی کل سات حدیثیں ہیں جن میں سے دو کروات کو تھو دکر سکیاتی پانچ کا ترجہ حاضر ہے)۔ (احتر متر ہم عنی عند)
ا- حضرت فی کلینی علیدالرحمہ باسناد خود جناب علی بن ابراہیم فی سے دوائت کرتے ہیں اور دومر فو عار وایت کرتے ہیں کہ ایک بار
جناب ابو صنیفہ حضرت دلیا مجمع مساوق علیہ المسلام کی خدمت میں حاضری دریت کے بعد جب باہر نیکا تو دیکھا کہ حضرت امام
موی کاظم علیہ السلام دہاں کھڑے ہیں جو بنوز بالکل نو خیز دیجے تھے۔ ابو صنیف نے ان سے کہا۔ نوجوان ااگر کوئی مسافر تہارے

لے مخلی ندر ہے کہ شرق ومغرب کی طرف مند کرنے کا یہ استخباب ان عمالک کے لوگوں کے لئے ہے جن کی مشرق ومغرب میں کعبد واقع نیس ہے۔ ورندجن کی مغرب میں کعبد واقع ہے کہ است کی طرف مدر کے پیٹاب کرناحوام ہے۔

(احتر متر جمعنی عند)

ال شريل آے تو و درفع حاجت كيال كرے؟ فريايا بحجدول كودواندول كة كوالى جكودل نظرول كالدول ( كال وارورخوں کے ) کیل کرنے کے مقاموں اور مسافرول کی فرودگاموں سے نیز دو بقیلد اور پشت بقیل عور نے سے اجتزاب المستعدد الألبذ كير المندر في (فول في المرول عيد جائد) مجر جال جي جاه بينا ب كريد the state of the s

(القرفثُ البيزيب)

محد بن یجی مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام موی کاهم علیہ السلام مصحال کیا گیا۔ کد یا خاند مجر نے فائٹری حدکیا منه افرمايا: نقل كاطرف مندكراورند بيت العضافواكي طرف مندكراورند بيت - (الفروع المبلديب الفقيد المقع) ١٠٠٠ حضرتا في عدول عليه الرحد المناد فورسين عن منهد علاده ومطرب الم جعفر صادق علية السلام ساوروه اسي آباء و المارين عليم النام ك سلسله مند من معزرت ومول خداصلي الشوطيدة لدوم سعروايت كرست على مكتب سف حديث

و مناص عن فر ملياد حبتم بيت الخلام على وافل مواد قبله كي طرف عند كسية بست اجتناب كرو- (القتير)

ور و معرف فی طوی علیالرحد باسنادخود میلی بن عبدالله باشی سے اور والے اب وجد کے سلسلہ مند سے جعرت امیر علیدالسلام تروايت كرت بي كرآب نغرابا كرحر معدول خداملى الشعليدة لدويلم كالدشاوي كرجب بيعالخلاء من داخل بولانة قبله ي طرف مند بواورته چشت البية مشرق ومغرب في طرف رق كرد ك- (التهذيب)

۵۔ محد بن اساعیل کابیان ہے کہ ایک بار میں حضرت امام رضاعلیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو دیکھا کہ ان کے مکان میں رو بقبله بيت الخلاء بنا بواب اورسانوا مام فرمار ب التف كم جوفيض جول كرياغلطي سدو بقبلد بوكر بيثاب كرنے لكے اور پر اس اتا ميں اے باوا جا كاوروہ كعب كاكرام واحر ام كى خاطر ادھرے مند يجير لے داوال كال جكدے الفنے سے يبلي خدااس كے كتاه معاف كرويتا ب-(ايناً كذافى في الحاس عن الني صلى الشطيرة لدوسلم)

مؤلف عَلام فرات میں کر (چونکہ بہال الغیاد بالشام کے قول وقعل میں تضاد کا وہم ہوسکتا ہے کہ دہ زبانی طور پر تو بیفرما رب بين مران كابيابيت الخلاءرو يقبله ينابها تعالواس ليح مؤلف علام اس كي چند قابل قول توجيعات وي كرت موت فرات بين) كريبان كونتم كى ولى المى عنافات نيس بيكون؟ (١) اس ك كدوسك بكرامام في عاملا مواسكان فريدا ہو۔اوراس میں یہ بیت الخلاءای طرح بناہوا ہو۔ پھراس کی اصلاح کیوں میں کی؟ ممکن ہے تازہ خریدا ہو۔ یا کی اور وجہ سے املاح ندكر يك بول\_(٢) مكن بيد مكان كسية كانتات وللكس كمكان ش قيام بذيورو (٣) مكن بك ظاہری طور براس طرح بنا ہوا ہو کدر و بقبلہ نظر آئے گرا ندر بیٹے کی جگہ رو بقبلہ نہ ہو۔ (۲۰۰۰) ہوسکتا ہے کہ وہ غیر سنتعل ہواور استمال ك ليكول اوربيت الخلاءموجود موجداوى في ندريها مور (الغوض اذا جاء الاحتمال بطل

النحيال) در ندامام معموم كم تعلق كوئي مسلمان بيضور بمي نبيس كرسكتا كداس كقول وتعل بين اختلاف بو----؟ پھر و لف علام فرماتے ہیں ( کیمنوان میں جو بیفرق ہے کہ تبلہ کی طرف منداور پشت کرنا حرام اور ہوا کی طرف منداور پشت كرنا مروه ب\_ جبكه مدينون بين الفاظ ايك بيساستول بوئ بين اويدان التي مها كرا كيدا قبل في عظمت وجلالت كا تقاضا يبى بدوس يمار عامحاب وعلا وكالمل اى طريق يرب اورتيس بدعديون بن برى شدت وحدت ساس كى عمانعت وارد ول بر جبك موايس الي كوكي بات مي نيس ب كاهواد في من ال على ) نيزة كنده (السلسل كي باب ١٥و باب ١٩١٨ ش ) ال متم كي بعض عديثين ذكر كي جا كي كي جواس مطلب يرول الت كرتي بين أتشاء الله تعالى ر

بول وبراز کرتے وقت مرکاڑ ھائیا بلکہ مرکے ساتھ سنہ ناک اور کان کاڑ ھائیا بھی مستحب ہے (اس باب مل كل تين مديني بين جن كالرجمة حاضر خدمت ب) واحظر مرجم على عند)

حضرت شيخ مفيدعليه الرحمة فرمات بين كي في كاونت الرسر كلا بتوابولواس كود هانيا يغبراسلام على الله عليه وآله وسلم كي سنون من سائك سنت عيد (المقعد في المفيد)

حضرت فی طوی علیدالرحمد باسناد خودعلی بن اسباط سے اور وہ ایک فض سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے ر روایت کرتے ہیں کمآ ہے جب بیت الخلامیں تشریف لے جاتے تصور ریکٹر اڈال لیتے تصاور بہت آ مسلکی کے ساتھ یہ دعاية معتر تعييم الله وبالله الخراريكل دعاباب هديث نمبر عين آرى بانشاء الله )\_ (التهذيب والاستبعار)

جناب ابوذر روایت كرتے ہیں \_ كد حفرت رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم نے ان كے نام اپنى وصیت بیس فرمایا: اے ابوذرا خداے شرم دحیا کرو۔ چھے اس وات کی تم جس کے قضد قدرت میں میری جان ہے۔ کدمیں جب بیت الخلاء میں جا تا ہوں۔ توان دوفرشتوں سے حیا کرتے ہوئے۔ جومیرے مراہ ہیں سراور مند پر کیڑا ڈال لیتا ہوں ( پھر فرمایا) اے ابوذرا کیا جنت مي داخل مونا چاہتے مو؟ عرض كيابان آب برمير عال باب قربان افرمايا: (تين كام كرو) (1) آرز وكم كرو\_ (٢) موت كو مردنت آ محمول سكما يضر كود (٣) اورخدا ساس طرح شرم وحيا كروجس طرح شرم وحياكر ن كاحل ب-

(آمال شيخ طويٌ)

# ین اب و یا خاند بھرتے وقت او کول سے دور بونا اور سر پوٹی کا بہت اہتمام کرنامتحب ہے (ال باب من كل يائح مديثن بي جن كالرجمه حاضر بهي (احتر مترجم عفي عنه)

- وحفرت فخ صدوق عليالهم بالناوخودحاوى فترى باوروة معرب المحتفرصادق عليالسلام سعدوايت كمنت بساك جناب القبان في المين من كوميت كرت موسي فرمايا: المدين البي كرده كم ساته سركرو (بركام ش) ان عديت. زياده مشوره كرو \_اور جب رفع حاجت كرناج مو \_قوبهت دورجا كركرو \_ (الفقيه الحاس المرقي")
- علامة طبري إساد خود مقرت المام جعفر صادق عليه السلام شعيدوايت كرت بين فرمايا كه جناب القمان كوجو (منجانب الله) حكيت وواناني عطل كر في تم تقوه (ان ك ) حسب ونسب مال ومنال ماان كي جسم اني طاقت وقوت ماان كركن حسن وجمال كى بنا پرنبىرىتى بلكد (اس بىيە بىرى كى تقى كە) دە الله كى معاملەش قوى يىن الله كى خاطر حرام سے اجتناب كرنے داك در (تھروند برک وجہے) بہت خاموں طبع آ دی تھے اور بھی کسی فخص نے ان کو بول و براز اور حسل کرتے ہوئے بیں و یکھا تھا كونكه وه اس معامله مين انتهائي تحفظ اورستر بوشي سه كام ليت تقريب اين لئے ان كو حكمت اور فيصله كرنے كى قدرت و قوت عطاك كي ---- (تفسير مجمع البيان)
- ٣ ۔ شبید تاتی تابیخ رسالہ شرخ نفلیہ میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ واللہ ویکم کو کھی بول و براز کرتے موے میں دیکھا گیا۔ (مین دوآ باوی ادراو کول سے بہت دور جا کرکر عظم اور مرا نظلیہ )۔
- فيزجناب موصوف اى رماله يلى آخضرت بدوايت كرف بين فرمايا جوفن بإخاند كرناجا بعدات لوكول عيهب كر
- ٤ جناب شیخ علی بن میسی ار بلی با سیاوخود مبنید (جندب) بن عبدالله مصدوایت کرتے ہیں الن کابیان ہے کہ جب ہم نے نهروالن ك مقام ير (جنگ نهروان ك لئے) رحل اقامت دالاتو يس مفول سے آ ك نكل كرز من يس نيزه كار ااوراس برائي و حال ركة كروموب سے مي كابندوبست كيا ياس ميں ويان بينا مواقعا كرا جا كك معرت امير عليه السلام و بال إشريف لائ اورفرایا:اے ازدی اکیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں فرض کیا ہاں مجر (ایک کونونما) جڑے کا برت (جس میں پانی تھا) ان کوپیش کیا۔ وہ اسے لے کراتنے دورنکل ملئے۔ کہ میں ان کود مکھ ندسکا۔ جب فارغ ہوکر واپس تشریف لائے۔ تو میرے ساتھ و حال كيساسيدس بيھ كئے -الخ ---- (كشف الغمد اربلى)
  - مؤلف علام فرمات بين كرة كنده (باب٥ من ) بعي ال من ك بعض مديثين ذكر كى جاكي كان الا عالله تعالى

# إب۵

بیت الخلاء میں بہم اللہ اعوذ باللہ پڑھنے نیز داخل بھی تے وقت اور نکلتے وقت نیز فراغت کے وقت اور پانی پرنظر ڈالنے وقت اور وضوکرتے وقت کی منقولہ دعا کیں پڑھنامستحب ہے (اس باب شرکل دی مدیش میں جن میں سے ایک محرر کوچوز کر باقی نوکا ترجہ جامز ہے)۔ (احتر معز جم مجامعی ہے۔)

- حفرت في طنى عليه الرحم با خادخود الوجعير اوروه المين من ايك الم عليه السلام تصروايت كرت بين فر ايا جب بيت الخلافي الترجيب النجس الخبيئيت التشيطات الرجيم - بيت الخلافيين التشيطات الرجيم الرجيم النجس الخبيد المختف المرابع المحتف المربع المحتف الم

(تهذيب الاحكام)

- حسن بن على النيخ آباء كسلسلد سند سے حضرت المام جعفر صادق عليه السلام سے اوروہ حضرت رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم سے دوایت كرتے ہيں۔ فرمایا: جب كو كی فض بیشاب كے لئے تبرید افعائد تو كيد "بسسم الله "(اس كى بركت سے) شيطان ابنى آ تكھيں نيجى كرليتا ہے۔ (ايعناً)

معرت شخصرون عليه الرحد روايت كرت بين كه جناب رول قداصلى الشعليدة الديهم جب بيت الخلاء بن وافل بون كا الماده كرت تقويد عالات تق - الله مم إنسى أعُودُ بِكَ مِنَ الرَّجَ سِ النَّجَ سِ الْخَدِينِ الْخَدِينِ بَنَ المُخْبِتِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - اللهُمُّ اَمِطَ عَنِى الاَذَى وَاَعِذُنِى مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - اورجب برازك لئے بیٹر جاتے تو پر سے سے اَلِلَّهُمَّ اَذُهِبُ عَنِّى القَذَّى وَالْاَذَى وَاجْعَلَنِى مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ـ اورجب پيٺ ش كَمَّ تَكِيفُ مُوسَ كُرِّتَ سَوْدِ بِرُّ سَے سے اَلَلْهُمَّ كَمَا اَطُعَمُتَنِيْهِ طَيِّباً فِى عَافِيَةٍ فَاخْرِجُهُ مِنِّى خَيِيْها فَى هَافِيَةٍ ـ (افقيه)

يز فرات بين دكرة خفرت جب بيت الخلام عن داخل موت تقداي بنت يدما برحة تف ألحمد لله ألحافظ المفود من المفود في المفود المنابي المفود في المفود المنابي المفود في المفود المنابي المفود المفاد و ال

نزروايت كرت بن كرجب صرت الم جعفر صادق علي السلام بيت الخلاء عن واقل بوت تقاتر من اورناك و هان لية تقاوراً بستاً ستدرعا لا حق على الآذى لية تقاوراً بستاً ستدرعا لا حق على الآذى الله و لا الله و لا الله و الله و الآذى و الله و

سالِها وحل بينى وبين طاعة الشهطان الرجيم (اينا) ار نيزسعد بن عبدالله اوروه مرفوعاً حفرت امام جعفر صادق عليداللام سدوايت كرت بين كدفر ماياني من وفعان بين بهت بهونسيان بوتا بهوه (اس كرفعيت لئر) جب بيت الخلامين واخل بوب ليكة ويدعا يؤهد بنسم الله وَ

بالله هن الرّجي النّجي النّجي المُحَيِنين الْمُحْيِن الشّيطان الرّجيم والينا)

ابواسامدیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہدریافت کیا گیا۔ جبکہ میں بھی وہاں حاضر تھا۔ کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کامسنون طریقت کیا ہے؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ کاؤکر کر داور شیطان رجیم سے بناہ ما گواور جب فارغ ہوجا و تو کہو: اَلْجَعُدُ لِلَّهِ عَلَى هَا أَخُوجَ وَمِنِّى هِنَ الْآذَى فِي يُسُو وَ عَافِيلة - (الفردع والله الشرائع) مؤلف علام فرماتے ہیں کے پانی برنگاہ ڈالتے دائت بڑھنے کی دعا (وضو کے باب المیر) ویان کی جائے گی انشاء اللہ تعالی۔

# باب۲

بوقت مخلی لوگوں سے کلام کرنا مکروہ ہے

(اس باب من كل دوصديثين بين جن كار جمه حاضر ب)-(احقر مترجم عفى عنه)

حضرت فیخ طوی علیہ الرحمہ باسنادخودصفوان سے اور وہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا کد حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلدوسلم نے حلی کے وقت جب تک که آ دمی فارغ ندہوچائے تب تک کسی کی بات کا جواب دیے یاکسی ے كلام كرنے كى ممانعت قرمائى بے (الجذيب العلق العيون الفقي)

۲۔ جھنے یہ شخص وقی علید الرحید باسنادخود ابو بسیر سے دوایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علید السلام نے محصد عفر ملیا کہ تھی کے وقت کی سے بات مذکرہ ہے کو کلہ جوشس بوقت تھی کلام کرتا ہے اس کی حاجت برآ رکی نہیں ہوتی ۔ محصد عفر ملیا کہ تھی کے وقت کی سے بات مذکرہ ہے کو کلہ جوشس بوقت تھی کا مرتا ہے اس کی حاجت برآ رکی نہیں ہوتی ۔ (العلل الفقیہ )

### بابے

# بوقت علی آیت الکری کی تلاوید کرنا مروه بیس ہے

(ال باب من كل وحديثين بين ايك مردكو يجود كرباتي آخيكار جدها ضرب). (احترمترج عني عنه)

- حفرت فی کلینی علیه الرحمه با سادخود ابو مزه ساور وه حضرت ایام محمد باقر علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: اس توراة میں کھا ہے جس میں کی تنم کی کوئی تحریف اور تنبہ بلی ہوئی۔ کہ حضرت موکا نے اپنے پروردگارہ سوال کیا۔ اے معرب معبود! مجھے کچھا لیے حالات بھی بیش آتے ہیں کہ جن میں میں تیری ذات کو اس سے بہت اجل وارفع مجھتا ہوں کہ تیراذ کر معبود! مجھے کی ایش اور قدرت ہوا: اے موکی! میراذ کر کرتا ہر حال میں اچھا ہے۔ (الفروع)
- ۲- حلی صفرت امام جعفر صادق علید السلام سے روایت کرتے ہیں۔ کیفر مایا اگرچہتم پیٹاب کررہے ہوت بھی الشرقعالی کا ذکر
   کرنے میں کوئی حریث نیٹ ہے کیونکہ ضدا کا فرکر کا ہر حال میں اچھا ہے لبدا خدا کے ذکر سے دل گرفتہ ندہوا کرو۔ (ایساً)
- حفرت شخصدوق علیدالرحم علی بن جعفر سے اور وہ اپنے بھائی حفرت امام موی کاظم اور وہ اپنے والد ماجد حفرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: خداو عمالم نے جناب موی آ کودی فرمائی کدا سے موی ! بال ودولت کی کشرت برندا تراؤ اور کسی حالت میں بھی میراؤ کرتر کہ بذکر و کے تکہ بال کی کشرت گناموں کو بھلا دیتی ہے اور میر بے ذکر کا ترک کرنا دلول کو بخت کردیتا ہے۔ (العلل الفروع الضال)
  - داؤد بن سلمان الغراحضرت امام رضا عليه السلام سے اور وہ اپنے آ باہ طاہر بن علیم السلام کے سلسلہ سند سے جعفرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلد وسلم سے رواہ ہ کرتے ہیں فریا یا کہ جب جناب موی آئے (کوہ طور پر) خدا سے متاجات کی تو بار گاہ این دی مسلم اللہ علیہ وآلد وسلم سے رواہ کا آرائی ہوئے اور در ہے تاکہ تھے ندا دوں۔ یا تو تریب ہے تاکہ (تھوسے دارو بنازی) آہت میں عرض کیا۔ اسے پروردگار! (جمعے بتا) آیا تو دور ہے تاکہ تھے ندا دوں۔ یا تو تریب ہے تاکہ (تھوسے دارو بنازی) آہت بات کروں۔۔۔؟ خدانے ان کووی فرمائی۔ (کداے مولی) جو تھی میراذ کرتا ہے میں اس کا جمنشیں ہوتا ہوں جناب مولی علیہ السلام نے عرض کیا۔ یا اللہ! بعض اوقات میں ایسی حالت میں ہوتا ہوں کہ بیت ارفع واعلی جاتا ہوں۔ علیہ السلام نے عرض کیا۔ یا اللہ! بعض اوقات میں ایسی حالت میں ہوتا ہوں کہ بیت ارفع واعلی جاتا ہوں۔

# كال مال من تيراد كركرول و؟ ارشادقدرك بوانات موكل اتم برمالت من بيراد كركرو

( كاب التوحيد المعيد عيون الاخبار)

- ۔ ندمارہ وجو بین مسلم بیان کرتے ہیں کہ ہم نے بحرت المام محرباقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ کہ کیا جا کفن اور جب آنگ قراً کا کی طاوت کر سکتے ہیں؟ فرمایا: ہاں جس قدر طاہیں سوائے (واجی) مجدہ (والی جارسورتوں کے)علاوہ ہریں وہ ہر حال میں خدا کاذکر بھی کر سکتے ہیں۔ (احبد سین )
- حطرت شخطوی علیه الرحمه باسنا وخود عمر بن برید سے روایت کرتے بین ان کا بیان ہے کہ بین نے حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے سوال کیا کہ آیا بیت الحلاء بین عدا کی تھی و تقدیمی اور قرآن کی طاوت کی جاسکتی ہے؟ فرمایا بیت الحلاء بین آیت الکری الله کی حمد اور ایک آیت (یعنی الحمد للد رب العالمین) ( کما فی الفقیه) سے و تاوه اسکی وضعت نیس ہے (المجدیب والمقلیہ)
- مؤلف علام فرائے بین گدائ کامطلب یہ ہے کدائ سے زیادہ کروہ ہے کیائی اس کا قواب کم ہے۔ کونکدائ سے پہلے بھی گزرچکا ہے اور آئے تندہ بھی آئے گا۔ کدائ سے زائد کی طاوح بقیناً جائز ہے۔ (حرام نیس ہے)۔۔۔۔(لبندالا محالدائی منائی کوکراہت راجمول کرنا پرےگا)
- ے۔ عبید اللہ بن علی الله بن کرتے میں کہ میں فے مطرت الم جعفر صادق علید السلام سے دویافت کیا کہ آیا تھا س دھی والی عورت اور جنب آوی اور وہ محص جو پاغاتہ سر رہا ہو۔ قرآن کی علاوت کر سکتے ہیں؟ فرمایا: ہاں تہ جس قدر چاہیں۔(المبد سین)
- ۸ جناب عبداند بن جعفر حميري با عاد خود مساوره بن صوف الدوه حفرت المام جعفر صاوق عليه السلام اورده البيخ والدما مد - (حفرت الهم محربا قرطيه السلام) مدوايت كرت بين فرعايا بمير عوالد (المام زين النعاج بن عليه السلام) فرما ياكرت شع كرجب كوئى آدى بيت الخلاء مين بو ادرات جمينك آجائ و بابيخ كداى عالت مين آبستكى عداكى محركر مدر العن المحد للدين المحدلات بين المحدلة بين من المستكى عداكى محدكر مدر العن المحدلة بين من المستكى دائو بالاساد)
- مؤلف علام فرائے ہیں کداس متم کی بعض حدیثین اس سے پہلے (باب ۵ یمن) گزر میکی ہیں اور بھر آئندہ (باب ۸ میں نیز باب قرائد القرآن میں ) آئی گی ۔انشاء اللہ تعالی۔

### باپ۸

# بیت الخلاء میں افران کی حکایت کرنا مروہ بیں بلکمستحب ہے

(الباب ين كل تين حديثين بين بن كالرجر ماضر عند) . (احتر مرجم في عد)

- حضرت شیخ صدوق علیدالرحمد باستادخود محر بن مسلم سے اور وہ حضرت امام محمد باقر علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں نظر مایا:
  اے محمد بن مسلم اکس حال میں کئی خدا کا ذکر برگزترک ندکرو باورا گرتم بول و براؤ کرد ہے ہو۔ اورا وان کی آ واز سفو تو تم بھی وہی کلمات و براؤ۔ جومؤ ذن کبدر ہاہے۔ (ایفقید العلل)
- ا۔ سلیمان بن قبل المدین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موئی کاظم علیہ السلام کی خدمت بین عوض کیا۔ کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اگر چہ آ دمی اول میں برانا مستحب ہے؟ اگر چہ آ دمی اول و برانا میں جب آ دان کی آ دائر سے تو اس کے لئے (شرعاً) انبی کلمات کا دہرانا مستحب ہے؟ فرمایا اس لئے کہ اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ (ایسناً)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کدان کے علاوہ میں جوحدیثین کلمات اوّان کے وجرانے کے متحب ہونے پردالات کرتی ہیں۔وہ چوتکہ مطلق ہیں البندادہ اپنے اطلاق کی دجہ سے اس حالت کو بھی شامل ہیں۔ کمالا تھی۔

# باب

نماز کے کئے ( کیٹر ماور بدن سے) ظاہری نجاسات کا ندائل کرنا اور استنجاء کرتا واجب ہے (اس باب میں کل چومدیش ہیں ایک کردکو چھوٹ کر باقیاغ کا زجہ حاضر ہے)۔ (احتر متر جم تھی عد)

- ۔ جعرت فی طوی علیہ الرحمہ باستاد خود زوادہ و تصورت امام مجر باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا تمازیس بوتی مرطبارت کے ساتھ! (پرفرمایا) براز کے استجا کے لئے تو تین پھر (یاؤ میلے) بھی کانی بین (پانی لازم نیس ہے) گر پیٹاب کے لئے پانی لازی ہے۔۔۔۔(البہدیین)
- ا۔ علی بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ بین نے است بھائی معرب امام موی کاظم علیدالسلام سے سوال کیا۔ کدا کی آ دی کونماز پڑھتے وقت یہ بات یاد آتی ہے کہ اس نے استجاء نہیں کیا تھا؟ فرمایا: نماز توڑ دے اور جاکر استجاء کرے۔ چرنماز کا اعادہ

ا کرے۔(ایشاً)

- ا۔ حصرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپ آباء طاہرین علیم السلام کے سلسلہ سند سے حصرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت نے اپنی بعض از واج کو تھے دیا کہ تم مؤمنین کی جورتوں سے کھوکہ وہ استجاکیا کریں اور وہ بھی مبالغہ کے ساتھ کیونکہ ایسا کرنے سے ایک تو مقصدے کی اور پرخوٹ میاف ہوتے ہیں دوسر سے اس سے بواسیر کی بیاری دور جو تی ہے۔ (کتب اربعہ)
- الم حضرت المرعليد السلام معزت يمول خداصلي الشعليدة آلمد ولم مدوات كرقة بين فرمايا كتم بن م كوفي محف بإنى ندطنے كى وجد سے (وصياوں سے) استخاكرنا جا ہے۔ تو اسے جا بينے كد طاق وصيلے استعال كرے (بيسے تين بانچ روايات حكذا) دراجيد بيب)
- ۵ . پولس بن يعقوب بيان كرين بي كه الله في خورت الايم جعفر صادق عليه السلام كي قدمت على عرض كيا- كردووفيو بوخدا في ان بندون پرفرض كيا به جو بول و براز كرك آكيس (دوكس طرح ب) فرمايا پهلياتو بول و براز واليه مقام كودموكس (استنجا كرين كه بردود و باراعضام وضوكودموكين - (ايساً) .

# باب

# جوفض استنجاء كرنا بعول جائے اور وضوكر كي نماز پرھ لے۔اس كاكيا حكم ب؟

(اسباب من كل يائ مديشين بين جن من سيايك محروك موركر بالى جادكاتر جمد حاصر ميك (احتر مترجم في عند).

حضرت بیخ طوی علیدالرحمد باسنادخود عمار ساباطی سے دوایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ حضرت اہام جعفر صادق علیدالسلام نے اس محض کے بارے بیس جسنے پا شانہ کا استجا تین ڈھکٹوں سے تو کیا گرپائی سے استجاکرنا بھول کیا۔اوروضوکر کے نماز پڑھنے کے بعد یاد آتیا۔فرمایا: اگر تو اس نماز کا وقت باقی ہے تو وشواود فراز کا اعاد اور اگر ٹراز کا وقت گرد چکا ہے تو پھر پڑھی ہوئی نماذ کا فی ہے۔ابات آنے والی نماز کے لئے وضوکر ہے۔ (المجدین )

(قبل ازیں چوکن اوق صور کے باب ۱۹ میں بالنفیسل میر سکد بیان ہو چکاہ کداس صورت میں صرف استخاد کر کے نماز کا اعادہ داجب ہے۔ وضور کی اعادہ کی ضرورت نہیں ہے میریمال ایک او نماز اور وضود ونوں کے اعادہ کا عظم دیا گیاہے۔۔۔۔ دوسرا آئندہ نماز کے لئے وضوکرنے کا بھم دیا گیاہے ایسا کیوں ہے؟ اس سلسلد میں )

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بہاں وضواور نماز کا امادہ استجاب پرجول ہے اور آئندہ وضوکرنے سے مراد استجاب کیونکد لفظ وضوکا "استجا" پرجمی اطلاق ہوتارہتا ہے واللہ العالم ۱۰ عمار بن موی بیان کرتے بیں کہ بیل نے جعرت الجام جعفر صادق علیہ السلام کو یے فرمائے ہو مضطا کے فرمائے ہے کہ اگر کوئی فرخص براز کا استخبار کرتا ہی بجول جائے اور (وضوکر کے ) نماز پڑھ لے ۔ اقدہ نماذ کا اعاد ہ نمیں کرے گا۔ (البتذ یبن) مؤلف علام (اس کی او جہ کرتے ہوئے) فرمائے ہیں کرچھڑے شخطی علیہ الرحمہ نے فہالیا ہے کہ ای کا مطلب یا تو یہ کہ اس لئے نماز کے اعادہ کی ضرورت نہیں ایریے کہ ہوسکتا ہے کہ اس فیض نے ڈھیاؤی سے استخبار کولیا ہوگر پانی سے کرنا بھول گیا تھا۔۔۔۔۔یا چھریم مفہوم ہے کہ نماز کا وقت ختم ہوگیا ہو۔ (کہ بنا بریں تضاء لازم نہیں ہے کما تقدم)

س- علی بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی حضرت امام موئی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہا گر کوئی فحض استجا کرتا

بھول جائے (اور وضوکر کے نماز پڑھنا شروع کردے) اور اثناء نماز میں اسے یاد آئے کہ اس نے استجانییں کیا تو ؟ فرمایا: نماز

چھوڑ دے اور استخاء کر کے نماز کا اعاد و کرے ۔ اور اگر نماز سے فارغ ہو بھنے کے بعد یہ بات یاد آئے تو پھر نماز کے اعادہ کی
ضرورت نہیں ہے۔ (التہذیب سرائز قرب الا سناد)

(حالانکداصولاً تواسے اس صورت میں بھی نماز کا اعادہ کرناچاہیے؟ اس کی قدید کرتے ہوئے) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ شخ طوی بنے ایسے اس صورت رجمول کیا ہے کہ جنب اس نماز کاوات ختم ہوجا ہے۔ (وحوفی جلہ)

سم۔ حضرت شیخ کلینی علیدالرحمہ با سادخود ساعت اور وہ حضرت ایام جعفر صادق علیدالسلام سے دوا بہ کرتے ہیں فرمایا کہ جب
تم پاخانہ کرنے جاؤاور فارغ ہونے کے بعد پانی نہ بہاؤلینی استخاکرنا بھول جاؤاور وضو کر کے نماز پڑھلو۔۔۔ تو تم پرنماز کا
اعادہ لازم ہے۔ اورا گرتم نے پانی تو بہایا (مقعد کا استخاکیا) گرعضو محضوص کو دھونا (لعنی پیشاب کا استخام کرنا) بھول گئے۔ اور
(وضو کرکے) نماز پڑھ کی۔ تو تم پروضو اور نماز کا اعادہ آور تحضو خاص کا دھونا لازم ہے کیونکہ پیشاب کا استخاکرنا بھی پاخانہ کی
طرح ضروری ہے۔ (الفروع علل الشرائع)

# بابا

مرد کے لئے استنجاء کرنے سے پہلے استبراء کرنامستوب ہے الاساب میں کل دومدیثیں ہیں جن کار جماضر ہے کہ (اجترمتر جم عنی) عد)

حضرت بین طوی علیدالرحمد بلینادخودعبدالرحن بن عجاج بدوایت کرست بین ان کابیان ب کدش من حضرت امام موی کاظم علیدالسلام سے بوچھا کدایک شخص دات کو پیشاب کرتا ہے اور خیال کرتا ہے کمیشاب لگ جمیا ہے؟ مگراسے

التنظيف التي جالة كيال كران الكريكان به كان بي المنظمة المنظمة في باف لا خادد التيمان كري المارا بي المنطقة ال على المنطقة ال

خعرت فی علی الرحم با نادخوده بن معلم دوات کرتے بی ان کا بیان به کدش خوص ادام می باقر علیہ السلام کی خدمت می حقوق بی کرا کے بال المام کی باقر علیہ السلام کی خدمت میں جو وہ کیا کرے ؟ فرا با دور (استراء کرتے ہوئی کی اس کے اس کی اس کے بال الم اللہ بی بارد باے میر مرحد کو اس کی اس کے اس کا مرحد کا کہ مرحد کو اس کی اس کے دیا ہوئی کا دور کا مرحد کو اس کی اس کے بعد اگر اور کا دور کا مرحد کا کرد ہوئی کی رکوں کی سے نے دالا میں الم دور الفیار کی اس کے بعد الرک کی دھور میں الم دور الفیار کی اس کے بعد اللہ وہ اللہ دور الفیار کی اس کے بعد اللہ کی اس کے بعد اللہ دور اللہ دور الفیار کی اس کے بعد اللہ کی اس کی بعد اللہ کی اس کے بعد اللہ کی اس کے بعد اللہ کی اس کے بعد اللہ کی اس کے بعد اللہ کی بعد اللہ ک

# إبا

مجوری کرمواد اکس باتھ سے استنجام کے اللورای طرح معالب کر تروت واکس اتھ سے معارف کا کا مراح کا اور ہے

(ارباب المسال من المساور والمسال المساور والمساور والمسا

م كون حرسها و المعناق على المعلم عددات كري في المعناء المعنا المعناق المعناق

- ا حفرت في كلين عليه الرحم فرمات إلى كرحب بالمي باته شرائح تكليف عدة مكردا كي باته كرماته التنباء كرف من كولى حن نبي ب (الفروع المقيه)
- ا معترت تخصور المالي من المعتدد المعتدية على كرمن المان المثن القرعان المسال الم المرابط كرجب آ وي بينا المركز المركز
- ه سكون عضوت المام جعفر صناد ق علي السلام ساوروه البيئة با وطايرين عليم السلام كسلسل سند ب صفرت المرعلي السلام معاوروه معفوت ومولى خداصلى الشعليدة المدول معدول من قريل فريان الغرك بتاري كرفي بيوكر بيثاب كرنا ظلم ب نيز داكس باتحد سامتجاء كرنامي ظلم ب (فعيال في مدوق")

وُلفَ علام فرمات بين كذا باب عليش كتمال موسيش ذكرى جائي كيدوا با بقد ما متجاء كرني كالعدوك في بين محمد المعادي والمراق بين من المعادي والمراق والمراق

### بابا

استخامیں ولدب مرف ای فقر ہے کہیں نجاست زائل ہو حاسے اور و معالم اور آجا ہے ای ایکا دائل کم بالا زم نیس ہے۔ دائل ماہ بدیل کل دوسیش ہیں جن کا ترجہ عاض ہے۔ (احرجر برع علی وز)

- معرف المسلم على على الرحم العادف والمن المغير وسدوات كرت إلى الن كانهان بهكري فرهر عدام موى كاظم عليه المساام المعرف المرام كالمعالية المسام المعرف المرام كالمعالية المسام المعرف المرام كالمعالية كالمعالية المرام كالمعالية كالمعالية المرام كالمعالية كال
- الم المعن الفاق المن المعن المعنى ال

بإباا

پہلے مقدم کا پھر ذکر کا استنجاء کرنامستحب ہے اور تورتوں کے دلئے اس سلسلہ میں مبالقہ کرنامستحب ہے۔ (اس باب میں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجہ حاضر ہے)۔ (اہتر میز جمعنی میں کہ

معزت شی کلینی علید الرحمد باسنادخود می دور این مصروایت کرتے بین ان کامیان می کدیس نے معزت ان مجمع خوصاد ق علید البلام سے موال کیا ۔ کوجب کوئی محتمل استجار کرنا جا ہے تو آیا مقعد سے ابتداء کرے یا ذکرسے؟ فرمایا: مقعد سے ابتداء کرے

بعدازاں ذکر کا استخاکرے۔(الفروع۔والمبلایہ) عواف علام فرمات بین کداس سے پہلے (باب میں) وجوب استخاء کے خمن میں بعض المی عدیثیں گزو چکا بیں جواس سلسلہ میں عماق کے لئے مبالغ کرنے کی استحاب پروالات کرتی ہیں ،۔ فراجع۔

# اب

بوقت تخلی کنووں اور نہروں کے کناروں راستوں گھروں کے دروازوں پر اور پھلدار درختوں کے بنیج بیٹھنا اور کھڑے ہوکر پیشاب کرنا مکروہ ہے

(اسباب شراكل باره حدیثیں بین جاد كررات كالكر وكرك باتى آفه كالترجمة فاخر ب واحظر مترجم على عند)
حدرت فيخ كليني عليه الرحمة با سناه خود عاضم بن جميد ساوروه وحفرت الم جعفر صادق عليه السلام مت دوايت كرتي بين فرا ما يا كه ايك فخص في حضرت بام زين العبدين عليه السلام سي موال كيا كه مسافر لوگ كهال بيثا ب كري افر الما بقرون كے امادول شارع عام المحاد المدارود فتوں مك المعاد المدارود فتوں مك المعاد المدود المدارود فتوں مك نيجا ووقع الما يعيشا ب كري المدارود فتوں مك المدارود فتوں كورواز سے المدارود فتوں ملائل المدارود فتوں كورواز سے المدارود فتوں ميان المدارود فتوں كورواز سے المدارود فتوں كالمدارود فتوں كورواز سے المدارود فتوں كورواز سے المدارود فتوں كورواز سے المدارود فتوں كورواز سالمدارود فتوں كورواز كو

مین ۔ (۳) بوشارع مام کومسود وکرد سے لین لوگوں کوئٹ پر چلند سے دو کے ۔ (المجدد یب الفروع مرائز الفقیہ)

۲۰ جناب احمد بن علی الطم می روایت کرتے ہیں کہ ایک بار ابو صنیفہ نے حصرت امام موی کاظم علیہ السلام سے موال کیا۔ جبکہ دوہ بنوز نوخیز ہے

تعدان نوجوان! مسافر تمہارے شہر میں کہاں قضا و جاجت کرے؟ فر مایا: (۱) کسی دیواری اوٹ میں جیسٹ جائے۔ (۲) پڑوسیوں ک

آ کھوں سے نیچ۔ (۳) نہروں کے کناروں سے ۔ (۴) مجلد اردو ختوں کے جہاں چکل کرتے ہوں ان مقاموں سے اجتماب کرے۔
مزید برآس شقیل کی طرف مند کر سے اور شاوحر پیٹست کرے۔ پھر جہاں تی جائے صفاع ماجت کے ۔ (الاحتجاج للطمری)

۵۔ دیکھ مرت کے صدوق علیہ الرحمہ باسنادخود معترت امام محمد ہا قر علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں۔فرمایا: کہ معترت رسول خداصلی
الله علیہ وآلدو ملم نے اس بات کی ممانعت فرمائی ہے کہ وئی مسلمان مخص کی پھلدار درخت یا مجود کے بیت الخلاء بنائے (یا
وہاں پاخانہ کرے) کیونکہ وہاں وہ فرشتے موجود ہوتے ہیں جن کی وہاں ڈیوٹی ہوتی ہے۔پھر فرمایا:فرشتوں کی اس حاضری و مضوری کی وجہ سے تو بیدر مخت یا مجود جمہ بھلدار ہوں افن وجیت کا احث ہوتے ہیں۔ (المنقیہ العلل)

۲- خاد بن عمر واورانس بن عجواج باب (عجر) باوروه سب معزت اما جعفر صادق عليه السلام باوروه اب آباه طاہر بن عليم
السلام كے سلسله سند سے معفرت رميول خداصلى الله عليه وآله وسلم ب روايت كرتے ہيں كه آپ نے معفرت امير عليه السلام كام
اپ وصبت نامه ميں فرمايا كہ جارى نهر كے كنارے پر بجلدار ورفت يا مجود كے بنج اور كور بيثاب كرنا مكروه ب (الفقه)
عد عبدالله بن الحن اپنے والد حسن سے اور وہ معفرت امام جعفر صادق عليه السلام ہے اور وہ اپنے آباء طاہر بن عليم السلام ك
سلسله سند سے معفرت بسول خداصلى الله عليه وآله وسلم سے روايت كرتے ہيں كه آئخضرت نے فرمايا: اب امت (مسلم)
خداوند عالم نے تمہادے الئے جو بين مسلس كروه قرار دى ہيں اور تمہيں ان سے روكا ب ب (مجمله ان كے) اس نے كروه

قراردیا ہے کہ کو فقص جاری تہوے کا اسے پیٹلٹ کرے یا جلدار ورضت یا جلداد کھرے نے یا خاند مجرے۔ الحدیث (العلید الله الی)

۸ فروق با تاوفود موسل المرعليد المراح المام الصدوات كرية في كرة ب في مدوق بالمحادة (بالدواليام والواق والى مدوق مدوق على كرا من المراك المراك ويرالتذكرو (الضال)

ولف على فراك ين كما الركان من المركز الم المعادلة المركز الم

بالسالة

قریداده قرون کرده مال با خاد کمنا تیزای کرنے : می جاد بازی کرنا کرده جنز دوس مید کرد بات کامیال د (ال باب می کرنا کرده مین بین می کارد می دام ترج کی دوس)

- معرف المحلى طيد الرمر با تادخود عن ملم الدود وطرت المام معمر المحال المام المعالم المحل المراب المر
- ا۔ ابراہیم بن عبدالحدید حفرت العام موئی کا خم علی السلام سدھارے کرتے ہیں فرمایا تھی کام ایسے ہیں جن کرکے نے سے جنون و دیوا کی کا ای بیٹر عود ہے (۱) قبروں کے درمیان پا خاند کرنا۔ (۲) خرف ایک سیاکان بھی مؤرد مکن کر جلاا۔ (۳) تبا مونا۔ (الفردع، الخصال)
- ۳۔ حضرت شخصروق علید الرحمد باسناد خود حضرت امیر علید السلام سدوایت کرتے ہیں کہ آپ نے حدیث اراحماۃ علی فرمایا:
  (۱) جب کوئی محفل کھا تا کھا دہا ہوتو باطمینان فار نے ہوئے سے پہلے (۲) یا کوئی فیض پاضا دیکر مہا ہوتو اس کی آ رام فراخت سے پہلے است معدی کرنے پرمجود تہ کرو۔ (الحسال)

# بإبيكا

السائف المستقباء كرناجس شرك في المحافظ في موسى برفعا كالعم كنده مو ياول ويماذكرت يا فله معت كرتة وقت ال كالمهند كما كروه برم حروام أيل بهاور بي حم ال المحقى كاب بي فرآن فلك في آيت كنده مواور بي حم الدوم ودين كلب بي فدا كانام كنده مو

(ال بلب على الكاد ل عديث الميل المن على عدو كروات والمورك باقى آخوكات جمدها فرب) (احترم جمع في عند)
حضرت في المنظر على الرحم بلمنا وخودا الالع بب عدوان تركر تربي ان كليان بهكر على في حضرت المام جعفر صادق عليه
السلام كي خدمت على الرض كياكم على يديد الخلام على اداخل موتا بول جهد يمر بها تعديل كوفي الحي الحكومي بولى بها يحس به خدا كي نامول على سيكوني (مقدن) تام كنده بولا بها والميان الرحال على داخل في داخل من الرحال على الميان على جامعت كرو (الفروع)

حسن نائن خالد بیان کرتے ہیں کہ مل فرصن امام رضاطیا المام کی خدمت می وش کیا کہ ہم تک بدوایت بھی ہے کہ حضرت دوایت بھی ہے کہ حضرت دوایت بھی ہے کہ حضرت دوایت بھی اس حالت میں استخاب کرتے ہے کہ انگوری اللہ میں ایو تی میں ہوتی تھی اور کہ حضرت اس میں استخاب کی انگوری کا نفش تھا" محد رسول اللہ" ۔۔۔۔ یہ ن کرا مام نے قرمایا: ہاں معلیا لیام بھی ایسا کرنا جا ہے جا کہ اور حضرات راویوں نے تھی کہا ہے دواوی کلیمان ہے کہ میں نے وض کیا تو بھر جس بھی ایسا کرنا جا ہے جو فرمایا: (نہ کہ بھی کو وحضرات الکوشی دا میں ہاتھ میں بہنا کرتے تھی (جبکہ استخاب اس ہاتھ سے کیا جا تا ہے ) مگرتم قوا کی ہاتھ میں الکوشی ہینتے ہو اس لئے تم ایسانیوں کر سکت (الفروع)

- ۱۔ ابولیمیر دھرت المام معفر صادق علی المنام ساور وہ معرف امیر علی المنام سدوایت کرتے ہیں۔ فرمایا: جس محض کے را (بائی) باتھ میں کوئی المی انگوشی ہوجس پر فقد اکانام کندہ ہو۔ تو است جا بھے کریت الحقام میں اے تبدیل کر لے دوائی باتھ میں کہاں ہے)۔ (ایضاء الحضال)
- ا۔ حضرت می طبی علید الرحمہ با ساونور عاد سلبالی سے اور وہ حضرت المام جعفر صافق علید السلام سے دوابت کرتے ہیں۔ فرمایا: جب آدی ال درہم وویعان کو ہاتھ شلکا ہے جس پر خدا کا تام کندہ ہو۔ اور ال واقت استی مندکر سے جب اس کے ہاتھ میں وہ انگوشی ہور جس پر خدا کا نام کھا ہو۔ اور نہ ہی اس حالت میں مجامعت کرے جیکداس کے ہاتھ میں کوئی الی انگوشی ہواور نہ ہی

اس حال من يب الخلاء كاندرمو (التهذيب والاستصار)

۔ ابوالقاسم بین معاویہ بن عمار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ کدایک آدمی بیت الخلاء میں جانا چاہتا ہے جبکہ اس کے بدن پر (بینی اس کے ہاتھ میں) ایسی انگوشی ہے جس پر خدا کانام کندہ ہو فرمایا: میں اس بات کو پسندنہیں کرتا۔ پھرعرض کیا اورا گرائی آگوشی ہوجس پر پیفیمرا کرم سلی الشعلیدوآ لدوسلم کااسم گرامی کندہ ہو تو؟۔۔فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (ایسا)

منیات خطرت امام جعفر صادق علیه السلام سے اور وہ اپنے والد مآجد (حضرت امام محمد باقر علیہ السلام) سے روایت کرتے ہیں کرانہوں نے اس بات کو نالپند فر مایا ہے کہ کو کی مخص سفید رنگ کا درہم مراہ لے کربیت الحلاء میں داخل ہو مگر سے کروہ کی تھیل میں بند ہور (المتہذیب)

ے۔ وهب بن وهب خضرت امام جعفرصادق عليه السلام بروایت كرتے ہيں۔فرمايا: ميرے والد (حصرت امام محمد باقر عليه السلام) كى انگوشى كافتش تقان العنوة لله جميعا "وه ان كي اسمي باتھ ميں بوتى تھى جس سےوه استنجاء كرتے تھے۔اور حضرت امير المؤمنين عليه السلام كى انگوشى كافلاق تقان السمالات لله "اور يا گوشى ان كے بائي باتھ ميں تقى جس سےوه استنجاء كرتے تھے۔ (المتهذبيتن وقرب الاسناد)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت می طوی علیہ الرحمہ نے اس روایت پر تیمرہ کرتے ہوئے قرمایا کہ بیرروایت یا تو تقیہ پرمحول ہے۔ کیونکہ پرخافین کے ذہب کے موافق ہے اور اس کا راوی غیر شیعہ ہے۔ اور یا اس بات پرمحول ہے کہ ایسا کرنا حرام ہیں ہے۔ بلکہ صرف مکروہ ہے اور ہر مکروہ جائز ہوتا ہے لے۔

۸۔ جناب عمراللہ بن جعفر حمیری یا سا دخود علی بن جعفر سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے اپ بھائی حضرت امام
 موی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک آ دمی اس حالت میں مجامعت کرتا ہے یا بیت الخلاو میں جاتا ہے کہ اس کے بدن پر

اس ہوہ تاویل بہتر ہے جومر کار ملاحق فیض کاشانی " نے الوائی شی اس روایت کی ہے کہ اس روایت کا مادی (وصب بن وحسب) مائی المد بہ ہے (اور
اس کے نما تھے ماتھ کذاہ بھی ہے ملاحظہ بور جال ایونل حائری میں ۱۹ سوجائے الدواق ع ۱۹ مائے ۱۹ سطی ایران) اور حس روایت کے نقل کرنے میں وہ منظر وہوہ
دوایت متروک الممل ہوتی ہے لہذا روائیت تا قابل اعتماد ہے اورشان امام کے خلاف ہونے کی وجہ سے تا قابل اعتبار ہے ۔ النفرض اگر اے مکر وہ بھی سجھا جائے
تو امام کی شمان اس سے بھی بہت بلند ہے کہ وہ فعل مرود کا ارتکاب کریں۔ نیزیدروایت دوسری ان روایات کے بھی منافی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ دھر ات اے دوائی باتھ میں انجوبی بہتا کرتے تھے۔ (احتر منز جم تھی صد)

# كوني الى الكوشي بجس يركوني وكرخدايا قرآن كى كوئى آيت كنده به آياايدا كرنا تحيك به فرمايا نسد قرب الاسناد)

# بإب١٨

# جوفض بیت الخلاء میں داخل ہوتو اس کے لئے مستحب ہے کہ اس حالت میں ان باتوں کو یاد کر مے جوعبر کے تواضع 'زمداور فعل حرام کوتر کے کونے کا باعث ہوں (اس باب میں کل یائے مدیس میں جن کا ترجمہ عاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عند)

- حطرت ضعدوق علية الرحمة معرت امير المؤمنين عليه المتلام تدوايت كرتے بيل فرايا بمر بنده كم ماته ايك فرشفه مقرر بجواس كى كردن كوفم كرتا ب تاكدة وا بنا برازد يكھے۔ بحراس سے كہتا ب اے فرزندة و أيد ب تيرارز ق (اوراس كا انجام) فوركر قرف اے كياں سے عاصل كيا تها؟ اور بالا فركيا بوگيا ؟ لهذا بنزه كوچا بينے كوال وقت يہ كج اَل الله من ارز ق فنه ليك التحالال و جَذّ بني التحوالم (المقيد)
- ۔ سکونی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے آپنے والد ماجد ( حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ) سے دریافت کیا۔ کہ پا خاند آنے کی علم یہ کیا ہے؟ فر مایا بیفرزند آدم کے چھوٹے پن کے اظہار کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔ تاکہ وہ تکبرند کرے (اورسوچ کہ) وہ ابنا پا خاندا پنے ساتھ اٹھائے بھرتا ہے۔ (علل الشرائع)
- ا۔ عیص بن ابو معید بیان کرتے ہیں کہ یس حضر ف امام جعفر صادق علیہ السلام کی قدمت میں حاضر تھا۔ کہ عمر وابن عبد (معزلہ کے مشہور عالم) نے آپ سے موال کیا۔ کہ اس کی کیا دجہ ہے کہ جب بھی آ دمی قضاء حاجت کرتا ہے قو لیفی شرور و بیکنا ہے کہ کیا دکھی اس کی کروا ہے و کی تو رہا ہے کہ اس کا ماہ عام دسے لگنا ہے تو تعداے عزوج ایک فوقت کو معزد کرتا ہے جو لکل رہا ہے اس کی گردن سے پکو کر جھکاتا ہے اور اسے دکھاتا ہے دو حال ہے یا دو حال ہے یا دو اس کی گردن سے پکو کر جھکاتا ہے اور اسے دکھاتا ہے کہ اس مقام سے جو کچھ خارج ہورہا ہے وہ حال ہے یا دو اس کی گردن ہورہا ہے وہ حال ہے یا دو اس کی گردن ہورہا ہے دو حال ہے یا دو اس کی کردن ہورہا ہے دو حال ہے یا دو اس کی گردن ہورہا ہے دو حال ہے یا دو اس کی گردن ہورہا ہے دو حال ہے یا دو اس کی گردن ہورہا ہے دو حال ہے یا دو اس کی دو اس کی دو اس کی دو اس کی دو اس کردن ہورہا ہے دو حال ہے دو اس کی دو اس کردن ہورہا ہے دو اس کی دو اس کردن ہورہا ہورہا ہورہا ہورہا ہو کہ دو اس کی دو اس کردن ہورہا ہورہا
- م۔ محد بن ابی عمیر کی ایک اصحاب سے اور وہ صفرت امام جعظر صادق علیہ السلام سے اور وہ اپنے آیا وطا ہر ٹین علیم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت امیر علیہ السلام سے روایت کر سے میں فرمایا: مجھے فرز تلاآ وہم پر تبجب بینے بھن کی امترا آئیک فطفہ (گندیدہ) ہے اور انتہا وہر دار اور وہ ان دونوں کے درمیان یا خاند کا ظرف بن کر کھڑ اسے ۔ پھر وہ تکبر اس طرح کرتا ہے؟ (الیفاً)
- ۔ ابواسان ایک طویل مدیث کے من میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت انام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں وض کیا گیا۔ کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہرانیان پا خانہ کرتے وقت جب تک اپنے براز پر نگاہ نہیں ڈال لیٹا اسے چین نہیں آتا ؟ فرتایا ترمین میں کوئی ایسا آدی نہیں ہے جس کے ہمراہ دوفر شعے مقرر نہ ہوں۔ جب وہ اس حالت میں ہوتا ہے تو وہ اس کی گرون کو پنچ

معلق بين الدائل من مستخدم المستان المستوان المس

## Mul

## قلادهاده کوفت کوفت کوایگاتین سه کیا کینا سخبیسی ؟ (اکهاب می دون ایک مدین می کافریر ماخرید) (احرمز جمانی)

صورت في المحال المراب المراود المحال المدينة المسيدة المحادثة المسال المحال به كريم في من من من من المراد الم ما المراق على العلام كافر است من المراد به من من من المراد الموطن على المسال المراد و المراد و المراد و المراد من المراد و المراد المراد و المرد و المرد

## The

## يحافاه كالمالية ويمناكروب

- ا معرف في المعلى المعرف بالخور معرف المعلى الما المراح الما المعرف الما المعرف الما المراكع وروائي الله المراكع والمعلى المعلى المعلى
- فاعل طبری دی المان شریعتا بدافعان کند کرد شان بان کرت بی که ایک بادران کا قلام بیت الخلام شن داخل بوداوراس فده بان مجموع کردی قد جاب افغان ف می باد تفاو با معدد فیده و بیشنا عکر کوکر ورکرتا ب اواس کا باعث بنا ب اوران کی دور سکوی داش کی طرف و کی سب کی دوال ساز ام واحتوال ساز شور داور آرام واحتوال سے افور کی الدیان) اخور کی بان کارید کی میان کی بات میت الحلام کورواز می الکودی کی در فی الدیان)

## بلبيلا

## بيت الخلام في إسواك كرنا مردوب

(اللهاب المراص الكسعديث مع "كاكاة جمد حاخ رجها و (احتر مرجع على عنه)

ا۔ حضرت فی محل علیالرحمہ باسناد خودس میں اضح سے دواہت کرتے ہیں کہ معنوم نے فرمایا اشنان کے کا تابیان کو کرورکرتا ب معیری سے جم ملناجم کو بوسیدہ کرتا ہے۔ اور بیت الحلاء میں مسواک کونا گذہ وی کا باحث ہے۔ (الفقیة المبدو بب)

#### باسيالا

سخت ز میں میں اب كرنا كروه ہادراس كے لئے

بلنعطسيا يمتعاك والى جكة الأسكرة متحبب

(الاستال تعاصيش بن تن كاترجه طفرب). (احرمر بعقى عنه)

- حضرت فی کلینی علیه الرحمه با سنادخود کونی ساورد و بعضرت العام جعفر صادق علیه السلام سدوایت کرتے ہیں کہ پنے نے فر ملیا کہ آدی کی وی و اقلیت اور دائشندی میں سا کی بات یہ بھی ہے کہ دوا ہے بیشاب بی کے کئی منا مب جگ تلاش کرے (افروع)
- ا۔ حضرت فی طوی علید الرحمد با سادخود عبد الله عن مسكان سے اور وہ معرت انام جعفر صادق علید السلام سے دواہت كرتے ہيں۔ كر صفرت دسول خداصلی الشعلید وآلد و ملم بیٹاب (اوراس كے چينوں) سے نيچ كر سلسله عمل سبداد كوں سے زیادہ خت تھے۔ چنا نچ آ تحضرت محب بیٹاب كرنے كا اوادہ كرتے تقو كى بائد جگہ بإنيادہ خاك (زم) جگه تااش فر ماتے تھے تأكم آپ كريٹاب كے چينظن پر جاكيں (امجد بر الفقيد العلل)
- سلیمان جعفری میان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دات حضرت امام رضاعلیا اسلام کے ماتھ گزاری۔ چنانچہ جب بچیلی دات بوئی تو آب المحصادد ایک طرف باند جگہ یہ جاکر بیٹا ب کہا۔ چھوٹ میلیا اور (والی آکر) فر ملیا: کہآ دی کی دی اقعیت اور دانشندی میں بیلت بھی داخل ہے کہ دوجی تاب کے لئے کوئی مناسب جگ تلاش کرے بعد اذاں اپنا پائچا مدزش نی بچیایا اوراس پر کھڑے موکونماز تجداد افر مائی۔ (احتج بب)

## باب۲۲

#### بيناب عيجاوا يباع

## (اسباب مل كل جارمديثين جي جن كالقد جد ماضرب) و (اجر مرجم على عند)

حضر من شیخ مدوق علیدالرحمد با مناوز داره سے اور وہ حضرت امام محمد با قرطیدالسلام منصد واعت کرتے ہیں ۔ فرطیا: پیشاب کو معمولی مجمد کراس سے اجتناب کرنے میں ہل انگیزی شرکو۔ (علل الشرائع)

حفص بن غیاف حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے اور وہ اپنے آ با وطاہر بن علیم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت رسول خدا ملی اللہ علیہ واللہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ کہآ مخطرت سے فرنوایا: چارخص ایسے ہیں جو (اپنے عذاب وعقاب کی شدت کی وجہ ہے) دور خیوں کو بھی اذب یہ بہنچا کمیں گے۔ اور ان کو جہنم کا کھولتا ہوایا فی جا بیا جائے گا۔ اور وہ بائے افسوں ہائے ہلاکت پکارتے ہوں گے۔ ان میں سے ایک آ دی سے جو اپنی انتزیاں کھنچے کھر رہا ہوگا۔ کہا جائے گا کہ (رحمت خداسے) بہت دور خص کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے ہماری اذب میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ باوجو ویکہ ہم پہلے تی اذب تیں جاتا ہیں۔ وہ کے گا کہ اس کا قسور یہ تھا کہ وہ (دنیا میں ) پروانیس کرتا تھا۔ کہ اس کے جم کے س مصر پیشا ب لگا ہے۔ (عقاب الاتحال آ نائی شخ صدوق")

زید بن علی این اب وجد کے سلسله سند سے حضرت امیر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا قشار قبر تین چیزوں کی وج سے ہوتا ہے(۱) چھل خوری کرنا۔ (۲) پیشاب (سے آجتناب نہ کرنا)۔ (۳) اپنے اہل وعمال سے آلگ تھلک رہنا۔ (اور ان کے حقوق ادانہ کرنا)۔ (علل الشرائع)

جناب احمد بن محمد البرقي "با سنادخود البويسير سے اور وہ صفرت المام محقم صادق عليه السلام سے دوات کرتے ہيں۔ فرما يا فشار قبر کا سب سے برد اسبب پيشاب أب ( يعنى اس سے اجتناب شركتا ہے )۔ ( المحاس للمرقی۔ وعقاب الاعمال ) مؤلف علام فرماتے ہيں كداس شم كى بعض دوايتيں اس سے پہلے (باب او باب اقلی) گزر چھی ہيں اور فیعض اس سے بعد آئمیں گی انشاء اللہ تعالیٰ۔

#### المبا

جاری یا کھڑے ہوئے پانی میں پیٹا ب کرنا کروہ سے ایددیگر چند متابی کا بیان (اس باب میں کل چھ دیثیں ہیں جن میں سے ایک کررکوچھوڑ کر باتی پانچ کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم علی عنہ) معزم سے کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود محربن مسلم سے اوروہ امائی میں سے ایک امام علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: (۱) (رات کو) کارے بوگر پانی ندید (۲) ماف پانی میں پیٹاب ندرو۔ (۳) کی قبر کا طواف ندرو۔ (۳) کی مکان ملان اردوک (۳) کی مکان میں نیٹاب ندروک (۳) کی مکان میں نیٹاب ندروک (۵) اور ایک جوتا پین کرند چلو۔ کیونکہ شیطان سب سے زیادہ بندہ کے پاس اس وقت آتا ہے جب وہ ان کامول میں سے کی ایک کام میں مشغول ہوتا ہے (اورائے تکلیف پیٹھا تا ہے) میں ممکن ہے کہ اس وقت آدی کوکوئی الی کامول میں سے کی ایک وقت آدی کوکوئی الی تکلیف (دیوائی وغیرہ) پیٹھ جائے۔ جو کھی اس سے الگ ندہو۔ گرید کرخدا جا ہے۔ (افروع)

- ۱۔ عم ایک آدمی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ اس محض کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا۔ ایک آدمی پائی میں بیشاب کرتا ہے تو؟ قرمایا: ہاں۔ (جائز تو ہے) مگر اس کے متعلق شیطان سے خطرہ سے۔ (البندیب)
- ۳۔ مسمع حضرت امام جعفرصادق علی السلام ہے اور وہ حضرت اجر علید السلام ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے جاری پانی میں بغیر ضرورت کے پیشاب کرنے کی ممانعت فرمائی اور فرمایا کہ پانی میں بھی کچھ تلوق رہتی ہے۔ (ایفناوالاستبصار)
  - ۹- حضرت شیخ صدوق علیدالرحمفر ماتے ہیں کدمروی ہے کہ کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنانسیان کا باعث ہے۔ (الفقیہ)
- حسین ابن زید حفرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے اور وہ اسپنے آباء طاہرین علیم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلد وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ کہ آنخضرت نے حدیث مناہی میں کھڑے ہوئے پانی میں پیثاب کرنے کی ممانعت فرمائی۔ اور فرمایا: اس سے عقل جا سکتی ہے (اور دیواگی آسکتی ہے)۔ (افقتیہ)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس مقصد (کراہت) پردالات کرنے والی بعض حدیثیں اس سے پہلے قبر پر براز کرنے کے سلسلہ میں ذکر ہوچکی ہیں۔ اور جوحرمت کی فئی پردالات کرتی ہیں وہ آب جاری میں پیشاب کرنے کے حرام نہ ہونے کے باب میں گرند چکی ہیں۔ اور پھھ کندہ (باب سام میں) میں آئیں گی جوکراہت پردالات کرتی ہیں۔ انشاء اللہ تعالی۔

#### باب۲۵

# تخلی کے وقت سورج اور چائد کی طرف منہ کر کے نگا بیٹھنا مکر وہ ہے

(ال باب من كل پائح حديثين بين بن مين بيد دو مررات كوچوزكر باقي تين كاتر جمر حاضر به) \_ (احقر مترجم على عنه)
حضرت شخ طوى عليه الرحمه باسنادخود بكونى ب اور وه و حضرت الهام جعفر صادق عليه السلام ب اور وه اي آباء طاهرين عليهم
السلام كے سلسله سند سے حضرت رسول خدا مسلى الله عليه وآله وسلم سے روایت كرتے بين \_ كه آنخضرت نے اس بات ك
ممانعت فرمائى بے كه كوئى محض بيشاب كرتے وقت سورج يا جائد كی طرف اس طرح منه كركے بيشے كه اس كی شرمگاه نگل
مور (تهذیب اللحكام)

اد جورت في صدوق عليد الرحد فرمات إلى كرموق ب كر بعث على الته بإعدا الطلق بإعدا كالحرف من الدوادد ند بيت (الغند)

۳۔ معزمت فی کلینی علیہ الرحمہ فرلاتے ہیں کہ مروی ہے کہ (پیٹاب کرتے والت) سورج الد چاند کی طرف مند نہ کرو۔(الفروع)

#### باب

بیشاب کے استجاء میں کم از کم پانی پیشاب کے اس قطرہ کے دویر ایر عونا جائیے جو مرجشف پر بیشاب کے بعد باقی رہ وہ ا بعد باقی رہ جاتا ہے ہاں تین بارد موتامت ب ہاور صرف پانی والٹا کافی ہے سلنے کی ضرورت بھی ہے ۔ (اس باب میں کل آو قدیفین ہیں جن میں سے تین کر رات کالفرد کر کے باقی چنکاڑ جہ عاضر ہے)۔ (احر مرجز جمعی مند) معلم معلم معلم علیاں ہے کہ میں نے حضرت امام جمعلم

- حفرت تعظیمی علید الرحمد با خاد خود حسین بن العلاء ب روایت کرتے بی ان کابیان ہے کہ من نے معرت امام جعفر مادق علیہ السلام کی خدمت میں طرف کیا کہ اگر جم کو بیٹاب لگ جائے وجم مایا: اس پروومز جدیا فی والو۔

(الفروع،المتبذيبين)

- ا۔ حضرت فی طوی علیہ الرحمہ با ساد فود شیط بن ضائع ہے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ میں نے معزت امام معفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ پیٹا ب کے استخامیں کم از کم کس قدر پائی لازم ہے؟ فرسلیا: (پیٹاب کے بعد) سرحند پرجس قدر رسی ہاتی رہ جائے اس کے دوبر ایر (میسی دو قطرے)۔ (امید سین)
- س۔ زرارہ بیان کرتے ہیں۔ کہ آپ (امام کر باقر علیہ السلام) (علی اذکرہ معاجب علی الجدان) بول سے استجاء میں آو تین بار پائی دار اللہ تھے۔ (تہذیب الا تکام) دالے تھے۔ (تہذیب الا تکام)
- س۔ شیط بعض امتحاب سے اور وہ معرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: بیٹاب کے استجاء میں اس قدریانی کانی ہے جس قدر سر حشفہ پرتری ہوتی ہے۔ بر میٹی آیک قطرہ )۔ (ایسا)
- و لف علام فرمات میں کد حفرت فی طوی علیہ الرمرے (میلیاتواس تدریدی سائر بریدی کے کد فرصل ہوتے کی دجہ سے معنیف ہے اور اس مالقدردارے الی کی اور کا الرقری کی محدد دارے الی کی اور کا الرقری کی محدد دارے الی کی اور کا کیا ہے اور کا کر اس کا جمال کی ہو ساتھ اس کے جس اقد دی شاہ کیا ہے اس قدر بانی سے معنی اس کے جس اقد دی شاہ کیا ہے اس قدر بانی سے استخاء کر شکا ہے۔ اس فرج تو بانی کی مقد اداس سے بہت زیادہ توجائے کی جو ہم نے لادم ترادوی ہے۔
- ۵- داؤدسری بیان کرتے ہیں کہ میں نے معرت امام فل فعی علیه السلام کوئی بارد یکھا کہ جب وہ بیشاب کر سیکے تو جمونا ساکوزہ

## الكراي فت الرياني والتيارية (التيارية) في (إينا)

#### Maryle.

## خالون کی دوست میادی بادادی بهاون مین (ایران با با با کارست مین از در در بازی در بازی

د من من المعلم المرحم ما منادف و طم المان من من من من من من المان كليان به كرش و من من المهوى المروى المروى الم المناخ على الميلا الموصل كروه فن سائل كرا تنجاء كه افرون فوا كر ترق اله (اكر مان) آب من توث كرن و و يما كرا الم

(تمنيب اللحام كذاني الفتري المضاعلي العلام)

ا۔ علیملیاطی میان کے این کی شام فرحت اواج معمود قرعل الملام من معرف کی کرار دکی کرت مندی موجاے والے المان کی درت مندی موجاے والے المان کی درت مندی میں المحدود میں )

## M

## وساولها والتراسع في المستخال الما

الله من الكاف كالمعتاد المن الكاف الدين من الكاف المن الكاف المن الكاف الكاف الكاف المن الكاف المن الكاف المن ا (الكاف الكاف ا

ا جنرون فی طوی ماید الله علی میداد میدای میداد میداد میداد الله میداد الله میداد می

مقدرے کی چز (براز وغیره) خارج بوتو پھراس برصرف مقعد کا دعوتال زم ہوگا۔عضو خاص کونیس دعوے گا۔ (العبد يبين)

## بآب٢٩)

## استنجاء مين صرف ظاهري حصه كادهونا واجب بصنه كدباطني كا

(ای باب میں کل تین مدیثیں ہیں جن میں سے ایک کررکوچھوؤ کر باتی دوکا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر متر جم عنی عد)
حضرت فی کلینی علید الرحمہ باستاد خود اہراہیم بن الوجھود سے دوایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے استجاء کے متعلق حضرت امام رضاعلیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمار ہے تھے کہ مقعد کے صرف ظاہری حصہ کودھویا جائے۔ اس کے اندرانگی داخل کرئے باطنی حصہ کودھویا جائے۔ اس کے اندرانگی داخل کرئے باطنی حصہ کودھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ (کتب الربعہ)

زرارہ اور جربن سلم بیان کرتے ہیں کہتم نے حضرت انام جربا قوظیہ المتقاص "نفناء " (جس مورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہو) کی طہارت کے متعلق سوال کیا کہ جب دہ تاکہ ہو جائے ۔ محربانی سے استنجاء شدر کئی ہو۔ کونکہ اسے استنجاء میں پائی استعال کرنے میں بانچھ ہوجانے کا اندیشہ ہوئے آیا (ای صورت میں) اس کے لئے یہ مخبائش ہے کہ (اعدام نہائی کے) ظاہری حصہ (اس کے کناروں) کوتو پائی سے دھو لے اور خودا سے کہاں دغیرہ سے صاف کر لے؟ فرایا: ہاں اس کے داخلی حصہ کو کہاں دغیرہ سے صاف کر کئی ہے۔ (تہذیب الاحکام)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ آکدہ (باب سوم میں) جہاں استجاء کے لئے بیضنے کی کیفیت بیان کی جائے گی۔ نیزنجا سات کے باب میں کی جوائی مطلب پرولالت کرتی ہیں افتاء الله تعالیٰ۔

## باب

براز کے استجاء میں آ دی کواختیار ہے کہ تین غیر منتقل پھر یا ڈھلے استعال کرے یا پانی ہاں البتہ
دونوں کو جمع کرنا افضل ہے اورا گرتین سے زیادہ کی ضرورت ہونؤ مستحب ہے کہ طاق عدداستعال کرے
(اس باب میں کل چلاھ پیشن ہیں جمہ میں سے ایک کر دکو چھوٹ کر باقی بین کا ترجہ خاصر ہے)۔ (احتر مترجم علی عنہ)
د حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ زوارہ سے دوایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے مصرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پھروں کو میلوں سے طہادت کرنے بارے میں سوال کیا۔ فر بایا جسین بن علی علیجا السلام تین عدد پھر یا ڈھیلے استعال کرتے ہے۔ ان جمہ باقر علیہ استعال کرتے ہے۔ ان حدد تا تربیا لا دکام)

م بريدين معاوية ميزت المام مربا قرعليه الملام سيروانت كرت فين فرمايا بمازيس ويتحرون اورد صياون سيجي طهارت مو

عقب مرول من بانى عادم بر البديين)

۔ زرارہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اور اتھ بن محمد اصحاب سے اور وہ مرفوعاً حضرت ایام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرطیا کر سنت اس طرح جاری ہوئی ہے کہ براز میں تین غیر سنتمل کا خروں یا دھیا وں سے معد کوصاف کرلیا جائے۔ کمر یائی ضروری نہیں ہے ہاں (افضل یہ ہے کہ ) اس کے بعد پائی سے بھی استخاء کے (المتہذیب) مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کہ وجوب استخاء کے باب (ساولا ۲ وغیرہ) ہیں اس قتم کی بعض حدیثیں کر رچکی ہیں اور بعض آئے مدہ ورجوب استخاء کے باب (ساولا ۲ وغیرہ) ہیں اس قتم کی بعض حدیثیں کر رچکی ہیں اور بعض آئے دور کی ایس اور بعض آئے گئے۔

#### باباس

## بیشاب کا انتجاء می صرف پانی پراکتفا کرناواجب ہے

(العاب بن كل ياني عديثين بين جن كارتهم ماضرب)\_(احترمر جم عني عد)

- جعرت شیخ طوی علیدالرحمد باسنادخودجیل بن ورائ سے اور وہ معنوت المام جعفر صاحق علیدالیلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: جب پیشاب کی دھارختم ہوجائے تواس پر پانی ڈالو۔ (الفروع۔العہذیب)
- عیص بن قاسم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے سوال کیا کہ ایک شخص نے ایک ایی جگہ پیشاب کیا۔ جہال پانی موجود ند تھا اور اس نے (پاسر مجبوری) پھر (یا ڈھیلے) سے مقام بول کو خشک گیا۔ بعد از ال اسے اس مقام پر اور رانوں پر پیپند آیا۔ (اور او هر کی تری او حراک گئ تو؟) فرمایا: (پانی ملنے پر) اپنے عضو خاص اور رانوں کو دھوئے۔ (التہذیب)
- سا۔ یہاں نجاست لکنے پر بنی اسرائیل کے نجس گوشت کوکائے والی وہ روایت درج ہے۔ جواس سے پہلے کیاب الظهارة کے پہلے باب کی جدیث نمبر میں گزر چکی ہے۔ فراجع۔
- روح بن عبدالرحيم بيان كرتے بين كه حضرت امام جعفرصادق عليه السلام نے پيشاب كيا۔ اور ش ان كسر بان كر اتھا۔ اور م مير بياس چڑے كا چيونا ساظرف (ياكها) كرا يك او ناتھا۔ جب پيشاب كى دھار ختم ہوئى۔ تو آپ نے ہاتھ سے اشارہ كيا۔ كر پانى دو) چنانچ ميں نے پانى پيش كيا۔ جس سے انہوں نے وہيں استنجاء كيا۔ (القود ع) المتهذيب)
- عبداللدین بکیریان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصادق علیداللام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک آدی بیشاب کرتا ہے۔ ہے۔ گراس کے پاس پانی نہیں ہوتا۔ تو دہ (ہامر مجبوری) دیوار (وغیرہ) سے عضو کو خشک کرتا ہے؟ فرطایا ہر خشک چیز پاک ہوتی ہے۔ (التہذیب والاستبصار)

مؤلف علام فرماتے ہیں کدیدروایت (چونکہ ہمارے سلمات کے فلاف ہے اس لئے )یاتی تقید پر محول ہے کہ یہ (دائوانی پکانا) ان کا طریقہ ہے۔ یااس فرض کے لئے جوان پر محول ہے کہ اگر چائی سے طہارت تو حاصل ندہ موگی گڑائی طریقہ سے نجاست کے مجمع کا وکو روکا جاسکتا ہے۔ سابقا (باب ویس) اس میم کی بیض مدیثیں گزر چکی ہیں۔ اور بعض آئیندہ آئین کی گ

## باستانل

بول وبراز کے مقام خروج کے درمیان والی جگہ کا دھو تا واجب جیس ہے (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ ماضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عند)

حضرت شیخ طوی علید الرحد با شادخود بگیرین اعین شین بیان کرتے بین این کا بیان سے کو بین نے حضرت انام جعفر صاد ق علید السلام کوفر ماتے ہوئے نیا کہ وہ فر مار ہے تھے کہ دونوں اور شیند کے در میان والی جگہ کودھونے یاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ (کونکہ جب وہال نجاست کی بی میں تو پھرانے دھونے کی خرودت کیا ہے؟) ( المتیذیب والاستیصار)

#### بالسهم

بغيرضرورت كحرب بوكر بيثاب كرنا مروه بمكريد كنوره لكايا

ہواہونیز بلفرجگہ پربیٹ کرہوایں پیٹاب کے چینظ اڑا نامروہ ہے

(اسباب میں کل آ مُدهدیثیں ہیں جن میں سے تین مررات کو کفر دکر کے باتی پانچ کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر متر جم عفی عنہ)
حضرت میں کلینی علیہ الرحمہ با سنادخود سکونی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ
حضرت رسول خداصلی الشعلیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی مما نعت فرمائی ہے۔ کہ کوئی خفس مکان کی جیت پریا کسی اور بلند جگہ پر
جیٹر کر چیٹا ہے کو بواجی اڑا ہے۔ (الخروع المقتیہ)

۱۔ ابن ابی عیر آیک آدی ہے اور وہ معرف انام جعفر ضادق علیہ النظام سے روایت کرتے بین کدانہوں نے آنجاب سے دریافت کیا۔ کدائر آدی نے نوروں گایا ہوا ہو۔ (اور علیفے سے عارض فتل کا اندیشہو) تووہ کو ابوکر پیٹاب کر مکتا ہے؟ فرمایا:
- ہاں اس مورث میں کوئی فرج نہیں ہے۔ (ایساً)

٣- افرياتے بين مردى ہے كداگركوئى فض نورہ لكا كربينے جائے تواس نے نتی ( نصبتیں كے بيش جانے ) كے عارف كالات مونے كا انديشہ موتا ہے۔ ( اليشا ً )

۵- عم ایک آدی سے روایت کرتے ہیں۔ اس کابیان ہے کہ حضرت امام جعفرصادتی علیہ السلام سے وریافت کیا گیا۔ کہ آیا کھڑے ہوگر پیشاب کرہ کیسا ہے؟ فرمایا: (حرام تونہیں ہے گر) خطرہ ہے کہ اسے شیطان پاگل نہ بنا دے (البذا مروہ میں)۔ (البخدیب)

ے)۔ (استدیب) مؤلف علام فرماتے ہیں کماس سے پہلے مقتف ابواب میں اس قسم کی بعض صدیثیں گزر چکی ہیں۔

## بإبها

برازے کے پھروں اور ڈھیلوں کی بجائے پانی استعال کرنامستحب ہے خصوصا اس کے لئے جس کا پیٹ نرم ہو۔ (اسہال کے ہوئے ہوں) اور اگر پراز مقعد سے تجاوز کر جائے ۔ تو پھر پانی ہی لازم ہے۔ اور بواسیر والے آدی کے لئے ٹھنڈے پانی سے استنجاء کرنامستحب ہے۔ پانی ہی لازم ہے۔ اور بواسیر والے آدی کے لئے ٹھنڈے پانی سے استنجاء کرنامستحب ہے۔

(ال باب میں کل سات حدیثیں ہیں جن میں سے دو کر رات کو قلمز دکر کے باتی پانچ کارتر جمیعاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عند)
حضرت شخ طوی علید الرحمہ با سادخود ہشام بن افکم سے اوروہ حضرت امام جعفر صادتی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا
کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باز فر تا پا اے گروہ انصار! خداوند عالم نے تو تم سے قابل ستائش حسن
سلوک کیا ہے اب تم (اس کے جواب میں) کیا کرنے والے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم پانی سے استجاء کریں
سلوک کیا ہے اب تم (اس کے جواب میں) کیا کرنے والے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم پانی سے استجاء کریں

۲- الونصير حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے ہيں۔ فرمایا عضد نے پانی سے استفاء كرنا بواسير كوشم كرنا ب- (اليفاد الحصال)

خطرت فقصدوق عليه الرحد روايت كرتے بين كه پهلوگ روئى اور پقروں سے استجاء كيا كرتے فقے انساريس سے ايك فعمل نے كوئى الى عذا كھائى جس سے اس كا پيٺ زم ہوكيا (اسهال لگ محے) تو اس نے پائی سے استجاء كيا لهن عدا نے يہ تعمل الله يعمل الله يعمل المتعلق بن " (خدا تو به اور طهارت كرنے آيت مبارك مازل فرمائى " ان الله يحب المتوابيين ويحب المعتطق بن " (خدا تو به اور طهارت كرنے والوں سے مجب كرتا ہے) يحضرت رسول خدا ملى الله طليدة كيو كم نے اس انسارى كو بلوا بيجا يو وہ وہ ركيا كركي اس كے طاف كوئى تكليف وہ آيت نازل ندموئى ہو۔ الغرض جب وہ حاضر ہوا تو آئے ضرت نے اس سے دريافت فرمايا كرتے جا كوئى تكليف وہ آيت خان كوئى الله عذا كھائى جس سے ميرا پيد نرم ہوگيا۔ جسكى وجہ سے ميں نے آئ

بانى ساستجاء كيا ہے۔ آپ نے فرمایا بھے مبارك بور كدخدائے تيزے فل ساتيا عدل فرمائى ب ان الله يسحب " لآية \_\_\_\_ كاتوببلاتوبكرن والااور ببلاطهارت كرن والأفخص ب كهاجا تات كاتوفض براءبن معرودانعنادی تعار (الللیه)

٧٠ اس السلدك ايك روايت جوكد بروايت حيين بن منصب حفرت انام جعفرها دق عليه السلام عدم وى بعد فرمايا: براء بن معرور انعماری کی وجہ سے تین سنتیں جاری ہوئیں (۱) اس نے پانی سے استجاء کیا۔ تو خدانے آئیت ناول ک'ان الله يحب التوابين "لآية \_\_\_\_ بي إلى التجاشوع بوا\_(٣) جب ال كاوقات كاوت آياتو وهديذ عدور تھا۔اس نے مم دیا کہ اس کارخ حضرت رسول خداصلی اللہ علیدوآ لدوسلم کی طرف کردیا جائے۔ (۳) اورائے مال میں سے ا كي تهائي كي وميت كي (كركار فيريس مرف كياجائي) اس كي خداوند عالم في (مرت وقت) قبله كي طرف مندكرن كا محم دیا۔ اور ایک تبائی مال کی وصیت کرنے کا طریقہ جاری موا۔ (انتصال)

٥- فاطل طري في المنظم من المت مارك والله يحب المعطهرين "كمعلى من مان كية بيل كه فداان بندول سے بیار کرتا ہے۔ جوبول وبراز کا استجام پانی سے کرتے ہیں۔ چرفر تایا: بیمنی جعرت امام محربا قرعلید السام ان معرت امام جعفرصادق عليه السلام يروى بين (جمع البيان)

## باب

ہڈی اور گوبرے استنجاء کرنا مکروہ ہے ہاں البتہ ڈھیلے چیتر سے سے اور زونی اور ان جیسی چیزوں سے جا کز ہے (اس باب میں کل چیرحدیثیں ہیں جن میں ہے دو مررات کو المر وکر کے باتی جار کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عفی عنہ) حضرت فيخ طوى عليه الرحمه بأسنادخودمغيث مرادى سدروايت كرتے بين ان كاميانك بے كديس في حضرت امام جعفرصادق عليدالسلام يسوال كياكرة يابدى ميكلي ياكلوى ع (برازكا) استنجاكرنا جائز بي فرمايا: بدى اوركوبرتوجنول كي غذا ب-جس كانبول في معرت رسول خداصلى الشرطيدة لدوسكم عدراياتها-(كرانيس ال ك لئے جمور دياجائ) الى لئے ال چزوں سے استجانیں کرنام اسے ۔ (العبدیب)

٢ - زراروبيان كرتي بين كدييثاب كاستجاتن بارباني عادر بإغانكا دُهيلار ويتمز عدي كياجاتا ب-(ايعنا) حضرت شيخ صدوق عليه الرحمه بيان كرت بين كه جنات كاليك وفد مصرت رسول خداصلي الشعليه وآله ونظم كي باركاه مين حاضر موالدر من كيانيارسول الله الميس (غذاك لي) محدوظ فرمائي - الخضرت فان كوبدى اوركوبرعطا فرمايا البداان

چيزول سے استخانيل كرنا جاسيے ـ (الفقيه)

۳۔ حسین بن زید حضرت امام جعفرصادق علیدالسلام سے اور وہ آپ آباء ظاہرین علیم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وہ لہ وکیلم سے رہا ہے کرتے ہیں۔ آنخضرت نے حدیث منابی بین گوہداور بڈی سے استفہا کرنے کی مم افعت فرمائی۔ (ایصاً)

حضرت شخ کلینی علیه الرحمه با حاد خود عبدالله بن مغیره سے روایت کرتے ہیں۔ کدانہوں نے حضرت امام موی کاظم علیه السلام
 سے دریافت کیا۔ کہ آیا استفجا کی کوئی حدہے؟ فرمایا نہیں۔ صرف اس مقام کوصاف کردے۔ (الفردع)

عولف علام فرماتے ہیں کداس صدیث سے جارے بعض علاء نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ ہروہ باک چیز (جو قابل احترام نہ ہو)اور مجاست کوزائل کردے اس سے استخار ناجائز ہے۔ (وحوفی محلہ)

#### بالسهم

زمزم یازمرد کی انگوشی بین کربول و براز کرنا جائز ہے ہاں البت استجارے وقت اس کا تار نامتحب ہے (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جن کا ترجہ عاضر ہے)۔ (احتر مترج عفی عند)

ا۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسنادخودعلی بن الحسین ابن عبداللہ ہے روایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ بی نے ان (حضرت امام علی فی علیہ السلام) کی خدمت بیں عرض کیا۔ کہ آپ اس محید کے بارے بیں گیا فرماتے ہیں۔ جوزمزم سے مناصل کیاجا تا ہے؟ فرمایا: کوئی حرج نہیں۔ ہاں البتہ جب استفا کرنا جا ہے تواسے اتارد ہے۔ (احبد یب)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس موابعت کوش کیلین کے فروع کافی میں نقل کیا ہے۔ عمراس میں 'زمزم'' کی جگد' زمرو' وارد ہے عمراس کے ایک نسخہ میں فقیداور تبذیب کی طرح ''زمزم' وارد ہے اور یکی ارزج کی ہے۔ اوراس ہے وہ پھر مراد ہے۔ جومفائی

کرتے وقت کوڑے کرکٹ میں سے حاصل کیا جائے۔ لبذائی پریدای ادوار دفین ہوسکتا کہ مجد کے تکر کا افحانا جائز نیس ہے ( کیونکہ جوجھاڑودیتے وقت کوڑے کرکٹ میں آجائے وہ جائزہے)۔

ا فاضل کا شانی الوانی علی بیان فرط تے ہیں کرزیا دہ تنو ل علی ' زمرو' موجود ہے۔ اور یکی تھے ہے کیونکہ کوئی ایسا پھر جمعی مطوم نیس ہے جوز مرم ہے لایا جا تا ہو۔ ( بخلاف خرد کے جوایک مشہور دمعروف پھر ہے وجواد کی )۔ (احتر متر جم علی صنہ )

## باب ٢٧

## استنجاكرت وفتت بهى بإخانه بهرن ك وقت كى مانند بينمنامستحب ب

(اس باب من كل دومديش بين جس مين سے ايك مرركوچهو ذكر باتى ايك كا ترجمه حاضر ہے)۔ (احقر مشر جم على حقر )

ا حضرت من مدوق عليه الرحمه باسنا دخود روايت كرتے بين كه خطرت آمام جمع رصادت عليه السلام سے يو چما حميا كراستا كاكر استا كو دور دے كر) اور يہ كہ مرف ظا برى نجاست كود هو كا اعد كادهو نالازم نيس ہے۔ (الفظيم كذا في الفرد عرد المجاديب)

#### نات ۲۸

آ زادعورت اگرشو برکی بیادی کے علاوہ اس کی شرم گاہ دھوئے تو مکروہ ہے اور اگر غیر شادی شدہ کنیزا بیے مالک کی شرم گاہ دھوئے تو جائز ہے اور باتی سب لوگوں کے لئے آئیا کرنا (بحالت اختیاری) حرام ہے (اس باب میں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجہ ماضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عند)

حفرت شخطوی علیدالرحمہ باسناد خود ہوئی بن یعقوب سے روایت کرتے ہیں۔ان کا بیان ہے۔ کہ میں نے صفرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ آیا حورت انہے شوہر کی شرم گاہ دھو کتی ہے؟ فرمایا: کیوں؟ آیا ایسا کی بیاری کی دجہ سے جاء عرض کیا: نیس او ہے؟ فرمایا: کیوں آراد حورت کے لئے اس بات کو پہنٹر نیس کرتا۔ بان البنتہ کنیز کے لئے کوئی مضا کھنٹر بیس ہے۔! میں نے عرض کیا: آیا شوہرائی ہوئی کے دورہ باسکا ہے؟ فرمایا: بالل ۔ وہ اس سے جو کام (مقاربت)
کرتا ہے۔ وہ تواس سے بہت بڑا ہے۔ (المتهذیب)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ باب الکاح میں بعض الی روایتی آئیں گی جواس مقصد پردالات کرتی ہیں۔

## بالسيه

جوفحص بیت الخلاء میں واغل بواور دہاں گندی جگہ پرسے اسے روئی کاکوئی گلز آملے تو اسے تاک کرنا اور با ہرفکل کراسے کھا نامستخب ہے (اس باب مں کل دومدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عقی عنہ)

حضرت شخصدوق عليه الرحدروايت كرتے بيں - كد حضرت امام محربا قر عليه السلام بيت الخلاء ميں واقل بوئے - تو ديكھا كه
دو في كا ايك كلوا كندى جكد كرير ابوا ہے الا بنے اسے اضايا - اور بانی سے پاك صاف كيا - اور المجھ غلام سے حوالے كيا - اور
فر مايا كدائن كو البينيا من دكھ متاكہ با برنظل كر ميں اسے كھا سكوں - چنا نچہ جب آب با برتشر يف لا سے تو فلام سے فر مايا: وہ لقمہ
كبال ہے؟ اس نے عرض كيا: فرز كار سول ! ميں نے اسے كھاليا ہے ۔ المام نے فر مايا: ايسالق كى كے شكم ميں قر ارفيس بكرتا كر
سيكمائں كے لئے جنت واجب بوجاتی ہے ۔ ( بجر فر مايا ) جاتو آزاد ہے! كيونكہ بين آيل جنتی فض كوغلام بنائے ركھنا پرند فہيں
کرتا۔ (المقلہ)

حضرت امام رضاعلیہ السلام بیت الخطاء میں داخل ہو ہے تو وہاں دیکھا کہ ایک القیہ بڑا ہے۔ امام نے دوائت کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت امام حسین علیہ السلام بیت الخطاء میں داخل ہو ہے تو وہاں دیکھا کہ ایک القیہ بڑا ہے۔ امام نے دوائقہ کھا ایا۔ جب امام باہر تشریف لاے تو فرمایا:

ہوے فرمایا کہ بیر سے باہر نگلنے کے بعد جھے ریاتھ دے دیتا بھر غلام نے وہ القہ کھا لیا۔ جب امام باہر تشریف لاے تو فرمایا:

اے غلام اوہ القہ لا وَالل نے عرض کیا۔ بیر ہے آتا وہ تو میں نے کھا لیا۔ بین کرامام نے فرمایا، تو خدا کی فوشنودی کے لئے آذاد ہے۔ ایک آدی نے عرض کیا آپ نے اے (اتی معمولی بات پر) آزاد کردیا؟ فرمایا: جمل نے حضرت دسول خداصلی الشاعلیہ وہ آلد دیکم کوفر ماتے ہوئے ساکہ فرماد ہے تھے کہ جو شخص کہیں کوئی لقمہ پڑا ہوا پائے۔ اورا ہے (گردو غبار ہے) صاف کے دورائی شخص کوغلام بنا کرنیس رکھنا چاہتا جے خدا نے دور نے ہے آزاد کردیا ہو۔ (عیون اخبار الرضا۔ وصحیفۃ الرضا)

ہادر میں ایسے شخص کوغلام بنا کرنیس رکھنا چاہتا جے خدانے دور نے ہے آزاد کردیا ہو۔ (عیون اخبار الرضا۔ وصحیفۃ الرضا)

## آ باشيده

## رونی کے ماتھ پاخانہ صاف کرنا حرام ہے

تربت حسينيا ورد مكر كمان والى جروب ساستناء كالحم؟

(ال باب من مرف ایک مدیث بحس کا زجمه ما مرب )\_ (احر مربم علی عنه)

لوگ وی نجس دو فیال ول ول کر با به تقییم کرتے تھے۔ اور وقت گزار تے تھے۔ (الفروع والخاس) ۔۔

مؤلف علام فرماتے ہیں روٹی کے احرام اور اس کی الم نب اور اس سے استجاکر نے کی عمانعت بھی بہت کی حدیثیں وار دہوئی
ہیں۔ اور اس طرح تربت حینیہ کے ساتھ تیم کے حاصل کرنے اور اس کے اکرام واحرام کے متعلق بھی بہت ی روایتیں وار و
ہیں جوالے مقام پر آئیں گی۔ انشاء اللہ۔ جواس مقصد پر ولالت کرتی ہیں (کراس تربت مقدس سے بول و براز صاف کرنا
جا رئیس ہے) نیز قبل اذین کی حدیثیں گزر چکی ہیں جن میں بڑی اور گویرے استجاکر نے کی اس لئے ممانعت وار دہوئی ہے

سکہ بیرجوں کی غذا ہے۔ تو انسانی غذا کا بطریق اور اس ازم ہے۔ بہر حال بیر دلیل جیسی بھی ہوا جو طریق ہے۔

# ﴿ وضوك ابواب كابيان ﴾

# - (اس سلسله مین کل ستاون (۱۵۰)باب بین

## إبا

## نمازاوران جیسی (مشروط بطهارت)عبادتوں کے لئے وضوکر ناواجب ہے

(اسباب میں کل فوحدیثیں ہیں۔ جن میں سے دو مررات والم اعماز کرکے باتی سات کا ترجمہ فیش خدمت ہے)۔ (احترمتر جمعفی عنه)

- ۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسنادخود زرارہ ہے اور ور حضرت امام باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: اے زرارہ! کوئی نمازئیس ہوتی بے گرطبارت کے ساتھ۔ (العیدیب والاستیصار)
- ۲۔ نیزیمی راوی انہی حضرت ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک مدیث کے فنمن میں فرمایا: اے زرارہ! وضو کرنا فرض ہے۔ (ایشا)
- سر زراره بیان کرتے ہیں۔ کہ بی نے معرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے سوال کیا کہ نماز کے فرائف کیا ہیں؟ فر بایا (۱) وقت۔ (۲) طبارت ۔ (۳) قبلہ۔ (۴) قبلہ کی طرف منہ کرٹا۔ (۵) رکوٹ ۔ (۲) جود۔ (۵) اور دعا۔ (کتب اربعہ)
- الله حضرت شخ کلینی علیه الرحمه با سادخود حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا که حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم کا ارشاد ہے۔ کہ نمازگی ابتداء وضو سے ہوتی ہے۔ اور اس کی تحریم (جس سے حلال چیزیں جیسے کھانا میں اور کلام کرنا وغیرہ حرام ہوجاتی ہیں ) تحبیر (الله اکبر کہنا ہے) اور اس کی تحلیل (جس سے سابقہ حرام چیزیں پھر حلال ہو جاتی ہیں) سلام ہے۔ (الفروع - کذاتی المفقیہ عن علی علیہ السلام میں)
  - ٥٥ سكوني حضرت امام جعفرصادق عليه السلام ي روايت كرتي بين فرمايا وضوايمان كالتروي (الفروع)
- ۲ حفرت شخصدوق عليه الرحمة فرمات بين كه حفرت الم مجعفر صادق عليه السلام في فرمايا ہے كه نماز كے (بڑے بڑے) تين حصر اللہ ميں ايك حصر طبارت ہے۔ ايك حصد كوئ اورائي حصر ہود ہے۔ (اللقیة كذائی الفروع والمتهذیب)
- ے۔ فضل بن شاذان حضرت امام رضاعلیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں۔ کہ آپ نے (وضوکا فلسفہ بیان کرتے ہوئے) فرمایا: کہ (نماز کی) ابتداء میں وضوکا تھم اس لئے دیا گیا ہے کہ تاکہ جب بندہ راز ونیاز کی باتلی کرنے کے لئے اپنے خدائے جبارک

درباریس حاضر ہوتو پاک و پاکیزہ ہواوراس کے عم کی اطاعت کرتے ہوئے ہرتم کی نجاست و کثافت سے پاک وصاف ہو۔
علاوہ پریں اس کا پیمی فائدہ ہے کہ اس سے کا بلی وسٹنی دور ہوتی ہے۔ اوگھ جاتی رہتی ہے۔ دل و د ماغ اپنے خالق جبار کے
حضور میں حاضر ہونے کے لائق ہوجاتے ہیں۔ پھر فر مایا کہ ہم نماز جنازہ کا وضو کے بغیر پڑھنا اس لئے جائز جانے ہیں کہ
(دراصل پینماز نہیں ہے بلکھ مرف وجا ہے کہ وکھ کیا ہے اور ٹیم ہجود۔ (حالا تکدان کے بغیر کوئی نماز نمین ہوتی
پیرمعلوم ہوا کہ ) وضوصر ف اس حقیقی نماز میں واجب ہوتا ہے۔ جس میں رکوع و ہود ہوتا ہے۔

(عيون اخبار الرضاعلل الشرائع)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس متم کی بعض حدیثیں جوامی وضوع پر دلالت کرتی ہیں۔ پھیمقدمہ عبادات (کے ہاب اول) اور نوانض وضو کے مختلف ابعاب (جٹلا باب ۴۴ ۴۴ مورا) میں) گزید چکی ہیں اور پھی آئزہ (وضو کے باب ۴۴ ۴۰ اور ۲۲ و وغیرہ) میں آئیں گی انشاء اللہ تعالی۔

## بإب

طہارت کے بغیر نماز پڑھنا حرام ہے اور باطل بھی اگر چے بحالت تقید ہی ہو

(اس باب میں کل جارحدیثیں ہیں جن میں سے ایک مررکوچھوڈ کر باتی تین کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (اختر مترجم عقی عنه)

حفرت شیخ صدوق علیه الرحمه باسناد خود صعده بن صدقه به بوایت کرتے ہیں۔ ان کابیان ہے کہ کی تخف نے حفرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ پر قربان ہوجا کا۔ میں ایک ناصبی (دشمن الل بیت ) گروہ کے باس سے گزرتا ہوں جن کی نماز قائم ہو چکی ہوتی ہے۔ گر میں باہ خونیں ہوتا۔ کس اگران کے ساتھ نماز میں شامل نہیں ہوتا تو وہ ہمانت کی باتیں کریں گے۔ (گونیا تقید کا مقام ہے) تو کیا ان کے سات نفیروضو) نماز پڑھاوں؟ اور پھروا کہ اور پھروا کہ اس کر دضو کر کے نماز پڑھاوں؟ اور پھروا کہ الوث کے رافقیہ کر دضو کر کے نماز پڑھاوں؟ (بیری کر) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ! جو محض وضو کے بغیر نماز پڑھتا ہے۔ کر دضو کر کے نماز پڑھاوں؟ (بیری کر) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ! جو محض وضو کے بغیر نماز پڑھتا ہے۔ وہ اس بات سے نمیں ڈرتا کہ اسے ذمن نگل جائے۔ (المقید)

حضرت بیخی صدوق علید الرحمد با سادخود مفوان بن میران الجمال سے اور وہ حفرت امام جعفر صادق علید السلام سے دوایت کرتے ہیں۔ فرمایا: ایک دی پیشوا کو قبر میں اٹھا کر یشمایا گیا۔ اور (عذاب کے فرشتوں کی طرف سے ) اس سے کہا گیا۔ کہ ہم حمہیں خدائے قبار کے عذاب کے سوتا زیانے لگانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا۔ جھ میں استے تازیانے برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے وہ برابر تعداد گھٹاتے گئے۔ اور وہ یہ بی جواب دیتا رہا۔ کہ جھ میں طاقت برداشت فیس ہے۔ بالآخرایک تازیانہ تک فورت بینی ہے۔ اور وہ یہ کی طاقت نہیں ہے۔ فرشتوں نے کہا: اب اس کے بغیر تو کوئی چارہ کا رئیس

ہے۔ اس نے کہا: آخرتم کس جرم کی پادائی ہیں جھے بیتانیا نے ارتاجا ہے ہو؟ کہا اس النے کتم نے ایک دن وضو کے بغیر نماز

پڑھی تھی۔ اور ایک کرور آ دمی کے پاس سے گزرے تھے گراس کی مدذیس کی تھی۔ اس کے بعد فرشتوں نے اسے خدا کے
عذاب کا ایک ایسا تازیانہ ماراجس سے اس کی قبر آ گ سے پرہوگئی۔ (علی الشرائع عقاب الاعمال الفقیہ سی اس برتی )

۳۔ جناب احدین محمد برتی آ با بنا و خود بعض اسحاب سے اور وہ مرفوعاً حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔
فرمایا کہ جھفرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آٹھ آ دی ایسے ہیں جن کی نماز خدا قبول نہیں کرتا۔ پھر ان میں
ایک دضونہ کرنے والے کو بھی شار لے کیا۔ (الحاس اللم ق و کذا فی الفقیہ)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس مطلب پر دلالت کرنے والی بعض حدیثیں کچھ یہاں اور پچھاس سے پہلے نوافض وضو میں گزر پچکی ہیں اور پچھاس کے بعد (ابواب وضو میں) اور قواطع نماز اور تماز قضا وغیرہ مقامات پڑتا ہیں گیا انتاء اللہ تعالی۔

#### ساي

جو خص تمام وضویاا س کا بھی صدیم آیا سہوائرک کر کے نواز پڑھے تو اس پر وقت کے اندراس نماز کا اعادہ کرنا اوروقت کے بعداس کی قضا کرنا واجب ہے

(اس باب میں کل آٹھ حدیثیں ہیں جن میں سے تین کررات والمز دکر کے باقی یانچ کا ترجمہ جا ضربے)۔(احقر مترجم علی عند) حضرت شیخ طوی علیدالرجمہ با سنادخودا بو بصیر سے روایت کرتے ہیں۔ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ

ا۔ ساعد حفرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا جو مخص سریا یا کاس کا کم سے کرنا یا وضو کے اب افعال میں سے کوئی فعل مجول جائے۔ جن کا ذکر خدائے قرآن میں کیا ہے۔ تواس پر وضواور نماز کا اعادہ لازم ہے۔ (ایسنا)

سار مسمعلی بن میز یارایک حدیث کے من بین بیان کرتے ہیں کہ (امام علی تقی علیدالسلام نے) فرمایا: جب کوئی شخص نجس کیڑے میں مناز پڑھ بیٹے۔ (جبکہ اے اس کی نجاست کا پہلے علم نہ ہو) تو صرف وقت کے اندراعادہ کرے گا۔ (اوروقت کے بعد تضالان م نہیں ہے) لیکن اگر کوئی شخص جب ہویا باوضونہ ہو۔ (اوروشوں کا اورضوکر تا بحول جائے اور نماز پڑھ بیٹے) تو تمام پڑھی ہوئی

ا جونک پوری مدیث قائدہ سے خالی ہیں ہے۔ اس لئے اسے یہاں درج کیاجاتا ہے۔ فر مایا آتھ آدی ایسے ہیں جن کی تماز خدا آبول ہیں گرتا۔ (۱) ہمگوڑ اخلام۔
(۲) شوہر کی عافر مان بیوی۔ (۳) زکو قائد دینے والا۔ (۳) وہ بیش نماز جے مقتدی تاہند کریں۔ (۵) وہ خوشر نے والا۔ (۲) بالغ الوکی جواوڑ حنی کے بغیر نماز پڑھے۔ (2) بول و براز روگ کرنماز پڑھنے والا۔ (۸) نشرے مدبوق۔ (المحاس والفقیہ )۔ (افتر مترجم علی غند)

آرازوں کا (وقت کے اعدر) اعادہ کرنا (اوروقت کے بعد قضا کرنا) لازم ہوگی کیونکہ کیڑے کامعالمہ بدن کے معالمہ سے عثاف بے ماکی طریقہ ریمل کرو۔ انشاء اللہ۔ (اخبد ب والاستبعار)

ا ملی العرب الم جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمانا جب تمہیں نماز پر منے وقت باد آجائے کوئم نے وضو معرب میں سے کی واجی برز مورزک کردیا ہے قائما دو دکر پہلے وضو کھل کرو۔ پھر نماز کا اعادہ کرد۔

(التهذيب كذافي الفروع)

۵۔ حضرت من صدوق علیہ الرحمہ باسنادخود زرارہ سے اور وہ صفرت ایام تلا باقر علیہ السلام سے مدالت کرتے ہیں۔ فرمایا نماز کا اعادہ جسرف یا نئے چیز دل کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ (۱) طہارت کے بغیر پڑھی جائے۔ (۲) وقت (کہ اس سے پہلے پڑھی جائے)۔ (۳) قبلہ (اس کی جہت کے ظلاف پڑھی جائے)۔ (۳) رکوع (کہذہ کیا جائے)۔ (۵) مجدہ (کہدونوں مجدے ترک ہوجا کیں)۔ (الفقیہ ۔ الخصال)

عولف علام فرماتے ہیں کداس میں کی بعض حدیثیں اس سے پہلے ( کویں اور جوشے پانی کے باب میں )گزرچی ہیں۔اور بعض اس کے بعد (وضو کے باب ۱۲ واس وغیرہ میں) اور تماز قضا کے ممن میں آئیں گی انشاء اللہ تعالیٰ۔

#### بإسبام

جب نماز فریضه کاوقت داخل بوجائے تو طہارت واجب بوجاتی ہے۔ اور وقت سے پہلے طہارت کرنا نصرف یہ کہ جائز ہے بلکہ ستحب ہے (اس باب میں کل پائی حدیثیں ہیں جن کا ترجہ ماضر ہے)۔ (اجتر مترج علی عند)

- حصرت شیخ طوی علیه الرحمه باسنادخود زراره ساوروه حصرت الم محمه با قرعلیه السلام سدوایت کرتے بیں فرمایا: جب (نماز کا)وقت داخل ہوجائے تو وضواور نماز دونوں واجب ہوجاتے بیں اور نماز طہارت کے بغیر نہیں ہوتی۔ (العہذیب والفقیہ)
- ۲۔ ابن سنان حضرت امام جعفر صاوق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں۔ قرمایا: ہر نماز کے دو وقت ہوتے ہیں۔ ((۱) وقت نفسیات ۔ (۲) وقت نفسیات ۔ (۲) وقت افضل ہے۔ (المتحلہ یب)
- ۳۔ زرارہ حضرت امام محر باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فر مایا: خدا کے زدیک محبوب ترین وقت پہلا وقت ہے لی جب نماز کا وقت داغل ہوجائے۔ تو نماز فریضہ پڑھو۔ (ایشاً)
- سے اسحاق بن عاربیان کرتے ہیں۔ کہ میں نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ نماز صبح کا افضل وقت کون سا ہے؟ فرمایا: طلوع فجر کے وقت پڑھتا ہے۔ تواسے

رات دائے رہے (جو کہ جارہ بوت ہیں) اور دن دالے فرشے (جوکر آرہ ہوتے ہیں) دونوں کھ لیتے ہیں۔ (ایساً)

۵۔ جناب شہید اول آپی کتاب الذکری ہی تحریفر ماتے ہیں۔ کدمروی ہے۔ کہ جس شخص نے نماز کا دقت داخل ہونے تک دخو

نہیں کیا۔ اس نے نماز کا احرّ ام نہیں کیا۔ (مطلب یہ کہ نماز کے احرّ ام کی خاطر اس کا دفت داخل ہونے سے پہلے دخو کر لیمنا
عابیے)

مؤلف علام فرمائے ہیں کراس کے بعد بھی (باب 10 میں) بھوائی حدیثین فرکی جا کیں گی جواس مطلب پر دلآلت کرتی ہیں۔انشاءاللہ تعالی۔

## باب۵

طواف واجب کے لئے طہارت کرنا واجب ہے اور ستھی طواف اور دیگر افعال کچ بجالانے کے لئے طہارت کرنامستحب ہے (اس باب می حرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عنہ)

حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسناد خود معاویہ بن عمار سے اور وہ حضرت اُمام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرکلیا اگر کوئی مخص (واجبی) طواف کے سوادوسرے اعمال جج وضو کے بغیر بجالائے۔ تو اس میں کوئی مضا تقنہیں ہے۔ ہاں البتہ (واجبی) طواف میں طہارت لازم ہے۔ کیونکہ اس میں نماز ہے (اور نماز وضو کے بغیر نہیں ہو سکتی!) ہاں البتہ (دوسرے افعال جے میں بھی) وضوکر تافعیل ہے۔ (الفقیہ والمجذیب)

مؤلف علام فرماتے ہیں کتابیض مقام پر (الطّواف باب ۱۷۸ مدیث اول ۵۵ میں) پیض ایس مدیثیں ذکر کی جا کیں گی جو اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں انشاء اللہ۔

## باب٢

طلب حاجت کے لئے وضو کرنامتھب ہے اور اس سلسلہ میں جدوجبد کرتے وقت وضو تہ کرنا مروہ ہے (اس باب میں کل دومدیثیں ہیں جن کا ترجمہ ما مرہے)۔(احتر مترجم عنی عند)

حصرت شیخ طوی علید الرحمه با مناوخود عبد الله بن سنان سے روایت کرتے ہیں۔ان کا بیان ہے کہ میں نے حصرت امام جعفر صادق علید السلام کوفر ماتے ہوئے سنا۔ کہ فر مار ہے تھے کہ جوشش وضو کے بغیر حاجت طلب کرے اور پھراس کی حاجت پوری شہوتو وہ اسپے مواکسی اور کی ملامت نہ کرے۔ (احبدیب) ۲- ﴿ مُ حطرت شَخْصِدون عليد الرحمة حفرت المام جعفرصاد ق عليد المطام بدوايت كرت يين فرمايا المحطال فخف ستجب بجو \_ اوضو بوكر عاجت برارى كى كوشش كرتا ب كركس طرح اللى جاجت يورى نيس بوقى ؟ (الفقيه)

## بأب

جب تک کوئی حدث صاور ند ہواس وقت تک بہت کی نماز ول کوایک بی وضو سے برج صاحباً سکتا ہے۔ (اس باب میں صرف ایک عدیث ہے جس کا ترجہ حاضر ہے)۔(احتر مترج عفی عند)

حفرت شیخ کلینی علیدالرحمه با سنادخود زراره سے روایت کرتے ہیں۔ان کابیان ہے کہ یں نے حفرت امام محمہ باقر علیدالسلام
کی خدمت میں عرض کیا کہ آیا کو کی شخص ایک ہی وضو سے رات دن کی تمام ( بخگانہ ) نمازیں پڑھ سکتا ہے؟ فر مایا: ہاں۔ جب
تک کوئی حدث سرندنہ ہو ۔ مجرع ض کیا: ای طرح ایک آئم سے محل رافع عدن کی سب نماز این میڈ خد مکتا ہے؟ فر مایا: ہاں۔ جب
تک کوئی حدث صادر نہ ہو۔ یا پانی وستیاب نہ ہو جائے ( یا عذر برطرف نہ ہو جائے )۔ ( الفروع )

عوَ لَفَ عَلامِ فَرِمَاتِ ہِیں کُداس نے پہلے بھی ( نواقض وضو کے باب اوا میں ) اس فتم کی بعض حدیثیں گزر چی ہیں۔اور بعض آئندہ بھی تیم کے باب میں ذکر کی جائیں گی انشاء اللہ تعالی۔

#### باب۸

اگر حدث مرزدنہ بھی ہوتب بھی ہرنماز کے لئے بالخصوص مغرب عشااورمنے کے لئے وضوی تحدید کرنامستحب ہے

(اسباب بین کل دی حدیثیں ہیں جن بی سے چار کر دات کونظر انداز کر کے باتی چوکار جمد حاضر ہے کہ (احظر مترج عفی عنہ)
حضرت شخ کلینی علیہ الرحمہ با سنادخود ساعہ سے دوایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے۔ کہ بیل حضرت امام موکی کاظم علیہ السلام کی
خدمت میں حاضر تھا کہ امام نے میرے دو برونماز ظہر وعظر ادافر مائی اور جب نماز مغرب کا وقت داخل ہواتو آپ نے بانی
طلب کرے دخوفرہ ایا اور جھے بچی فر ما یا کہ وضو کر ویسی سنے عرض کیا کہ میں تو باوشو ہوں فر تایا: اگر چہ باوضو ہو ( پھر بچی کرو۔
طلب کرے دخوفرہ ایا اور جھے بچی فر ما یا کہ وضو کر ویسی سنے عرض کیا کہ میں تو باقی دن بحر کے سب گزشتہ گنا ہوں کا
کوارہ بد جاتا ہے ناور جو تھی نماز منز کے لئے وضو کر سے اس کا بیروضو سوائے کہر و گنا ہوں کے دات بھر کے تمام گزشتہ گنا ہوں
کا کفارہ بن جاتا ہے ناور جو تھی نماز منز کے لئے وضو کر سے اس کا بیروضو سوائے کہر و گنا ہوں کے دات بھر کے تمام گزشتہ گنا ہوں
کا کفارہ بن جاتا ہے۔ (الفروع والحاین)

حضرت شيخ صدوق عليه الرحمه باسناد خود ابوقياده سے اوروہ حضرت امام رضاعليه السلام سے روایت كرنے بيں فرمايا: نمازعشاء

ك لي وضوى تجديد كرنا ( كناجون كو) منابا بدند من تندال منداك ( ثواب الاعمال المفتيد )

س- منصل بن عرمصرت امام جعفرصادق عليه السلام سدوايت كرت بين فرمايا: جوفس عدث كر دوبوت بغيروضو كاتجديد كرات اليساً)

٧- من المعظر والفقيد كى ايك روايت من ال كساته ياضافي مى موجود كفر مايا وضور وضوكرنا نور بورت \_ (الفقيد)

٥- فرمات مين كرحفرت رسول خداصلى التدعليدة لدولهم مرفر يضر تماز ادر مرتماز كالتي وخوك تجديد كرت عف (اليما)

عناب احمد بن محمر بن خالد برقی " با سادخود محمد بن مسلم سے اور وہ حضرت امام بعظم صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت امیر علیه السلام نے فرمایا کہ وضور پروشوکر نے سے دی تیکیان حاصل ہوتی ہیں۔ پہل تم وضوکرو '

(كذافي الضال الحاس للمرقى)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس فتم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (نواقض وضو کے باب ایس) گررچکی ہیں اور بعض اس کے بعد (باب اسمیں) آئین گی افتاء اللہ۔

## بإب

## باطبادت موكرسونامستحب ساكرجيه تيم بي مو

(اس باب میں کل چار حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احظر مترجم عفی عنه)

حضرت شخ کلینی علیدالرحمه با شادمحد بن کردوس سے اور دہ حصرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کر مع بین فرمایا جوفیض طہازت کرے۔ پھرائے بسر خواب پر جائے ۔ لو دہ اس حالت میں دات گزار ف کا کہ اس کا بسر مسجد مجما جائے گا

(اورسونے والاحبادت كرار اور اور الفروع فراب الاعمال المحاس للمرقيم) - معرب في مرايا بوقف طبارت كو ساور پر

سرخواب پرجائے۔تو دواں حال میں رات گزارےگا۔ کداس کابسر مجد سمجاجائےگا۔اوراگراہے (سونے سے پہلے)یاد

آ جائے كدوة باوسونين بو بسر يري تيم كر في و و والى كر يز في بنا بوا بوروه اس حال ميں جب تك هدا كاذكركر تارب

كارناز كرار تاريوتار بي (الفقيد كذافي التبديب والحاس المرق)

ابوبصیر معرت امام جعفر صادق علیه التلام سے اوروہ آپ آباء ظاہرین علیم السلام کے سلسلہ سند سے جناب سلمان (حمدی) سے اوروہ معرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ دیلم سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت نے (ایک طویل مدیث کے ممن میں)

بظابرمطلب يدب كركيره كنابول كويس مناتاند بخداد اورصغيره كنابول كومناتاب بال بخدادان طرح" ند"اور" بال" كانتفاد خم بوجاتاب (احتر مترج عفي عند)

فرمایا جوفض باطمارت بوكرسوط في و (وه ايسا مجاجات كاك) كمياس فقام دات عبادت خداي باك ركزارى

ا بوبصير تحضرت امام جعفر صادق عليد السلام سے اور وہ است آ ما وطاہر بن عليم السلام كے سلسله سند سے حضرت امير عليد السلام ہے دوايت كرتے ہيں۔ فر مايا مسلمان حب آ دى كو چاہيئے كدوہ بغير وضوك ندسوئے اور اگر پائى نبل سكي و مئى ہے تيم الرك كونكو و كن دول الله من كاروں ( والت خواب ميں ) ضعاكى بارگاہ ميں حاضر ہوتى ہے۔ وہ اس كو بابركت بناتا ہے۔ لي اگر اس كا وقت (مقرر) آ جائے تو اسے الى بوتو اسے این بین مائل كونت مقرر ندآ يا ہوتو اسے اپنے امن ملائك كر معیت ميں والى الترائع ، النسال)

## بإب٠١

## مسجدوں میں داخل ہونے کے لئے طہارت کرنامستحب ہے (اس باب میں کل بائج عدیثیں ہیں جن کا ترجمہ عاضر ہے)۔(احرمتر جمعفی عند)

- حضرت شیخ طوی علید الرحمد باسنادخود علاء بن نفیل سے اور وہ الیک فض کے توسط سے حضرت امام محمد باقر علید السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: جب تم معجد میں وافل ہو اور چھر وہاں کچھ دیر بیٹھنے کا ارادہ ہو تو طہارت کے بغیر وافل نہ ہو۔ (احتہذیب)
- حضرت شیخ صدوق علیدالرحمد باسنادخود مرازم بن عکیم سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے مواہد کرتے ہیں۔ فرمایا: تم پرلازم ہے کہ مساجد میں حاضری وو ۔ کو تک یمی مساجد زمین میں خدائے گھر ہیں ۔ جو محض باطہارت (پاک پاکیزہ) ہوکران میں آجائے گا۔ تو خدااسے گنا ہوں ہے پاک کردے گا۔ اوراسے اپنے زائروں میں شار کرے گا۔ (الامالی)
- س- ایسمد خدر کا خضرت رسول خداصلی الشعلید و آلدو سلم بدوایت کرتے ہیں۔ فرمایا: کیا بیش سمیس ایسی چزند بتاؤن کرجس کی وجہ سے خدا تبداری خطا کی معاف کر دے اور نیکیوں میں اضافہ کر دے؟ عرض کیا گیا: ہاں۔ یا رسول اللہ! فرمایا: باوجود مشکلات کے کالی وضو کرتا 'ان مجدوں کی طرف چل کر بکٹرت جاتا 'اور ایک قماز پڑھ کر دوسری کے وقت کا انظار کرتا (پھر فرمایا) جو تھی گھرے باطہارت ہو کر نظے۔ اور سلم انوں کے ساتھ نماز باجماعت پڑھے۔ پھروہاں بیٹے کردوسری نماز کا انظار کرتا انظار کرتا ہے تو فرشت اس کے تن میں وعاکرتے ہوئے کتے ہیں: السلم المجمل المفور کلا اللہ اسے کرتے میں واللہ اسے بیش دے۔ یاللہ اس پردم فرما)۔ (ایسنا)
- ا کلیب صیدادی حضرت امام جعفرصادت علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں۔فرمایا: توراة میں لکھا ہے۔ کہ خدافر ماتا ہے۔کہ

زین میں مجدیں میر سے گھریں ہی مبادک بادی ہاں بندہ کے لئے جوایت گھریں طبارت کرے اور پھر میرے گھریں آ کرمیری زیارت کرے۔ آگاہ باشید جس کی زیارت کی جائے۔ اس پرلانے م ہوتا ہے کہ وہ اپنے زیارت کرنے والے کا اکرام کرے۔ ( واب الا تمال الفقیہ علی الشرائع )

عیداللہ بن جعفر بن جمرائے والد حجرت امام جعفر صادق علید السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: حضرت رسول خداصلی اللہ
علیدوآ لدو کی فرمائے ہیں کہ خدا فرما تا ہے کہ مجدیں زمین میں برے گھریں۔ جوآ سان والوں کے لئے اس طرح چکتی ہیں
جس طرح زمین والوں کے لئے ستارے چیکتے ہیں۔ مبادک بادی ہے۔ اس خض کے لئے جس کا گھر میجدیں ہوئ مبادک
بادی ہاں خض کے لئے جوابے گھر میں وضور کے میرے گھر میں آ کرمیری زیادت کرے۔ آگاہ ہوجاؤ کہ ہراس بستی پر
لازم ہے کہ جس کی زیادت کی جائے کہ زیادت کرنے والے کا آکرام واحر ام کرے۔ ان لوگوں کو جوائد ھروں میں چل کر
مجدوں کی طرف جاتے ہیں۔ بروز قیامت چیکتی ہوئی اور باندروشن کی بیثارت وے وور علی الشرائع وقواب الا محال)

## بابا

جب جب آ دی سونا چاہے جب آ دی ہے کوئی حدث صادر ہوجائے ای طرح ا جب کوئی مخص ہمیشہ باطہارت رہنا چاہے اس کے لئے وضوکر نامستحب ہے (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجہ عاضر ہے)۔(احتر مترج عفی عنہ)

حضرت فی صدوق علیدالرصر با بنادخود عبدالله بن علی الحلی بروایت کرتے بین ان کابیان ب که حضرت ایام جعفر صادق علیدالسلام سے بوجها کیا ایک کے لیے بونا مروه اللہ علیہ السلام سے بوجها کیا اس کے لیے بونا مروه اللہ

ے۔(الفقیہ)

عنی مدے کر بد موند نے مدت کے لئے ہاور ندی اباحث نماز وغیرہ کے لئے باک مرف حالت حب بی ہونے کی کراہت کے از الدے لئے ہے کہا لا یعضلی ۔ (احتر مترجم عنی عند)

س حفرت فی مقید علید الرحمد با معاونود وقی سعاد دوه معزت دسل عدا سی الله علید وآلدو کم سدوای عدارت بی فرایا:

اسدانس اطیارت زیاده کروسان بے عدا تھا دی و تنگی دراز کرسنگا رادرا کردا عدد ن باطبارت مده محافی فرد الیا کرو۔

کیدکر اگر طہارت کی حالت عمل مرکئ و تباری موت ثباوت کی موسع موگی ۔ (آ فال شخ منید)

و الف علام فرائے بیں کہ تھیا ہ کے باب علی الرقم کی ایش دوایات آ کی جوال بات پروالات کرتی بیان یہ کرو تھی میں کی مزود کی کام کی دوری کام کی اورائ سے پہلے (باب اس کی اس حملی کی مزود کی کام کی دوری کے اس کی میں دولات کرتی ہیں۔

میستی معالیات کرد دی کی بی ۔

بعتی معالیات کرد دی کی بی ۔

بعتی معالیات کرد دی کی بی ۔

## باب

قرآن کوچھونے اور اس کے اکھنے کے لئے وضوکر نامتحب ہے اور محدث اور جس کر تاحرام ہے میں جس جس جس جس جس کا ترجہ عاضر ہے )۔ (احتر حرج عنی عند)

حضرت من كلينى عليه الرحمه با نادخود الواسير ب روايت كرت بين ان كابيان ب كه بين في حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سي موال كيا كما كروني فين بغير وخوقر آن كي طاوت كري قوج فرما يا كوني حري نبين ب يديشو لميكر آن كرون كو من تذكر ب (الفروع بالعبد يب والاستبعياد)

حضرت فی طوی علید الرحمد با عاد خود حریر سے اور وہ ایک اور آ دی سفال کرتے ہیں۔ حس فے الصافوان واقعہ کی فیردی کہ حصرت امام جعفر صاوق علید السلام نے اسپیٹ یے اسامیل کی تھم اویا کہ بیٹا قرآن چرہوں انبول نے عرض کیا۔ ہی باوضوئیس ہوں! فرمایا: کتابت کوس زرکو و صرف ورت کو ہاتھ لگاتے جا کہ اور پڑھتے جا کہ (تہذیبین)

ار ایرایم بن میدالحید حرب امام موئی کالم بعلی المنظام سدوایت کرتے ہیں۔ قربایا قرآن کوشو کے بخیران جنایت کی طالت ش کس تدکور اور نہی اس کے فطاؤ کس کرور اور نہی اے گھر بنی الجاء کے فکہ خداوند مالم فرما تا ہے " لا یہ جسسه الا المعناج رون " (کراے کن تمار کرتے کریا کہ اوکید) رابع تا)

والف طام بات بين كرجناب في طوق اور وكرطاء في استراب بر كول كيا بدرين بع طبات آول اكرووف قرآنى كما و المرف محف كوكي باتعاقائ وكرووب ٣- جناب على بن جعفر في المن جعل كالمعرت المام موى كاظم عليه السلام بسوال كياك آيا كوفي فخض بغيره ضور كقرآن وتختيون يا كاغذوب يراكم مسكا بع فرمايا: نذا (العبديب)

و الف علام فرمات بین که بیرصد به شدیا تو ایخ باب برخول ب ( کما گریکست وقت تروف کو با تھوند بھی سگات بھی سخب بیرے کہ بے وضوقر آن ندکھیا جائے )۔ یا اس بات برخول ہے کہ چوککہ کتابت کرتے وقت لاندا تروف کو باتھ فک بیا تا ہے۔ ( اس لئے بلاوضوک آبت کرنے کی ممانعت کی گئی ہے )۔

۵۔ فاضل طبری افخ آخیر مجمع البیان ش آیت مبارک الا بحسب الا المصطهرون "( کراے من بیل کرتے کر پاک لوگ ) کی تغییر میں دھنرت امام محم باقر علیہ السلام سدوایت کرتے ہیں۔ کفر مایا: اسدہ اوگ مس کر سکتے ہیں۔ جو برشم کے صدت اور جنابت سے پاک ہوں۔ پھر فر مایا: جب واقع اور عدت کے سلتے قر آمان ( پیٹی اس کے دوف) کومس کرنا جائز منیں ہے۔ ( تغییر مجمع البیان )

مؤلف علام فرماتے ہیں کی تعدہ (جنابت کے باب ۱۱ الدین کے باب سم میں ایک مدیثیں آئیں گی جواس مقصد یرنی الجملد دلالت کرتی ہیں۔ انشاء اللہ۔

## تابسا

حالمه عورت براع کرنے دوبارہ سربارہ جماع کرنے اور ایک کنیر سے مباشرت کر کے دوسری سے کرنے سے پہلے د ضوکر نام سخب ہے (اس باب میں کل دومد میں ہیں۔ جن کا ترجمہ حاضر ہے )۔ (احر مترجم علی عور)

- حفرت شخصدوق علیه الرحمه با سنادخود الاسعید خدری ب اوروه حفرت رسول خداصلی الله علیه وآلدوسلم ب روایت کرتے ہیں کمآ تخضرت کے خطرت امیر علیه السلام کے نام ابنی وصیت میں فرمایا یاعلی اجب عورت حاملہ ہوجائے تو اس بوضو کے بغیر جمہستری مذکرو۔ورندا کر بچہ برید اہوا تو وہول کا اعتصابور ہا تھوکا پیشل کے ہوگان (الفقیہ کا آبائی علل الشرائع)
- ۔ جناب عبد الله بن جعفر تميري نے كاب الدلاكل عن روايت كى بے جيبا كد جناب على بن بينى اور في نے توقف المحد عن ان سفال كيا ہے حسن بن على وشاء كہتے ہيں كدفلال بن تحرز نے بيان كيا كہ تمس ساطلاع في ہے۔ كه حضرت الاحمد الله عليه السلام . جب الحي بيوى سے دو بار ومباشرت كرنا جا ہے تھے تو بہلے نماز والے وشوى طرح وشوكرتے تھے۔ اس لئے عن جا ہتا بول

وَلَفَ عَلَامِ فَرِمَاتِ بِين كُواسِ مِن كَ بِعِن مِدِيثِين اس كَ بعد باب العَالَ مِن آرَكِي كَي اختاء الله

## بات

﴿ إِنَّ بَابِ مِن مرف ايك مديث بي من كار جر ما طرح ) . (احر مر جم على عنه)

حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود زرارہ سے اور وہ حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام سے روابیت کرتے ہیں۔ فر مایا: جب عورت حائض ہوجائے۔ تواس کے لئے نماز پڑھنا تو جائز نہیں ہے۔ محراسے چاہیئے کہ ہر نماز کے وقت نماز والے وضو کی طرح وضو کی طرح کے میں اور تحمید کرے بھر بیٹلک اپنے کاروبار وضو کرکے کسی پاک جگہ پر بیٹھ جائے۔ اور بمقد اراداء نماز خدا کا ذکر اور اس کی تیج دہلیل اور تحمید کرے بھر بیٹلک اپنے کاروبار میں مصروف ہوجائے۔ (الطروح)

مؤلف علام فرمات بيب كر بعض وه حديثين جوائل مطلب پردلالت كرتى بين ده است مقام (دين باب ١٥٥ ازمقد مات كاح من ) بيان كي جار كي انتاه ديد تعالى ...

## باب 10

وضوكرن كى كيفيت اوراس كيعض احكام كابيان

(اسباب من کل چیس مدیثین بین بین میں سے آئو کررات کو تعر دکر کے باتی افعارہ کا ترجہ حاضر ہے)۔ (احتر مترج عفی عنه)
حضرت شیخ کلینی علیدالرحمہ با ناوخود داؤد بن فرقد سے روایت کرتے ہیں۔ ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت اہام جعفر صاد ق
علیدالسلام کوفر ہاتے ہوئے سنا کہ دہ فر ہار ہے تھے۔ کہ میر سے والد ماجد (حضرت اہام مجمد باقر علیدالسلام) فر ما پاکرتے تھے کہ
وضوی ایک حدمقرر ہے جواس مدسے تجاوز کرے گا۔ اسے کوئی اجرو تو اب نیس دیا جائے گا۔ اور میر سے والد فر ماتے تھے کہ دو
وضوی ایک حدمقرر ہے جواس مدسے تجاوز کرے گا۔ اسے کوئی اجرو تو اب نیس دیا جائے گا۔ اور میر سے والد فر ماتے تھے کہ دو

الطف الدون مونا ليسيم ) اليك مخص في جرض كيا: وضوى وه واجي صدكيا بيد فرمايا: منداور باتفون كا دهوتا اور مراور يا وَل كاسم

س۔ زرارہ اور بگیر نے حضرت امام محمد با قر علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ انہیں حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کی کیفیت بتا کیں؟ امام نے ایک طشت یا ایک کھلے منہ والالوٹا منگوایا (اشتباہ راوی کو ہے) پھراس میں دایاں ہاتھ ڈال کراس سے ایک چلو مجرا اور اسے منہ پر ڈال کراس سے منہ دھویا۔ پھر بایاں ہاتھ ڈال کراور چلو محرکر دائیں باز وکو کہنی سے لے کرکف

المستخل شرب كرترمين واختلاف دوايد على وإردشروا يك افتاعن اختلاف كيد ب ب مامتخون عن الف المسلاق "موجود مع جيكم عن من

<sup>&</sup>quot;يتللد" فركوب سي المل دعار كالتوثين ياتى (احرّ مرّ جمعى عنه)

محقی شرب که معزید امام محد با تر علید السلام کی بینیم اسلام ملی الله علیه آلد و ملم کے دخوی صفت دیمینیت بیان کرنے والی بروایت مؤلف علام نے فی کورہ بالا سلسله سند کے علاوہ چو(۲) اور تخلف طرق سے نقل فربائل ہے۔ جوثروع کائی تہذیب الا حکام اور استبصار بھی فی کور چی سے اور کی روش کے مطابق یاتی طرق کوکر بھی کرتھا انداز کردیا ہے۔ اورای ایک روایت پراکتھا کیا ہے۔ فیند کو۔ (احتر مترج عنی عند)

وست بک (میخااگیوں کروں بک)اوپ سے بچی طرف و میا اور پائی کو یجے ساوپ شیا نے ویا۔ پھوہ کی ہاتھ

اس جادِ ہم کر کہا کی ہا ہم کا میں اور ایس کور می ایس کا و میں گارے ہاتھوں کی تری سے سراور پاؤں کا می کیا۔ اور

اس سے کے لئے نیا پائی نیمی لیا۔ پھر فر بیا (پوئی کی کے لئے) تھر کے نیچ ہاتھ وافل کرنے کی فرورت نیمی (بلکہ مرف فلا ہری دھر پر کے کر لینا کائی ہے) راوی کہتا ہے کہا ہم نے فرمایا: فدافر ہا تاہے نیا المندیون آ معنوا ای اقعتم

السی العصلوات فاغسلوا وجو حکم والدیکم (خدانے اس تیت میارکہ بھی) چوکہ منداور ہاتھوں کے دھونے کا بھی العصلوات فاغسلوا وجو حکم والدیکم (خدانے اس تیت میارکہ بھی) چوکہ منداور ہاتھوں کے دوفور کے والا مذکا کوئی عدد دوستے بیخر نہ چوڑ سای کر دی کا تھی دیا ہے کہ اور کہتوں سے لئے کو اگر والی کے مرف کا کوئی عدد رہوئے نہ پھوڑ سے کر فرمایا: فدافر ہا تا ہے: "واہ سحوا بوؤسکم الگیوں کے دوفر کے نہ پھوڑ سے کہ فرمایا: فدافر ہا تا ہے: "واہ سحوا بوؤسکم مراور پاؤں کے تعین اورا گیوں کے درمیان والی بعض صوں پڑے کر نے واس کے گئی ہوگا۔ راوی کہتا ہے: ہم نے عرض کیا دو گئی ہوگا۔ راوی کہتا ہے: ہم نے عرض کیا دو گئی ہوگا۔ راوی کہتا ہے: ہم نے عرض کیا دو گئی ہوگا۔ راوی کہتا ہے: ہم نے عرض کیا دو گئی ہوگا۔ اس کے دو اور ویا کی ایس میں جو نہ کہتا ہوں کہتا ہو

مؤلف علام فرائے ہیں۔ کہ یہا یا وہ چلو سے مرادوی سابقد وچلو ہیں۔ جو پہلے ذکر ہو چکے ہیں۔ (ایک منہ کے لئے اور ایک ایک ہاتھوں کے لئے ۔ ندید کرمند اور ہاتھوں کے لئے دودو چلو ) زیادہ نہیں آواس مطلب کا اجمال آو ہے اور جب بیصورت مال ہے۔ تواس سے دودومر تبدیمونے کا استجاب ٹابت نیس ہوسکتا۔ (کذا افاد العلامة الد مجلسی فی مرآة العقول۔ فلا تغفل)

نان سے مدید کام قرآن کو کان ایم کرنا ہے۔ ہم ہاتھوں کی اقیاندہ تری سے راور یاول کا کمیلن تک کو کو اس کی جہ سے من جہاں یہ کہ میں رکھاوں گے جس بہتری تک کی نے عرسہ واقدم ہیں رکھا۔ (افروع) حصرت شخطوی ملیا ارحمد با ساوہ والوعیدہ الحقاء سیدہ این کرتے ہیں۔ ان تکامیان ہے کہ من نے دھزت ایا ہے باقرعلیہ الملایکول کی تکوف کی دجہ ) بہتھا میں 'جن ' (جودافہ ) وضو کرایا اور اس سے پہلے آپ نے بیٹنا ب کیا تھا۔ اور عمل نے ان کو بائی کا دوران کی تکوف کی دوران کی تاریخ کے ان ان کو بائی کا دوران کی تکوف کی دوران میں ہے تھا ہے کہ ان کا کہ دوران کی تاریخ کی دوران کی تاریخ کی ان کا دوران کی تاریخ ک

فعنی بن ثاف ان معزت المهر ضاعلی السلام سدوای در ترین کدآب نصدی العلل (جس براه کام شرعید کال و المهاب سیان کا ک واسیاب میلن کے گئے ہیں کی فرملیا خوانے وضوی من اور ہا تعول سے وجونے اور مراور یا دُل کا حرکے کرنے کا عم اس لئے دیا ہے۔ کہ بندہ جب ابید پروردگار کے صور میں کھڑا ہوتا ہے۔ تواس کے سامنے ان اعتبارہ جوارے کو ظاہر کرتا ہے۔ تن کا وضوی وجونی کرتا ہے۔ تو مندے وضوی کرتا ہے۔ تو مندے

(عيون اخبار الرضا على الشرائع)

نیوفعنل بن شاف ال معرف الم مرضاعلیه السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سنے مامون عبای کے نام (ایک جفعل کمتوب یس) لکھا۔ خالص اسلام بیہ ہے کہ گوائی دی جائے کہ قدا واحد بہاں کا کوئی شریک ہیں ہے (میاں کا کوئر مایا) پھرای طرح وضو کرنا ہے جس طرح خواسنے تھم دیا ہے۔ یعنی مذاور ہاتھوں کا وجونا اور مراور پاؤں کا مسی کرنا اور بیسب پھرایک ایک بارکرنا چاہیئے۔ (ایساً)

حضرت بی مدوق با باناد فود روایت کوتے بی کدچند یبودی حضرت رسول خداصلی الله علیه و آلد و ملم کی خدمت بی حاضر اور آنخضرت سے چند مناکل پوچھے مجملہ ان مسائل کے ایک مسئلہ یہ بی تھا کہ یا بھی ایہ بتا کیں کدوفویں ان اصطاء اربد (منہ اتھ مراور پاول) کی تخصیص کیوں کی گئے ہے۔ جبکہ مارے بدن میں سب سے زیادہ مساف تحرے اعضاء یکی بیں؟ آنخضرت نے فرا باز جب شیطان نے (اپ جبوٹے طفیہ میان سے) جناب آدم کو وسور دالما اوردہ اس مخصوص درخت کے قریب کے ۔ اور اس درخت کی طرف نگاہ کی تو ان کے چرہ کا پانی چا گیا۔ (چرہ بروق ہوگیا) پر اشھے اور درخت کی طرف نگاہ کی تو ان کے چرہ کا پانی چا گیا۔ (چرہ بروق ہوگیا) پر اشھے اور درخت کی طرف برحے تو یہ بہا قدم تھا جو خطا (خدائے امراد شاؤی کے خلاف) اٹھا۔ (جے منصب بوت کے پیش نظر ترک درخت کی طرف کا تو اور کی ایا ہی سب نیب وزیت رخصت ہوگی اور کی را را درخا کی اور کی درخا کی اور کی درخا کی درخان کی سب نیب وزیت رخصت ہوگی اور کی را درخان کی سب نیب وزیت رخصت ہوگی اور کی را درخان کی درخان کی سب نیب وزیت رخصت ہوگی اور کی درخان کیا کی درخان کیا کی درخان کی درخان کی درخان کیا کی درخان کی درخان کیا کی درخان کیا کی درخان کیا کی درخان کی درخان کی درخان کیا کی درخان کی درخان کیا کی درخان کیا کی درخان کی درخان کی درخان کی درخان کی درخان کیا کی درخان کیا کی درخان کی درخان کی درخان کیا کی درخان کیا کی درخان ک

(جس میں آ تکھیں بھی داخل ہیں)اس لئے واجب کیا۔ کہ آ تھوں سے اس درخت کود یکھا تھا ہاتھوں کا دِموفااس لئے واجب قراردیا کہ ان سے بھل توڑا تھا مرکائے اس لئے واجب قراردیا کہ اس بہاتھ دیکھا تھا اور پا کاس کا کہ اس لئے واجب قراردیا کہ ان سے چل کرادھر کئے تھے۔ (علل الشرائع ۔الفقیہ )۔

ا۔ شخ برصوف نے اپی کاب الل میں ای سابقدردایت کے ساتھ بداخافد می نقل کیا ہے۔ کہ استحضرت نے فرمایا کہ خدادند عالم نے بیری امت برگی کرناست تر اردیا۔ تاکہ مندرام سے پاک ہوجائے اور تاک میں بانی ڈالناست تر اردیا تاکہ اس بر

دورن كالم يورن المعراج المعراج

یہود نے سوال کیا یا می اس وضوکر نے والے کی جزاکیا ہے؟ فرمایا: آ دی جب بہلے وہل پائی کو ہاتھ لگا تا ہے قوشیطان اس
سے دور ہوجا تا ہے۔ اور جب کلی کرتا ہے تو خدا اس کے دل وزبان کو حکست دوا قائی ہے منوز کردیتا ہے داور جب ناک میں پائی
والی ہے۔ تو خدا اس کو جہنم ہے ایک مطا کر کے جند کی خشود طلافر یا تا ہے ماود جد مندر حوتا ہے تو خدا ایک کے چرہ کو اس
دن (قیامت) سفید کرتا ہے جمہ دون وکھی چرہ میں مندر موجا ہے۔ تو خوا اس ک
دن (قیامت) سفید کرتا ہے جمہ دون وکھی جرب مندر موب کا ایک کو رحوتا ہے۔ تو خوا اس ک
در ایک ان جمال دیتا ہے۔ اور جب پا کال پرس کرتا ہے۔ تو اس کے قدموں کو اس دان بل مراط ہے گزار دیتا ہے۔ جمہ دن میکھ

اعین حضرت امام جعفر صادق علی السلام بروایت کرتے ہیں فیما یا سے بیل شرائع دین اس خف کے لئے جوان سے تمسک

کرنا چاہے۔ اور جے خدا بدایت کرنا چاہے۔ (۱) اس طرح مکمل وضوکرنا جس طرح خدا نے اپنی ناطق کتاب بیل کرنے کا حکم

دیا ہے لینی منداور ہاتھوں کا کہنوں سمیت وحونا اور سراور یا کا سکا کھیں تک کے کرنا ایک اور دوود و ارکن ابھی جائز ہے

اور چوخص خفین (موزوں) برم کرتا ہے وہ خدا اور اس کے رسول اور اس کی کمان کی مخالفت کرتا ہے۔ اس کا وہ وضونا تمام
ہے اور اس کی نماز ناکانی ہے ( قابل قبول نہیں ہے )۔ (الحصال)

جناب شخص بن حضرت شق عوى باسادخود الواسحاق بهدانى سے اور وہ حضرت امير المؤسين عليه السلام سے روايت كرتے بيل كم انجناب نے جناب محرين الويكر كوم كاوالى ( كورنر) بناتے دفت ان كے نام جوعبد نام لكھا تقال ميں فرمايا وضوير خوب غوركرو \_ كيونكه اس كانماز كے اتمام وا كمال سے تعلق ہے ۔ نين باركلى كرونتين بارناك ميں پائى ڈالواس كے بعد منددهوؤ - پر داياں بازو \_ پھر باياں بازو \_ پھرا ہے سراور باول يوس محموم بونا جا ہے كرونكونك شس فے حضرت رسول خداصلى الله عليه وآلدوسلم كواس طرح كرتے ہوئے ديكھا ہے ۔ اور تم ميں معلوم بونا جا ہيں كرونمونك ايمان ہے \_ (المالى فرز من شخ طوى )

۱۳۔ حفرت امام سن سکری علید السلام این آ باء طاہرین کے سلسلہ سند سے حضرت رسول خداصلی الله علیہ وہ لیدو کی سے روایت کے تے ہیں کہ تخضرت نے فرمایا: نمازی کنجی طہارت (وضو) ہے۔ اس کی تحریم کی سیراور خلیل سلام ہے اور خداطہارت کے

بغ نماذ هو انین کونگ اوستان معدق کونه ل کمنت بدو مال ج اکرد پاجاست اود نماذ کی سب بدی طیادت جس کر بغیر خواند فاز تحل کرنا سیاد مذکوئی اود عباد صدو ماها احت و مهدالر ملی تحکوسیدا او مین کلی اوران سکدوستون سای میت کرنا اور ان سکوشنوں سے پشنی کرنا ہے۔ (تغیر منوب بلام حس محکوی) )

۱۱- نیز دعزے المام من عمر کیا علی الملام معزے دمل معاصلی الف علیدة لدو کم سده این کرتے ہی کا بنده

(افا کن) کی افتو کرتے ہوئے معرفولا ہے۔ قا کن کے چرے کے گاہ محز چاتے ہیں۔ اور جہاتی کی کو ہوتا ہے قا کل کے اس کے باتو کا گاہ محز چاتے ہیں۔ اور جب باتون کا کی کرتا ہے قا کس کے باتو کی کا ایم برخوا کے ہیں۔ اور جب باتون کا کہ کرتا ہے قا کس کے باتون کے گاہ محز چاتے ہیں۔ اور کر باتون کے کہ اس کے قام اصداء

ایس سے باتوں سے باک ہوجاتے ہیں۔ اور اگر فعوی ابتداء می کیم افضار میں الرحم پر دو این ہے تھے گاراس کے قام اصداء کی اس سے باتوں کے باتوں سے باک ہوجاتے ہیں۔ اور اگر وقوی القیاف و آفقوٹ القیاف

پانی سے بعود کے دمور ہرای طور ہاتھوں کو تھر سے پانی سے کا کرنے کی مائند دمور بعد ازاں سراور پاؤں کا کے کرد۔ (قرب الاساد)

مولف علام فریلت بین اس مدعث بین افتد کی مشاور با تعیل کے متعلق مجازی معنوں کینی دمونے پر محول ہے۔ (مطلب یہ کر ا کہ بالکل تحوث سے سیانی سے وضو کرو) اور مرادو یا ڈل بین اسٹی متنی متنوں پر محول ہے۔

ا۔ جناب سیدی بن الحسین الرتعی الی بی رسالہ محم المعطاب می تغیر نعمانی کے جائے۔ باندودا ساجل بن جارے اور وہ ا

من دوایت کرنے ہیں۔ کہ آپ نے ایک طویل مدید یمی فرایا بھر آن کا "کام" اے کتے ہیں جس کی تاویل اس کا تزیل میں ہو۔ (این اس کا مفہوم بالکل واضح ہو) جے" یہ ایھا الذین امنوا اذا قدیم الی الصلواۃ فاغسلوا وجو وحکم وایدیکم الی العرافق واجسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعیین "یا یت ان گام آنوں میں ہے ہوئی تاویل کا تاریخ ان کی تاریخ فرایا:

ان گام آنوں میں سے ہوئی تاویل ان کی تزیل میں ہے اورووان سے زیادہ کی تاویل کا تاریخ میں ہے۔ پر فرایا:

ادر جہاں تک وضف کے معدد کا تعلق ہے۔ ووئیت واجہ ہے۔ ہرائی فنی کے لئے ہوان کو پہنا نے اورائی بھا آوری پر قدرت بھی مدود کے ساتھ متعلق وشعل ہے۔ ووئیت واجہ ہے۔ ہرائی فنی کے لئے ہوان کو پہنانے اورائی بھا آوری پر قدرت بھی رکھی ہو۔ (رسالہ انجم والعقاب)

۱۔ جناب سیداین طاق آبان او فور علی بن سنقادے اور وہ حضرت امام موی کاظم علیہ السلام ہے اور وہ اپنے آباء طاہر بن علیم
السلام کے سلسلہ سندے روایت کرتے ہیں۔ کہ جب حضرت امیر علیہ السلام اور جناب فند کچھٹنے اظہار اسلام کیا۔ تو حضرت
رسول فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فر بایا: کہ جر کل میرے پاس موجود ہیں۔ وہ تم دونوں کو بیعت اسلام کی طرف
دعوت دیتے ہیں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام کی پھیٹر طیس ہیں۔ مثلاً فعدا کی وحدا نیت کی گوائی وینا۔ (الی ان قال) باوجود
شدا کہ و مشکلات کے کائل وضوکر تا لین مذاور ہاتھوں کا دعونا۔ اور سراور باؤں کائس کرنا اور سردی ہویا گری بہر حال شسل
جناب کرنا کمان مان مان طریقہ پرز کو قوصول کرنا اور پھرج کی کرنا۔ ماہ دمضان کے دونے رکھنا اللہ کی
داویس جاذکرنا۔ اور شبہ کے وقت آگے ہوئے میں جانے مشہر جانا۔ (کتاب العرف للسید بن طاق ت

۱۸ یز حصرت اما موی گاهم علیه اسلام این آباه طاہرین علیم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت دعول خدا معلی اللہ علیہ وآلدو کم اسلام کو جائے ہوعوش کیا کے دوایت کرتے ہیں کہ آتھ خضرت نے جناب مقداد سلمان اور ابوذر سے فرمایا آیا ہم شرائع اسلام کو جائے ہوعوش کیا صرف اس قدر جانے ہیں جس قدر خداور سول نے ہمیں بتایا ہے۔ قرمایا : وہ شرائع تو بے شار بین ( بال البستان بھی سے چند یہ ہیں) کو آئی دو کہ خدا واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے ( الی ان قال ) ہمر اقبلہ جو مجد المحرائم کا ایک حصر ہے وہ تہارا قبلہ ہے۔ اور طلی ابن ابی طالب علیہ السلام میرے وصی اور مؤمنوں سے امیر بین اور میر سے الی بیت کی مؤدت واجب والان ہے وہ اسلام اور اس کے علاوہ نماز پر صنا زکو ہوئی اور اور کہنوں سے الحول کا جونا اور ہر اور بیا دی کا تعیین تک کرنا۔ اور تھ ( موزہ ) شرائع اور بود و جوش اور آبی کی مذاور کہنوں سے بالحول کا جونا اور ہر اور ایا کی کا تھی جاد کرنا کی اور بود جوش القابا آبی ہیں شروط اسلام اور اس کے شرائع اور بود جوش القاباتی در الیان قال ) یہ بین شروط اسلام اور اس کے شرائع اور بود جوش القاباتی در الیان قال ) یہ بین شروط اسلام اور اس کے شرائع اور بود جوشر القاباتی در الیان قال ) یہ بین شروط اسلام اور اس کے شرائع اور بود جوشر القاباتی در الیان قال ) یہ بین شروط اسلام اور اس کے شرائع اور بود جوشر القاباتی در الیان قال ) یہ بین شروط اسلام اور اس کے شرائع اور بود جوشر القاباتی در الیان قال ) یہ بین شروط اسلام اور اس کے شرائع اور بود جوشر القابات کی بین در وجہ بین دو جو بین در ایسنا )

مؤلف علام قرماتے میں کرمقدم عبادات (باب ٥١٨) ش استم كى كى مديش كرر يكى ميں جونيت كے دجوب اوراس ك

احكام (اخلاص دغيره) بردلالت كرتى جي داور بكفة كنده (ابواب بن عباب ١١٥٣١ و٢٥٥ و٣١٥ و٢٥٥ وغيروش ) بيان

ات ۲۲

پانی پرنظر کرتے وقت استنجا کرتے وقت اور ناک میں پانی ڈالنے وقت اور در در میں کا پر الفتا وقت اور کا پر الفتا و میں اور میں کا پر الفتا

مستحب ہے اور وضو کے لئے دوسرے آدمی سے پانی منگوا تا جا تزہے (اس باب میں کل دومدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

حعرت شخ طوی علیه الرحمه باسناوخود عبد الرحمن بن كثير باخي سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت كرتے میں کرآ پ نے فرمایا: ایک دن حضرت امیر الوَمنین علیہ السلام اپنے بیٹے محد بن الحفیہ کے ہمراہ بیٹے ہوئے تھے کہ اچا تک ا بناس بين وكلم دياكه بينا پاني لاؤتاكم بن نمازك لئ وضوكرون چنانچه جناب محمد بإني لائ اورآب نياتس باته س داكس إلى بإنى دُالا ادريد عايرًى بسم الله وبالله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا \_ پرجا كراستجاكياس وتت يدعا برمي اللهم حصن فرجي واعفه واستر عورتي وحرمني على النار المم فرات ين پرتن باركل كادريدعا يرس اللهم لقني حجتى يوم القاك واطلق لساني بذكرك \_ برناك يرباك يراك إلى وتت يدعا يرسى اللهم لا تحرم على ريح الجنة واحملني ممن يشم ريحها و روحها وطيبها مهرمندهويا وراس وتصيرها برامي اللهم بيض و جهی یوم تسود فیه الوجوه - گردایان بازوده یاان وقت بده مایرش اللهم اعطنی کتابی بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حساباً يسيراً -الكبعرايال بازورمويا تبير رما يرص اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة الى عنقي واعوذ بك من مقطعات النيوان - برمركاسخ كيااوراس وتت يدعايراس: اللهم غشنى برحمتك وبركاتك وعفوك ال كبدياد الكامع كااورال عال من يدعا يرض اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الاقدام واجعل سعيى فيها يوضيك عنى - پرس الفاكر محر بن الحفيد كاطرف ديكما اورفر مايانات محر! جو محض میرے اس وضوی طرح وضوکرے اور میری ان دعاؤں کی طرح دعائیں پڑھے تو خدا اس کے وضو کے پانی کے ہر برقطره سے ایک فرشتہ بیدا کرے گاجواس کی تقدیس تسیع اور تکبیر کرے گا۔اور خدااس کے اس عمل کا ثواب قیامت تک اس

وضوكرف والدين عام عمل من درج كرك العبديب الفروع الفقيد المقع الواب الاعمال الآمالي والمحاسط للرق") ا- جناب سعيد بن به به الله راوندى باسنادخود عبد العزيز ب روايت كرتے بين ان كابيان بے كه حضرت امام جعفر صادق عليه السلام ف ان كو تكم ديا كه بيرے لئے يانى ركھوتا كه بين وضوكرون لـ (الخرائج والجرائح راوندى)

## باب

- حفرت فی صدوق علیدالرحمد باسنادخود زراره بن اعین سے روایت کرتے بین ان کابیان ہے کہ انہوں نے تھز صفائی کی باقر علیدالہ کا مقد مرت شی عرض کیا کہ ( میرے آتا ) مجنے چرو کی وہ عدمتا کیں جس کے وضوی رحونے کا عدار نے تھم دیا ہے؟ فرمایا: چرو کی وہ عدیش کے دھونے کا خدانے تھم ویا ہے اور جس میں کی کو بھی کی یا بیشی کرنے کا حق نیش ہے کہ اگر زیادہ کرے گاتو اسے اجرنیس ملے گا۔ اور اگر کم کرے گاتو کہ کا رمونا ( اور وضویمی باطل ہوجائے گا) طول میں ( سرنے بال کے ) ایکے کی جگہ سے لے کرخمود کی کے نیچے مزید یک ( اور عرض میں ) جس مقدار کو ہاتھ کا اگو شااد رورمیانی انگی گھر سے اس جس مقدار کو ہاتھ کا اگو شااد و درمیانی انگی گھر سے اس جس مقدار کو ہاتھ کا اگو شااد و سے وہ چرو آئیں ہے۔

راوى معرض كياكه فيلى الميلي جره من داخل ب؟ فرئايا ند\_ (الفقية الفروع المبدريب)

۲- حضرت فی کلینی علیدالرحمه با سادخود اساعیل بن مهران سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ انہوں نے حضرت آمام رضا علیدالسلام کو تطالکھا جس میں چروکی وہ مقدار دریافت کی تھی (جس کا وضویس دھوتا واجب ہے) امام نے جواب میں لکھا کہ

الدون مديك عدي درسة دي إلى مكواف كاجواز فابت اوتا بهد احر مرم مى عند)

یاس کا مطلب بقول تی بهانی علید الرحمد یہ کرسر کے بال اسکے سے کے رشوزی تک انگر فیے اور درمیانی انگی کور کھ کرا کر تھمایا جائے اور اس بے دائرہ کی شکل

عن جائے گی قوطول و عرض میں جو مقداراس دائرہ کے اغراقہ جائیے پیٹر عاوہ چرہ ہے جس کا بلا کم وکاست و ضویش وحویا داجب یہ تقدیر ۔ (احتر حتر جم فی صد)

عدم کی نے عربی مدمی کہا جاتا ہے دہ بت جگہ جو آ کھ اور کان کے درمیان ہوئی ہے آ گھ اور کان کے درمیان چار آجھ ہے۔ اس کا تعوز اس مصد بعد دائی ہے اس کھ مسر بعد دائی ہے اس کھ میں ہوئے اور پھی حصد بعد دائی انگوشت نیس آتا جس پہل ہوتے ہیں۔ اس طرح ہرا دی

کو دو کینیاں بوتی ہیں۔ فلا تعظل۔ (احتر حتر جم منی میر)

(پیٹانی کی طرف ہے) بالوں کی ابتدا ہے لے کرآ خرچرہ ( شوری) تک اورای طرح (پیٹانی کی) دونوں جینیں کے بھی

يتروش داخل بين \_ (القروع والتبديب)

#### باب۱۸

کانول کاندمند کے ساتھ دھونا واجب ہے اور ندسر کے ساتھ سے کرنا واجب ہے۔ ۔۔۔ (اس باب میں کل تین عدیش ہیں جھ کا ترجہ ماضر ہے کہ (احر متر جمعی احد)

- ا حصرت في كليني عليه الرحمه باسناد خودمحد بن مسلم ساوروه معزت امام جعفر صادق عليه السلام سے روایت كرتے بيل فرمايا
- زراره میان کرتے بین کہ میں نے حضرت ام محربا قرعلیدالسلام سے موالی کیا کہ کھولوگ یہ کہتے بین کہ کانوں کا اعدونی حصد چرہ میں داخل ہے اور ان کامیرونی حصد مرمین؟ فرمایا: ندان کا دھونا داجب ہے اور ندم کمیا (مقصدید کہ ان لوگوں کی یہ بات درست نہیں ہے)۔ (الفروع المجدیب استبصار)
- س- حضرت شیخ کلینی علیدالزحمد باستاد خود ملی بن دکاب سے دوایت کرتے بین ان کابیان ہے کہ انہوں نے حضرت امام جعفر صاد ق علیدالسلام سے سوال کیا کہ آیا کان سر بین داخل ہیں؟ فرمایا: بال ۔ پھر عرض کیا جب سرکا میں کروں آؤ کانوں کا بھی کروں۔ فرمایا: بال نے (پھر فرمایا) کویا بین اپنے والدکود کھد ہا ہوں کہ ان کی گردن بین بٹ تھا اور جب وہ سرمنڈ واتے تھے تو گویا بین د کھد ہاہوں کہ پانی ان کی گردن سے نیچ گرد ہا ہوتا تھا۔ (احبد عبین)

مؤلف علام قرماتے ہیں چونکہ بیدوایت حسب طاہر ہمارے مسلمات کے فلاف ہاس لئے اس کی کوئی تاویل ضروری ہے۔
اہتراس کی چھڑتا ویلیس کی تی ہیں: (۱) جناب شیخ طوی نے اسے تقیہ پرجمول کیا ہے کیونکہ بیدعامیۃ السلمین کے نظریہ کے مطابق ہے اور فلا برقر آن کے فلاف ہے فاضل شیخ حسن نے بھی منتی الجمان ہیں بہی موقت اختیار کیا ہے۔ (۲) اس روایت میں وضو کی کوئی صراحت نہیں ہے اہذا تمکن ہے کہ بوال حسل کے بارے ہیں ہواور کے سے مراد پائی ڈالنے کے بعد جسم پر ہاتھ چھر ما ہو کی قرید یہ در ہا ہوتا تھا۔ (۳) ممکن ہے کہ بیروال و جس کا قرید دروایت کا وہ جملہ ہے کہ میں ویائی ملنے سے حصلتی ہوجس کا قرید یہ جملہ ہے کہ خیب امام بال کو است ہو جس کا قرید یہ جملہ ہے کہ خیب امام بال کو است ہے ہیں منڈ والے کے بعد پائی ملنے سے حصلتی ہوجس کا قرید یہ جملہ ہے کہ خیب امام بال کو است ہے ہیں منڈ والے کے بعد پائی ملنے سے حصلتی ہوجس کا قرید یہ جملہ ہے کہ خیب امام بال کو ا

جينين بيثاني كاده كنارا جواروك آخرى بال اكنى جكسك موتاب الداهرة به والكي ووجين موقع بي جوجه الكدون المراسعوت يل

#### إلياا

# وضوی مندهونے کی ارتدادی سے اور ہاتھوں میں کہدیوں سے واجب ہے (اس باب میں مرف ایک خدیث برس کا زجر عاضر ہے کہ (اعثر متر جمعنی مند)

حقرت في كلينى علية الرحمة با مناد قود يهم بن عروه المحمى سدوايت كرت بين ان كابيان بكريس في حقرت المام جفر مادق عليه المار المحر المارة والمحمد والمديكم المي المعرافق " بره كراوركف دست برباته ركة كراوركون في مراية المراح و بي بي اكياس طرح و فريا بايد المرح اس كا تزيل نيس دست برباته ركة كراوركم و المرح المراية المراية المراية و من المعرافق " مراية المحمد و المديكم و المديكم من المعرافق " مراية المحمد و المديكم و المديكم من المعرافق " مراية المحمد و المديكم و

## باشب

اللامح كرناجي جائز بع

(اس باب میں کل ثمین حدیثیں ہیں جن میں ہے ایک کر ماکو چھوڑ کریاتی دوکاتر جمد حاضر ہے)۔(احقر مترجم عفی عنہ)
حضرت فی طوی علیدالرحمہ باسنادخود حمادین مثان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے رواہ ہے کرتے ہیں کے فرمایا:
الٹایاسید حاسمے کرنے میں کوئی مضا کفتر ہیں ہے۔ (البجد یہین)

ا۔ حضرت کے ملکی علیہ الرحمہ باسناوخود اولی سے روایت کرتے بین ان کا بیان ہے کہ جھے اس محض نے بتایا جس نے عضوت انام منوی کا علم علیہ السلام کو بمقام علی باؤں کا مح کرتے ہوئے ویکھا تھا کہ آپ تقدم کی پیٹٹ پر بھی الکیوں سے شروع کرکے ۔ کیمبین تک اور بھی کھیں سے شروع کرتے الکیون تک میں کو سے بھے اور فرنا سے سے کہ باؤں کے میں بڑی وسعت ہے جوچا ہے سیدھامے کرے اور جوچا ہے النامے کرے اس سلسلہ ہیں اس کے لئے کھیائش ہے افشاء اللہ لے۔

(الفردع - الاستيمار قرب الاسناد)

مس کے لئے اگر ہاتھون سے رطوبت بالکل خشک ہوجائے تو پھر ڈاڑھی ابروں ۔ یا بلکول سے تری حاصل کرتا واجب ہے مگر جدید بانی استعمال نہیں کیا جا ۔ سکتا اور اگر مضوکی رفوزت بالکل ختم ہوجائے تو پھر از سرفود ضوکر تا واجب ہے۔

(الناب شوال الاحديثين بين جن ش سے بن افروات والمود كركباتى جو كار جمد حاصر نے) \_ (احر من جم على حد)

حضرت بي المحتفظ الرحمہ والمعاد خود خاند من حارب ادروه والعابط محتوث المام جعفر صادق عليه السلام سدوايت كرتي بين

كذائ في نے المام سے بوال كيا كذائي كرنا بحول جاتا ہے اوراس وقت اسے باوا تاہے جب و وفراز شروع كر

چكا ہوتا ہے تو؟ فرما با الى دائر مى سے تربی لے كرو بین سركا مى كر لے (اوراس كے بعد باوں كا بھى) عرض كيا اگراس كي دائر مى نہوتو؟ فرما با : بجرائے ابرووں يا بيكوں سے تربی حاصل كر سے دائر مى نہوتو؟ فرما يا : بجرائے ابرووں يا بيكوں سے تربی حاصل كر سے دائر مى نہوتو؟ فرما يا : بجرائے ابرووں يا بيكوں سے تربی حاصل كر سے دائر مى نہوتو؟ فرما يا : بجرائے ابرووں يا بيكوں سے تربی حاصل كر سے دائر مى نہوتو؟ فرما يا : بجرائے ابرووں يا بيكوں سے تربی حاصل كر سے دائر مى نہوتو؟

ا۔ زرارہ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام عدوايت كرتے بي امام في الشخص كے بارے ميں فرمايا جو سركامسے كرنا بحول

جائے اور نماز شروع کردے کہ اگر اس کی ڈاڑھی ش اس قدر دطوبت ہے کہ جس سے سراور پاؤں کاسے کرسکے آوای حالت میں ایسا میں ایسا کر دے اور نماز پڑھتار ہے۔ (ایساً)

- ۳- ابوبسيركت بين كه ين خصر صلام جيفر ما وق طيدالسلام مدر يافت كيانك الأين وضوك بعداس رى بو با تعول برياق روك بي باقي والتعويد بالن من التعويد بالن من التعريد بالن من التعريد بالن من التعريد بالنام بالتعريد بالتعريد
- معرین ظاد کتے ہیں کہ میں نے معرت امام موی کاظم علیدائسلام سے سوال کیا گرآیا آدی کے لئے بیگانی ہے کہ سرکے کتا ہے ہے بی بوئی رطوبت سے پاک کام کر نے؟ امام نے سرکے اشارہ سے کہا: ندعرض کیا جدید پانی سے کرے۔امام نے سر کے اشارہ سے کہا: نارہ سے کہا: ہاں۔(ایعنا)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت می طوی علید الرحمان ان دونوں رواچوں کو تقید برجمول کیا ہے کو تکدید خالفین کے خرب کے موافق ہیں اور دوسری روایت شی المام کا بر کے اشارہ سے بال نذ کرنا بھی اس بیات کا واضح قرید موجود ہے کہ ایا م مقام تقید میں دائیا فرمایا ہے۔ (وحد الوضح من الن تھی )

- ۵۔ ایک الرح جینفرین محارہ بن ابی محارہ والی دوایت جس میں اس کا امام جینفرضاوق علیہ السلام سے سوال کرنا کہ ہاتھوں کی
  باقیما ندہ تری سے سرکا سے کروں؟ اور امام کا تیہ جواب دیتا کہ جس بلکہ جدید پالی ہے۔ مُدکور ہے کہ بدروایت بھی تقیہ پرمحول
  ہے کیونکہ علاوہ اس کے بدروایت عیمی سلمات کے خلاف اور تحالفین کے قریب کے مطابق ہے۔ اس کے تمام راوی بھی یا
  زیدی جس یائ العقیدہ لے ہیں۔
- حعزت شیخ صدوق علیدالرحه بیان کرتے بین که حفرت ایام جعفر صادق علیدالسلام نفخ مایا کدا کروضو شدن برکا کی کرنا بحول جائز آپ دخوی قری سے سرکااور (گامر) یا کال کاس کرواورا کر ہاتھوں بین تر اوٹ باتی شدی بوقو پھر ڈاڑھی سے اورا اگر تبہاری ڈاڑھی ٹیمن ہے قو پھر اپنے ایرو کال اور پیکون سے اواور اس نے سراور پاکان کاس کرواؤرا کروضو کی ترقی کی بی باتی شد رہی بوقو پھراز سرنو وضو کرو۔ (الفقیہ)

ل چنانچا حرین محرین سعیدین عقده زیدی جاروری ب (طاحقه بورجال ایوالی حائری ۴۲۰) از فضل بن بیسف از محربن عکاشه از جعفر بن محاره بن ایوهاره ی العماره ی العماره

The second second

## إبالا

# روائ رسكا كام يكافان

(الباب من كل سات مديش بي جن مي سيود كروات والمودكرك النافي كاتر جماعا ضرب ) بر (احتر مع جمع عنه)

ا۔ حضرت فی طبی علیه الرحمد با خاد خود محد بن مسلم ساور و و صفرت ایام جعفر صادق علید السلام سے دوایت کرتے ہی فیمایا سرکا۔ مسم اس کا مخلے حصد پر ہے۔ (التہذیب الاستبصار كذائى الفروع من الى ابوب عن العسادق )

ا۔ تمادین میسی بعض اصحاب سے اور وہ امامین میں سے ایک امام علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس محص کے بارے میں جس نے سرکائے کرنا ہواور سر پر بگڑی بندمی ہوئی ہو؟ فرمایا: بگڑی کومرف اس قدراو پر اٹھائے کہ ایک آگلی اعمد رائی کرنے در العبد بین ) والل کرتے مرکز کے حدد برائے کرنے در العبد بین )

و الت علام فرمائ بين كد (باب معاين) وخوى كيفيت كى ( كم وبيش جو يجيين (بنه) عدد مديثين) كرس يكي بين ويعي اس مطلب يرواضح ولالت كرتى بين ( كيونكه ان سب ين سرك الطريف يرسى كرف كانتوكره ب يد ( قرايق):

٣- المسين بن ميدالد كيت بي كري في خضرت المام جغرمادق عليداليلام بدورياف كيا كيا كركي فض حكم ري الزيان موادر

وہ سرکے چھلے حصہ سے انگلی میکڑی کے بیچوافل کرئے کی کرے قد کافی ہے؟ فرمایا: ہاں۔ (ابینا)

مؤلف علام فرماتے ہیں کر (پردوایت سابقہ دوا تول کے منافی نیس ہے) کیونکہ جناب بیخ طوی علید الرحم فرماتے ہیں کیس حمکن ہے کہ آ دی ہاتھ قو سرکے پہلے حصد سے داخل کرے مرس اس کے اسکا حصد پرکرے۔

ا۔ حسین بن علاء بیان کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: سرکا سے کروخواہ اسکے حصد پر کرداور خواہ بھیلے حصد پر۔ (العبد نیب) جناب من طوی نے اس زوایت کو تقید برجمول کیا ہے۔

۵۔ حضرت منظ کلین علید الرحمد باسلاخود کل بن زیاد سے اور وہ باستاد خود حضرت امام جعفوصا وق علید السلام سے روایت کرتے ہیں کو فران علی خود سے قارغ ہو چکا والی کا ایک بیاد سال کا کی حدیث کا کی کرے تو ہام آتش دوز ن سے اس کی آزادی کا باعث بن جائے گا۔ (الفروع)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بیردایت بھی تقید پر محول ہے علاوہ بریں بظاہر بیگردن پر سم کرنے کی بات وضو سے خارج ہےاور ایک علیحد وقعل ہے (جیما کہ خودالفاظ روایت سے میاں ہے کہ جب وضو سے فارغ ہو پیکے تو پانی کا چلو لے) ابتدار روایت مارے مسلمات کے معافی نہیں ہے۔ (کمالا تھی) باب

چرواور با تعول کی سب واجی مقدار کا دعونا داجب ہے مرسر اور باؤل کے میں تمام مراور عرض میں تمام باول کا سے کم سافداجب المیں ہے

(این باب عن کل فوصوی بی جن علی عدد و کردات کاهر و کر کے باتی منات کار جر ما مشر ہے ) ہذا حر حرام می مور)

حضرت فی حدد ق علی الرحت با ساوفود و رادہ سے روائ ہے کہ بیان کا بیان ہے کہ بین نے حضر ہے اور علی السلام
کی خدمت میں وض کیا کہ کیا آپ بھے یہ بتا کمیں گے کہ آپ نے یہ کیان سے فرمایو ہو اور پاؤں سے مرف یعض صدیر
می کونا کا فی ہے 14 ہائم نے محرکو کو ایا: اے زوارہ! حضرت رسول خدا می الله علیدوا کہ و موجود کمی ای طرح فر مایا: اے زوارہ! حضرت رسول خدا می الله علیدوا کو جودہ کمی (دووا پ نے کہ دا کہ اور کی ای موری کی ای طرح باول فر ایا ہے کہ و کو کہ مانا نے مناز کر ایا: ''واقی سکت ہم السب ہے و کو کہ نو ل میں کا اس ہے ہم کہ کرتا ہے کہ و دورا جا ہے کہ و فرائے مند کے ساتھ ملا کر فرایا: ''واقی سکت ہم السب ہم کے دورا کی اور سے ہم کے ہم اکرتا ہم اور کوئی دورا کی کی موز کی میں کرتا ہے۔ اور جو کہ کھی الم کے ای دورا کی کا رہے باور کی جو الما ہم نے دائی کردا کے دورا کی کی موز کوئی دورا کی کوئی کردا ہم کوئی کردیا ہم کردا کے دورا کی کی موز کوئی کوئی کا کی کردیا ہم کوئی کردیا ہم کی دورا کی کھی موز کی میں کردیا ہم کردیا کی کا کردیا کی کردیا ہم کردیا کی کردیا ہم کردیا کی کردیا ہم کردیا کی کردیا ہم کردیا ہم کردیا کوئی کردیا ہم کردیا کی کردیا ہم کردیا کوئی کردیا کوئی کردیا کی کردیا کوئی کردیا ک

(الغقية على الشراكع الفروع التهذيب والاستصار)

حطرت فی کلینی علید الرحمد با سادخود جعفر بن سلیمان سعدهایت کرتے بین الن کابیان به کنش فی حفر نشام موی کاظم علید السلام کی غدمت میں فرش کیا کہ میں آپ پر قربان ہوجا دل آیک آدی کا موزہ پھٹا ہوا ہے (اوروہ اسے اتارے بغیر) اعد ہاتھ واطل کر کے اپنے قد موں کی پشت پڑس کر لیتا ہے آیا ہے کانی ہے؟ فرمایا ہاں إ (الفروع الفقیہ المتبدیب)

ا۔ ذرارہ حضرت امام محد باقر علیہ السلام سعدوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام نے اس طرح دخوفر مایا کہ کہلے مندوسویا اس کے بعد دونوں ہاتھ دھوے بعد ازاں سرکام کے کیا چرجے تے ہوئے پہنت بار پاؤں کام کے کیا اور تسمہ

كينچ اته داخل نيس كيال (الفروع)

م حضرت من طوی علید الرحمه با منادخو در واره و بکیر فرز ندان اعین سے اور وہ معر سام محر باقر بلید السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے میں کہ آپ نے میں مصلی اور الکیوں کہ آپ نے میں مصلی اور الکیوں کہ آپ نے میں مصلی اور الکیوں کے میں سے در معرف کے میں مصلی کی اور میں کے در میں کے در میں کے در میں کا میں مصلی کا میں کو کھی کا تھی کے میں سے اور کھیں کے در میں کے در میں کا میں کا میں مصلی کا میں کو کھی کا تھی کے میں سے اور کھیں کے در میں کا میں کہ میں کا میں کو کھی کا تھی کے میں سے اور کھیں کے در میں کے در میں کا میں کہ میں کو کھی کا میں کہ کی کھی کے میں کے در میں کی در میں کے در میں کے در میں کے در میں کی کھی کے در میں کے در میں کے در میں کے در میں کی کھی کے در میں کے در میں کی کھی کے در میں کے در میں کے در میں کی در میں کے در میں کی کھی کے در میں کے د

۵۔ عبداللہ بن سنین اپنیاب حسین بن زید (الشہید) ہے اور وہ حطرت امام جعفر صادق علید السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: عورت سرکامیح اس طرح نہ کرے جس طرح مرد کرتا ہے مورت جب میچ کے وقت می کرے تو اوڑھنی اجار کے کرے اور جب ظہرین اور مفرین کے لئے وضوکر ہے تو بھر پیشانی علی برسی کرے (المتہذیب)

٧- سامين مران صرب امام جعفر منادق علي السلام بدوايت كرتے بين كرفر مايا جب وضوكرو و اسين بلاك بك خابر اور باطن كى كرو يكر كما نموز بيش كرتے ہوئے فرمايا اس طرح بحرائك باتحد كو الشخف كي كيا و ركھا اور دور ايا وس كر ينجيد كھا اور يكر (اس طرح) من كيا (كركو يا يا وس دور بي بيس) - (ايساً)

و اف علام فرماتے ہیں کہ معزب فیخ طوی نے استقیہ پرمحول کیا ہے ای طرح ایک اور روایت جو بروایت الویسیرانی معزت ہے مردی ہے۔ جس میں سرکے استحلے اور پچھلے مصاور پاؤں کے طاہر وباطن پرسح کرنے کا تھم وارد ہے۔ اسے بھی معزت سے فیڈ یہ تھو کی وجہ ہے ) تن کے معزت سے نے تقید پرمحمول کیا ہے کو فکہ (یہ ہارے مسلمات اور نصوص معجد وصریحہ کے خلاف ہونے کی وجہ ہے ) تن کے خلاف ہے۔ لبذا بنا پر تسلیم صحت محمول پر تقید ہے۔ (کمال تطلی علی من جال خلاف تلک الدیار)

۔ حضرت فی صدوق علی الرحم حضرت امیر الومنین علی السلام ہے روایت کرتے ہیں فر مایا : اگر میں نے حضرت رسول خداصلی الشرعلیدوآلدو کم کوقد م کی پشت پرس کرتے ہوئے ندو یکھا ہوتا (اور پھروین میں قیاس کرنا روایھی ہوتا) اویس محیال کرتا کہ بد نبعت پشت پاکے پاوس کے کووی کاس کرنا زیادہ مناصب ہے۔ (الفقیہ)

مؤلف علام فرماتے بین کماس میم کی بعض مدیثین اس سے پہلے (باب ۱۵ کا اور ۱۹ وغیرہ میں) گزر چکی بین اور بعض اس کے بعد باب ۲۲ ۱۱ ۱۱ دیاب ۲۲ وغیرہ شن) آئی کی گی انشاط اللہ تعالی ۔

ال دور كافر بي جونا آن كل كر موالي قبل على اجرا بونا قا جس كراه روا في حصد بر مرف اليك تمر مونا قل وريد يشت يا كابر أوتى مى ال لي يا سانى ال كراه برا سائل كرايا جان قال (احر مر جم في عنه) و

ع الردوان براجناب المريكا في المعاور في بنايا يريم الم دوي كورت كما تقرم وجري كماذ الدي عاطر خصوص او يحد الى دورش وورش بن كراطرة بهت كم كرف ارود من تين جمل كالكولنان وي من المالورية عن ومال بدوه مال المعادل المعادل المعادل من المراك بكه بال كي حديم او دو الذا لم راحز من جمع عن عنه)

# بالبهم

# مسح میں کم از کم کتنی مقدار کافی ہے؟

الرابر برام في من في على المراب المال من المراب المرابع المراب

- حضرت فی طوی علیدالرحمد با سادخود حاد بن عیسی سے اور وہ امامین میں سے ایک امام علیدالسلام سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس مخص کے بارے میں جس نے اس حال میں وضو کیا تھا کہ سر پر پکڑی بندھی ہوئی تھی فرمایا: پکڑی کو صرف اتنا او پر افعاے کہ یہے سے لیک انگی واقعل کرکے سر کے اسکے جسد پر سے کرنے کر سالے (تاکہ اس پر سے کرنے کا اطلاق ہو جائے )۔ (الجدیمین)
- یا۔ حضرت کے کلینی علید الرحمہ با بنادخود حمین (بن زید) سے دوایت کرتے ہیں۔ ان کلمیان ہے کہ بٹل نے حضرت اہام جعفر مادق علید السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ کسلیک مخض چکڑی با عدھ کروضو کرتا ہے کو تک مردی وغیرہ کی وجہ سے اس کے لئے پکڑی اتار ناقدرے مشکل ہے تو ؟ فر بایا: ایک انگی اس کے اعدد واضل کرنے (اورسے کرنے) (افروع)
- سر نداره معزت الم محرباقر طيرال معدوات كرتين فرمايا عودت كرف كافي بهد كرد المرسكا كله مدر بعدرتين المحدورين المترتين المرادع المترادين المت

(اليناوقربالاسناد)

ا حوط بی این کار کم برهدار تین انگشت کی باجائے۔ بال البتراس می فرقدرے اختارف نے کررے کی میں برتین انگشت موق می مراد ہیں۔ یا طول میں می رقد میں انگری میں بروٹی میں مراد ہیں۔ یا طول میں می تین انگشت کے میں موقع البول میں می تین انگشت کے میں میں موقع البول میں می تین انگشت کے باب ساتھ اور ای طرح باوں کے می می موقع آمی انگشت موقع البول میں میں موقع موقع البول میں میں موقع موقع البول میں موقع موقع البول میں موقع موقع البول میں موقع البول میں موقع البول میں موقع موقع البول میں موقع البول میں موقع البول میں موقع البول میں موقع البول موقع البول میں موقع البول موقع البول میں موقع البول میں موقع البول موقع البول

حضرت في طوى عليه الرحمه باسنادخود زراره سادرد و حضرت امام محر باقر عليه السلام سه روايت كرت بي فر ما يا كه حضرت امير عليه السلام في جوتا بينه وت ياكل كاس كيا و د تمد كي في باتعدد اخل بين كيا - (الفقية المبنديب)

## بار ۲۵

(اسباب ش کل سولہ مدیثیں ہیں جن میں سے چار کر دات کو القر دکر کے باتی بارہ کا ترجمہ حاضرہ کے ۔ (احتر مزجم می مند) حضرت میں کلینی علیالرحمہ با مناد فود تر بن سلم سے اور مد صفرت المام جعفر صادت علیاللام سے دوا میت کرتے ہیں۔ کہآپ نے لیک معرف کے جمع ن میں سک کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما ہا کر مرک اسکے حصر پرمس کرو ۔ اور کھر پاکس پرمس کرد ۔ اور کی پاکس پر کرد ۔ اور کہ پاکس پر کرد ۔ (الفرون)

- ۲- محد بن عزوال معرف المعلم جهنم معاوق عليه اللام مدوايت كرت بين فرمايا الكي فنس كي عرسا في معرف (١٠/١٠) مال بو جاتى ب مرفداس كى ايك نماز محى تول بين كوتا مي في عرض كيا كون ؟ فرماياس لي كذوه الى (پاوس) كودوتا ب فدا من بين كون كام كون كام كون وياسه (الغروع) المتهديب والاستبسار على الشرائع)
- ۳- حضرت فی طوی طیر ارحمه با ساد خود عالب بن حدیل سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ یس نے حضرت امام محر باقر علیدالسلام سے پاوان کے سے متعلق موال کیافر مایا: جرئیل این قومتے کا بی تھم لے کرنازل ہوئے تھے۔ (المتهد عیرن) اسمالہ سیز معفرت فیجے فر ماتے ہیں کہ معفرت امیر علیدالسلام اور ابن عباس سے مروی ہے۔ کہ معفرت رسول خدام کی اللہ علیہ وآلہ وہ کم سے وضوکیا۔ اور پاون برسم کیا۔ (العبد یب)
- ۵- فیزانی دونون تعرات مے مروی ہے فرایا قرآن و مرف سے کا کا کرنازل ہوا تھا (این عباس نے اتااورا منا ذکیا کہ) محرکوکون نے اس کا اٹارکر کے دمونے پرامرارکیا۔ (اینا)
  - این عماس مروی م کهاو ضوکیا م ؟ دود مونے اور دوس کرنے کانام ہے \_ (ایشا)
- 2- عالب بن مديل ميان كرت مين كري في في معرف الم محر الرعايد اللهم عدديافت كيا كرافد تعالى كاس ارشاد (والمنسخوا بروسكم وارجلكم الى التعيين ) من "ارجلكم" ك" لام" برزيه يازير؟ فرمايا: زي

لى جنب خداك مم عدول ك وجب وضوباطل علقاس عونمازياى جائك ومحى لاعاله بإطل اورنا كالل تحول بوك ر (احتر مترجم على عنه)

بر الينا)

- ۸۔ ابوجام حفرت المام رضاعلي والسلام بسيده الله عن رئے ہيں۔ فرمایا کاب اللہ عن اصل فرض قو صرف سے باور دمونا صرف مفالی و سفرائی کے لئے ہے۔ (اور جب صاف ہون) قو مجر دمونے کی اصلا کوئی ضرورت نہیں ہے)۔ ( تهذیبین )
- ۔ زرارہ بیان کرتے ہیں کہ ایمن میں سے ایک امام علیہ السلام نے جھ سے فرمایا: تم آگروضوکرواور پاؤں کا سے کرنے کی بجائے
  ان کو دھو کا اور تیز مید خیال کروکر یکی فرض ہے۔ تو بیروخوٹیس ہے۔ چرفر مایا: پائٹن پڑس کرنے سے ابتدا کرواور اگر (کسی
  کثافت وغیرہ کے ازالہ کے لیکے) پائٹ کو دھونا ہے ہوتو (پہلے دھو کا لواور) آخر میں پاؤں پڑس کرو۔ تا کہ وضو کا اعتبام فرض پر
  ہو۔ (اینہا کہ کانی الفروع)
- ۔ ایوب بن فوج بیان کرتے ہیں کہ بل نے معرت ادام موی کاظم علیدالسلام کی خدمت بی مطالکھا جس بیل سے پاکے متعلق سوال کیا تھا؟ آپ سے جواب بیل کھا کروضواتو صرف سے پاسے ہوتا ہے اور یکی واجب ہے لیکن اگر کوئی دھوئے تو کوئی حرج المحد میں ہے۔ (احد سین ) روز المحد سین ) مسئل سے۔ (احد سین ) میں کے معالی سے سال میں ہے۔ (احد سین ) میں کے معالی میں کہ میں ہے۔ اس دھونے کے جواز کو صفائی سے دائی رجمول کیا ہے جس طرح اس مولے نے عواز کو صفائی سے دائی رجمول کیا ہے جس طرح اس

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ جناب فی طوی ولید الرحمہ نے اس دھونے کے جواز کو صفائی سترائی پر محمول کیا ہے جس طرح اس میں اور ایت میں صواحت موجود ہے۔ نیز اسے تقیہ برجمی محول کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہان کے بعض فقہا واس تخیر کے قائل میں۔

ہیں۔ - عمارین موی بیان کرتے ہیں کے حضرت اوام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہا کہ ایک تھی ہائی تمام وضو تھیک کرتا ہے سوائے یا وس سے کہ ان کو یانی میں ڈیود بتا ہے۔ فرطیا اس کے لئے سیکا فی ہے۔ (ایساً)

عولف على من التي المديناب في طوي عليه الرحمة مات بي كرية ف اورتقيد كرمقام يرجمول برخلام به كدايها كرنا مرف وخطرار ك صورت من جائز ب- ندكه افتيار ك صورت كم من -

اس حمی ایک اور دوایت می ال یک بعد فرکور ب باورده منوب می جناب ایر علید اللام کی طرف ب فلاصد کلام بید به بیب بات قداتر اورا عداراه القال سیدار بید بیر دوایت می این کی خطاف فظرات کی دویا تو بعید سند افعال سیداری می می کرد و بید کی دویا در اور بیان بی بیانی اور سند کی محت کی صورت می تقید و غیره کی امنظر ادری کیفیت پر کول مول و در معموم کی کام می میرکز تاقعی و افتال افت میں بوسکا \_ (احتر متر محق حد)

(نوٹ) اس کے بعد حضرت رسول خداصلی الشعلیہ وآلہ وسلم کی وہ صدیث فدکورہے جو تل ازیں باب ۱۵ اور صدیث فہرا میں گزر چکی است ہے جس میں آ تحضر معلی نے ایک شعنی میں سے وضو کرنے اور نماذ پڑھنے سے جس میں آتحضر معلی نے ایک شعنی میں سے وضو کرنے اور نماذ پڑھنے سے جس میں آتحضر معلی نے ایک شعنی میں است ہے جس میں آتحضر معلی ہے اور نماز میں است ہے جس میں آتحضر معلی ہے اور نماز میں است ہے جس میں آتحضر معلی ہے اور نماز میں است ہے جس میں آتحضر معلی ہے دور نماز میں است ہے جس میں آتے ہیں ہے دور نماز میں است ہے جس میں آتے ہیں ہے دور نماز میں است ہے جس میں ہے جس میں است ہے جس میں ہے جس ہے جس میں ہے جس ہے جس میں ہے جس ہے جس میں ہے جس ہے جس میں ہے جس میں ہے جس میں ہے جس ہے جس میں ہے جس میں ہے جس ہے جس میں ہے جس ہے جس میں ہے جس میں ہے جس ہے جس

## بإب٢

وضوكرت وقت بهم اللداور منقول دعائين برهناسنت مؤكده بنز

كمات يية لباس بينة اور براجها كام كرفة والث بم الدربه عنامتحب ب

(اس باب من كل تيره مديشين بن جن ميس سے پانچ كررات كالمردكرك باتى آغه كار جمد قاضر ب) (احرمترجم على عنه)

معرت في كليني عليه الرحمة باستاد ومعاوية بن عمار عاور العرت الم جعفر منادق عليه السلام عدوايت كرية في كما ب

الكرمديث كم من يل فرمايا: جب وشوكر في الوقويدة ما يومو الشهد أن لا الله الا الله اللهم اجعلنى

من التوابين واجعلني من المتطهرين والحمد لله رب العالمين ـ (التروّع ـ العدب)

معرت في طوى عيد الرحمة بالناد فود زرارة على الروه معرت الم محمد بالرحمليد السلام تروايت كرت بين فرمايا: بإنى من

المراك وتديره والسم الله و باالله اللهم أجعلني من التوايين واجعلني من

المتطهرين والحمد لله رب العالمين ـ (اجديب)

ا۔ عیم بن قاسم معرت امام جعفر هناول علیہ التلام ہے روایت کرتے بین فر آیا؛ جو فض و شوکرتے وقت خدا کا نام لے ( بعق بم اللہ برم سے ) تو کو یا اس مے شمل کیا ہے۔ او مہر بین مطل الشرائع ۔ او اب الا محال )

٣٠ الويسير بيان كرت بين كر تعرف امام جعظر منا وق عليه السلام في جود في مايان المايولي الجوهم والموكرة وقت خداكانام كرابم الله يزه على الواس كى بركت ساس كالتمام جم ياك ويا كيزة بوجا تاب اور جوابم الله فه يزه في مراس كيشم كا مد مرف وه جدياك بينا لنب جس تك وضوكا يانى مان البهد عب والاستعمار)

ماضر مواتیاب آنخفرت نے وضواور نماز کے اعادہ کرنے کا تھم نددیا (اس سے بسم اللہ کے پڑھنے کا سنت تو کیدہ ہوتا روز روٹن کی طرح واضح وآشکار ہوجا تاہے کا۔ (ایساً)

حفرت في صدوق على الرحم على كره من المراكة عنى على الله وقاهر لهن في السماء وقاهر لهن في الاحماد في المحمد لله الذي احب وافتح لي الله من عندك يا سميع الدعاء - (النتيه)

جناب برقی یا خادخودعلا مین فغیل ہے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں۔ کہ جب تم میں سے
کوئی فخض دضوکرے مگر خدا کا نام نہ لے۔ (بسم اللہ نہ پڑھے) تو اس کے دضو میں شیطان کی شرکت ہوجائے گی۔ پھر فرمایا:
جب کوئی فخض کی کھائے یا کچھ پینے یا کپڑا ہے ۔ (یا کوئی اور انجھا کام کرے) تو اسے چاہیئے کہ اس پر خدا کا نام لے۔ اور اگر
ایسانہیں کرے گا تو اس میں شیطان کی شرکت ہوجائے گی۔ (المحاس)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس متم کی بعض حدیثیں آئن سبب پہلے (باب ۱۹ و ۱۹ میں) گزر چکی ہیں اور بعض آئندہ (باب ۱۷ ا ذکر میں ) بیان کی جائیں گی انشاء اللہ تعالیٰ۔

#### باب ۲۷

وضوکرتے وقت برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کا پیشاب اور ٹیندگی وجہ
سے ایک باریا خانہ کے سبب سے دو بار اور جتابت کے باعث تین باردھونامستحب ہے
(اس باب میں کل پانچ حدیثیں ہیں جن میں سے دد کررات کو تھر دکر کے باتی تین کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)
حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با سادخود عبید اللہ بن علی الحلمی سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر

منادق طلیدالمنظم سے والی کیا کرون وکرنے کے لئے ) پائی عمل اتھ والے سے پہلے کئی بارا ہے واکس باتھ و پائی والے ؟

فر مایا: پوشاب کی وجہ سے ایک بار پا خانہ کی وجہ سے دو باراور جنابت کی وجہ سے تکن بار الحدی کی آندی ہو کر جا کے و علام میں باتھ والے سے پہلے کی آندی ہو کر جا کے و علام میں باتھ والے سے پہلے کی باتھ کی ہوکر جا کے و مالے کا معلقہ و بارا دو بارا دو بارا دو بارا باتھ و موسے ( تہذیبین ) المد اللہ میں کو اور باتھ کی دو بار باتھ و موسے ( تہذیبین ) المد کے باتھ کی مور سے باتھ کی مور سے باتھ کی مور سے باتھ کی مور سے باتھ کی باتھ کی باتھ کی مور سے میں دو بار باتھ و بارا سے دو بار باتھ باتھ کی باتھ ک

الم المردكر عمين عقب البنائي بيان كرت مي كرش في صرت الم جعفر صادق عليه المسلام عدد إفت كيا كدايك آدى ف المسلام عبد ولا يمين المراك المردي في المسلام عبد والمسلام المسلام الم

مؤلف علام فرماتے ہیں کر صرب فی طوی علیہ الرحمہ نے استے استجاب پڑھول کیا ہے نہ وجوب پر میز فرماسے ہیں کہ اس خم کی بعض عدیثیں اس سے پہلے پانی کے ابواب (ہاب الآب مضاف اور جو ملے پانی کے باب عیم ) گزر چکی ہیں اور پکھ آئندہ (جنابت کے باب مسامیں ) آئمی کی افتاع اللہ تعالی ۔

#### باب۲۸

مستحی ہاتھ دھونے سے پہلے ہاتھوں کا پانی بین ڈالنا جا کڑے (اس باب میں کل دومدیثیں بین من کا ترجہ ماضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی مند)

حفرت شیخ طوی علید الرحمہ بابناد خودمی بن سلم بے روایت کرتے ہیں۔ان کا بیان ہے کہ یس نے امایت یس سے ایک امام علید السلام ہے سوال کیا کہ ایک آ دی بیٹاب کرتا ہے۔ محراس کا دایاں ہاتھ کی چڑکوئیں مجموعا لو آیا (وہ اسے دھوئے بغیر) یاتی میں ڈیوسکتا ہے؟ فرمایا: ہاں۔آگر چہ جب مجی ہو۔ (العہد عین گذاتی القروع)

۲۔ ساعہ حضرت امام جعفر صادق علیہ انسلام ہے روایت کرتے ہیں۔ فر آیا: جب کوئی محض جنب ہو جائے گراس کے ہاتھ کوشی وغیرہ نہ کی ہوتو وہ (بغیر دھوئے) اے پانی میں ڈال سکتاہے۔ (اعبد یہین) مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کماس تم کی بہت ی مدیثین اس سے پہلے پانی کے تلف اواب باب ۱۸ از آب مطلق جھا پائی باب کا افت

#### باب٢٩

واجبی وضوے پہلے تین بارکلی کرنااور تین بارناک میں یانی ڈالٹامستنب ہے گرواجب نہیں ہے (ای باب میں کل جود وصدیثیں ہیں۔جن میں سے پار کررات کالم انداز کر کے باتی دی کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم علی عند)

حضرت بیخ طوی علیدالرحمد باسنادخود عبداللد بن سنان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا ، کل کرنا اور ناک میں یانی ڈالنا حضرت رسول خداصلی الله علیدة آلدو کم کی سنت ہے۔ (احتجاد یب والا تقیمار)

۲۔ ساعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان (حضرت امام جعفر صادق علید السلام) سے کلی کرنے اور ناک میں یائی ڈالنے کے بارے میں سوال کیا؟ فرمایا: بیسنت ہے۔ اگرتم بحول کرزک کرجا و تو وضو سکاعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ (اینہا)

س- الدہم بیان کرتے ہیں۔ کہ میں نے کلی کرنے اور ناک میں پانی والے کے متعلق جعرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا۔ فرمایا: بھی وضوے (ستی ) اجراء میں سے دریافت کیا۔ فرمایا: بھی وضوے (ستی ) اجراء میں سے دریافت کیا۔ فرمایا: بھی وضوے (سیمنی)

ا ۔ زرارہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: کی کرنا اور ناک بی پانی ڈالنا وضو بی سے نہیں ہیں۔ (ایساً)

مؤلف علام قرباتے ہیں۔ گدھنرت می طوی علیہ الرحمہ فرمایا ہے۔ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بدوضو کے واجبات ش سے علیں می عین بیں۔ بلکم تھی اجراء بیں سے ہیں۔ جیسا کہ سابقہ اور الاحقہ مدیثیں اس پر شاہد ہیں۔

۵۔ نیز زرارہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ کلی کرنا اور تاک میں پائی ڈالنا ندفرض ہے اور ند سنت ۔ (الینا)

جناب في طوى عليه الرحمد في ال كي بيناويل كي كرمطلب بيست كربيست وكدونيس ب

مؤلف علام فرمات ہیں کہ اس کا پیمطلب بھی ہوسکتا ہے کہ ان چیز وال کا دیوب (جن طرح حرّ آن سے عابت نیس ہے)
سنت سے بھی ٹابت نہیں ہے۔ اور مکن ہے کہ بیمطلب ہو کہ بید دونوں فرض وضو کے حق اجزاء میں سے بھی نہیں ہیں۔ بلکدوہ
ستقل مستحب کام ہیں۔ کو بوقت وضو بجالائے جاتے ہیں۔ (بہرحال ان کا استحب لاکلام ہے) جیسا کہ اس کے بعد ذکر کیا
جائے گا کہ بیسنن صدیفیہ (ایراهیمیہ) میں سے ہیں۔ اوراس سے پہلے کیفیت وضو میں متعدد ایس عدیش بیان کی جا چی ہیں۔

#### . همان بحصحب مون رمراحاً والله كرتي بين فراجي

- ۲\_ کی مطلب ای جدید عکری اور حدیث مادق کانے جن عمد وارد ہے کر کی کرتا اور ناک علی بانی ڈالنا علی ووضو علی ہے۔ نہیں ہے۔ (احجذیب والفروع)
- ے۔ ابولھیرمرادی اور ابو بکر حضری وغیرہ کی روایات صادقیہ میں وارد ہے کہ کلی کرنا اور ناک میں پائی ڈالناوضو میں سے نہیں ہے بلکہ سیون بلک میں اندوع علی الشرائع )

الن كا خطائب مى وى ب كديدوا جى اجرا ويس فيل بين بلكدان كالعلق باطن سے به ججد وضو كرواجي اجراء كالعلق طاہر

- معرت في مدوق عليه الرحمه باستاد خود سكونى ساور و و صعرت المام جعفر صادق عليه السلام ساور و ه البيع أباء طاہر بن علیم
   السلام کے سلسلہ سند سے معرت رسول خدا صلی اللہ علیہ والدو سلم سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا جمہیں کلی کرنے اور ناک بن
   یانی والے میں مباللہ کرنا جائے ہے۔ یو تکدید امر جھیں کتا ہ اور شیطان کے دور ہوا محتے کا باعث ہے۔ (او اب الاعمال)
- نیزبانا دخود حفرت ایم المؤمنین علیه السلام سے روایت کرتے میں کہ آپ نے مدیث ارابعا قاص فر مایا کہ گلی گرنا اور تاک میں پائی ڈالنا سفت (غیر مؤکفرہ) ہے اور منداور تاک کی پاکیزگی اور صفائی کا باعث ہے اور پانی کا اوپر پڑھانا سری محت کا باعث ہے اور بدن کے لئے اور سرے تمام وردول کے لئے تحقیہ کاموجب ہے۔ (الحصال)
- ا۔ جناب عبداللہ بن جعفر حیری باسنادخود علی بن جعفر سے اور دواسیے بھائی حضرت ایام موی کاظم سے دواہت کرتے ہیں فرمایا کل کرنا اور ناک میں پانی ڈالٹا واجب نیس ہے ( بلکہ سنت غیر مؤکدہ ہے ) لہذا ( اگریز کے بوج اکمیں ) تو ان کی وجہ سے نماز کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ( قرب اللہ بناد )
- عولف علام فرماتے ہیں کدان صدیوں میں جس شدو مرکے ساتھ ان کے اجر اورضو ہونے کافی کی گئی ہے اس سے اصلی مقصد علاقت پر دوکرنا ہے جو بوی تختی سے ان کی پابندی کرتے ہیں بلکہ بعض او ان کو واجب لیم بھی جانے ہیں۔ (بہر حال) مواک کے باب میں بھی بعض مدیش و کر کی جا کیل کی جا ان کے متحب ہونے پدولات کرتی ہیں انشا ملاشہ والدا علم۔

#### باب

وضوكرت وقت مديرة متدس جينظ ارنام تحب باوراس

سلسله میں زیادہ مبالغہ کرنااور وضو کے متعلق زیادہ گہرائی میں جانا مکروہ ہے (اس باب میں کل تین مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم علی عند)

خطرت الشخطوى عليه الرحمه بالتناو تحود ابن معيره ب اوروه بالواسطة مطرب المام معظم ما وق عليه السلام ب دوآيت كرت بين فرمايا: جب كون فض وضوكر يو آس جاسية كدمته برياتي مارت كيونكه الراس ادكها روي في وايما كرف سے جو مك كر

ماك برے كا اور اكر مردى بو يونك جائے كا اور اس طرح اے معذك كا حمال نيس موكا-

(التبذيب الاستصار الفقية علل الشرائع)

ار سکونی حفرت امام محر باقر علیه الملام سے اور وہ حفرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم سے رقابت کرتے ہیں فر ایا وضو

کرتے وقت چھینوں کی طرح منہ پر پائی نہ اروبال البتداو پرتے فوز اتھوڈ اکر سے چیزکو۔ (المتبد یب الاستیمار الفروع)

سر جناب عبداللہ بن چعفر عمیر گابا سادخود ابو جریر واقی سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام موئی کاظم
علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میں تماز سے لئے کس طرح وشوکروں؟ فرمایا و هو کے تعلق زیادہ مجہراتی میں نہ جا کاور نہ بہت
زور سے منہ پر بانی کے چینے سے مارو۔ (قرب الاسناد)

#### week to be begin his well much

وضومي ايك چلويقينا كافي بدوسر اورتيسر عاوكاتكم؟

(ان باب میں کل میں (۳۰) عدیثیں ہیں جن میں ہے دی کردات وکھر ذکر کے باتی میں کا ترجمہ عاضر ہے)۔ (الاطر مترجم عنی عنہ)

حضرت من طوی علیہ الرحمہ با سناد خود میسرے اور وہ حضرت امام محمہ باقر غلیہ انسلام ہے دوایت کرتے ہیں۔ فرمایا: وضوا یک

ایک بار ہے۔ اور پھر کھب کی وشا تحت کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ پہت قدم پر (انجر آہوا متام) ہے۔ (العبد یہی الفروق)

ار درازہ حضرت امام محمہ باقر ظیر السلام ہے دوایت کرتے ہیں۔ فرمایا: غدا ایک ہے ای لئے وہ ایک کو پیٹو کرتا ہے (البندا) وضو

میں تمہیں صرف بین جلو کافی ہیں۔ ایک چلومذ کے لئے اور دو چلو دولوں باقموں کے لئے چردا کی گر تی ہے سرکائی کر دو۔

اور بعد از ان اس دا کیں ہاتھ کی تری ہے دا کیں پاؤں کی پہت پر اور با کیں ہاتھ کی تری ہے باتھی پاؤں کی پہت پر اور با کیں ہاتھ کی تری ہے باتھی پاؤں کی پہت پر اور با کیں ہاتھ کی تری ہے باتھی پاؤں کی پہت پر اور با کیں ہاتھ کی تری ہے باتھی پاؤں کی پہت پر اور با کیں ہاتھ کی تری ہے باتھی پاؤں کی پہت پر اور با کیں ہاتھ کی تری ہے باتھی پاؤں کی پہت پر اور با کیں ہاتھ کی تری ہے باتھی پاؤں کی پہت پر اور باکس باتھ کی تری ہے باتھی پاؤں کی پہت پر اور باکس باتھ کی تری ہے باتھی پاؤں کی پہت پر اور باکس باتھی کہ تری ہے باتھی پر کا ہونہ نے باتھی کی تری ہے داکھی ہونہ کی بہت کی دولوں ہاتھی کر تی ہے باتھی کہ تری ہے باتھی کی تری ہے داکھی ہونہ کی بہت کی بہت کے دولوں ہاتھی کر تی ہے باتھی کر تی ہے باتھی کہ تو باتھی کہ تری ہونہ کی بہت کی دولوں ہاتھی کر تی ہے باتھی کر تا ہونہ کی باتھی کہ تری ہونہ کی تری ہونہ کی بیت ہیں ہونہ کی بیت کی بیت کی باتھی کر تا ہے باتھی کر تا ہے باتھی کو تو باتھی کر تا ہے باتھی کو باتھی کر تا ہے باتھی کی تری ہونہ کی باتھی کی تو تا کی باتھی کر تا ہے باتھی کی تری ہے باتھی کر باتھی کر تا ہونہ کی باتھی کر تی ہے داکھی باتھی کی تری ہونے کر باتھی کر تا ہے باتھی کی تری ہونے کی بست کی باتھی کی تری ہونے کی باتھی کی تری ہونے کی باتھی کی تری ہونے کی تری ہونے کی باتھی کی تری ہونے کی باتھی کی تری ہونے کی تری ہونے کی باتھی کی تری ہونے کی تری ہونے کی باتھی ہونے کی تری ہونے کی باتھی کی تری ہونے کر تر

- سے محمر بن ابی عمر بعض اسحاب سے اور دو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: وضوایک ایک مرتبہ فرض ہے۔ دومرتبہ پرکوئی اجروثو ابنیس ملے گا۔ اور تین بارتو جوعت ہے۔ (تہذیبین)
- ۲۰ عبدالله بن بكر معزت الم جعنم صادق عليه السلام معتدة إليت كرت بين فرسايا: جس مخص كويد يقيق يس بكراك ايك بار وضوكرنا كافى بهاب دود وباركر في بي كوئي أواب بين عظ كار (اينا)

مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کر (جب سابقہ اور آ کنده داویات ہے تا بت کدو ضوایک ایک بار ہے تو گھر) اس دودہ بار کو واجت میں وارد شدہ لفظ وقد دکا منہوم ہے ہوگا۔ کدو ضویمی دود ہونے میں (منداور ہاتھ) اور دوکس میں (سراور باؤس)۔ بااس دود و بارکو تجدید وضویر محول کیا جائے گا (اس طرح دود و بارد ہوتا اور سم کرنا صادق آ جائے گا) یا زیادہ دو بارد ہوتا اور سم کرنا صادق آ جائے گا) یا زیادہ دو بارد ہوتا ہوتھ کے جواز پر محول کیا جائے گا۔ ندک اس کا سمجاب پر یا مجرائی ہوا ہے گوتھ پر محمول کیا جائے گا۔ ندک اس کے استحاب پر یا مجرائی ہوا ہے گوتھ پر محمول کیا جائے گا۔

- حضرت فی کلینی علید الرحمہ با نادخود هیدالگریم عن محروب وارت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ بھی نے حضرت ہام جعفر صادق علیداللام سے وضو کے متعلق موال کیا۔ فربایا حضرت کی کا وضو مرف ایک ایک مرتب ہوتا تھا۔ (الفروع العبد عبین) حضرت فی محد الاسلام کلینی فدکورہ بالا روایت کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت امیر علیدالسلام ایک ایک باروضو کیا کرتے تھے۔ اور یداس بات کی بہت بنری دلیل ہے کہ وضوا یک ایک بارہ ۔ کو کہ آپ کو جب بھی دوایے کام درجی ہوتے تھے جن میں خدا کی رضا ہوتی تھی۔ اور جو بدن پر زیادہ تحت اور دروارہ وتا تھا۔ اور جو بدن پر زیادہ تحت اور درخوارہ وتا تھا۔
- حاد بن جنان عان کرتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادقی علیدالسلام کی خدمت میں بیٹیا ہوا تھا کہ آپ نے پانی متکوایا اور اس سے ایک چلو محرا اور اس سے تمام مندر هویا مجرایک چلو مجرا اس سے تمام دایاں ہاتھ در هویا محرا کی چلو مجرا اور اس سے تمام بایال ہاتھ دھویا محرمر اور یا دِس کا سے کیا اور فر ایا نیاس فض کا وضو ہے جو وضو کی جدسے تجاوز ندکرے (الفروع)
- حضرت من کالنی علید الرحم فرمات میں مردی ہے کداگر کی فض کے پاس مرف بعد ارائی جاویانی موقوای ایک جاوے شمن مصرک ایک حصر منر کے لئے ایک حصد دائیں ہاز دے لئے اور ایک حصد یا تیں ہاز دے لئے اور مجرای تری ہے سر اور یا دَن کا کے کرے (ایداً)
- 9- وحرت على صدوق عليه الرحم بيان كرت بي كه حعرت الم جعفر صادق عليه السلام في فرمايا ب كه حفرت رسول فداصلي الله

- عليروة لدوللم كاوضوصرف ايك اربوتا تفاجرفر الاسيده وضوب جس ك بغير خدا نماز قبول نيس كرتا (دوم رى دوايد يس الام في حلفيد بيان من كهاب كما تخفرت كاوضوصرف ايك ايكساد بوتا قلاك (الفقير)
- ا۔ نیز فرماتے ہیں کہ مروی ہے کہ فرطیا وضو خدا کے حدود میں سے ایک جد ہے۔ خدا توبید مجنا (وکھاتا) ہوا ہتا ہے کہ اس ک اطاعت کون کرتا ہے اور نافر مانی کون کرتا ہے؟ اور (ان نواتش وضو میں سے) کوئی چیز مؤمن (کیا صحاء وضو) کونجس نہیں کرتی اس کے تیل سے چیز نے کی مائند تحول اسایانی کانی ہے۔ (افقیہ)
- الو تعزفر التي الده معرت الم جعفر صادق عليه السلام في فرمايا كه جوفض المدينة وضويل عدس تجاوز كرس كا وواس حد كا توزية والاقراريات كانه (ايعنا)
  - ١١ انترفر ما يا بخيمي دوبارد خوكرست كاستعاجرو او ابنين ديا جاست كار (ايشاً)
- جناب شیخ مدوق اس کی قوجیدو تاویل عل فرماتے ہیں کدائ کی دجہ یہ میکریس وضویر خدانے اجروثواب کا دعد دکیا ہے اس مخص نے دود ضوئیں کیا اس لئے دو ثواب کا مستحق نہیں ہے۔
- 11- ایجعفراحل اس فخفی سے دوایت کرتے ہیں۔ جس نے حضرت الم جعفر صادق علیہ السلام سے دوایت کی ہے۔ کہائم نے فرطان خدان نے ایک ایک ایک باروضوفرض کیا تھا۔ اور رسول خداصلی الله علید واکون کے لئے اسے دودو بار مقرر کیا۔ (افقیہ)
- ۱۱۔ مروی ہے کہ تعزیت رسول خداصلی اللہ علیدوآ لہ وسلم برقر این فراز کے لئے وضوی تجدید قرباتے تھے۔ (ایفاً)
  ۱۵۔ حضرت فی صدوق علید الرحمد فرماتے ہیں کہ جس رواہت میں وارد ہے کہ آئے خضرت وو وہار وضوفر ماتے تھے۔ اس کا بھی مطلب ہے کہ وہ تجدید کرتے تھے۔ (نہید کہ دود وہار ہاتھ وہوتے تھے) جناب فی کے زود کیا ان رواہوں کا مطلب بھی ہے جس میں وارد ہے کہ دود وہار وضوکر ناافعال ہے یا دود وہار وضوکر ناکال وضول ہے۔ (ایناً)
- ١١ فنل بن شاذان حفرت الم مرضاطي السلام عدوايت كرت بين كرآب في المون عبائي كونام المي مفصل كاوب ش جو

عاود المجالي ليقف ها الجيد عقد المهارة الم

- ۔ خالی اسلام تر فر ایا ہے اس شن شمادت قرید کے علاوہ (چند لدر مقائد حدیمان کر سف کے بعد فر مان قرین) گارای طرح وضوکر ناجس طرح خدائے تھے دیا ہے ۔ لین آیک ایک بارٹ اور دوٹون ہاتھ دو محتا اور گارسراور پاکس کا سے کرنے دار العفان الاخبار) است محرصون شخت المی جناب ہے جو دوسری دوایت مزدی ہے۔ اس شن نیروادو ہے کوٹر مایا: ایک باروشوکر پافر آینز ہے۔ اور دو بادکر فاسباغ الحضور کا ال وضو) ہے۔ (اینزا)
- ۱۸ ایراییم بن معرض بیان کرتے ہیں۔ کہ میں نے تصرت امام کھ باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کوف کو کو حضرت امام کھ باقر علیہ السلام کے بارے شی ایک معلیت بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ایک بار بیتا ب کیا بھروشو کیا بھر طین کے اوپر سے کیا۔ بعد ازاں فرمایا: بیاس فض کا وضو ہے۔ جو کوئی احداث نہ کرے امام علیہ السلام نے قام حکایت من کر فرمایا: بال بریج ہے۔ آنجناب نے ایسا کیا تھا اور ایسا فرمایا تھا۔ راوی نے کہا کہ بھرتا ہے بور مراوی ما حدث بور کا جا اس کی جدے تجاوز نہ صدے سعد آپ کی مراد وضو بھی اس کی جدے تجاوز نہ کرے )۔ (معانی الا نبار)
- 9 جناب این ادر نیس می توادر برنطی کے حوالہ سے این فلی یعنو دست اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے بیں فرملیا: جان او کہ وضوص فضیلت میرف ایک بار نہا۔ اور جوفض دوبارسے زیادہ کرے گا۔ اسے کوئی اجرو کو اب نیس دیا جائے گا۔ (سرائز این ادر لیں طی)
- ۲۰ ۔ جعزمت فی طبی علید الرحمد باسناوخودمهاویدین وجب مصافد دوسری روایت شی باسنادخود صفوان سے اور وہ دونوں حضرت امام جعفر صافق علید السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: وضود و دوباد ہے۔ (تہذیب استبعار)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کران دو مدیوں کی والی وی ہے جواد پر صدیث نبر ۱۳ اے دیل میں حضرت فی مدوق علیہ الرحمہ نے بیان کا مراق میں ایک ایک بازاور الرحمہ نے بیان میں ایک ایک بازاور بعض میں دورو بارد مون الرحمہ نے بیان میں ایک ایک بازاور بعض میں دورو بارد میں ایک ایک بازد میں اور الرحمان الرحمہ بعض میں دورو بارد میں الرحمہ بارد میں اور الرحمان الرحمہ بارد میں الرحمان الرحمہ بارد میں بارد میں الرحمہ بارد میں الرحمہ بارد میں الرحمہ بارد میں بارد میں بارد میں الرحمہ بارد میں بارد میں
- ا بن موقف معرف معرف معرف معرف التي ما حب المال اور دي العل ما العلام يعي معرف التي يست برائي ما حب مدائن المرو في التياري المال المرود المورد وجادي المرود وجادي وجادي المرود وجادي المرود وجادي المرود وجادي وجاد

رفع نین ہوتا اس کے بہتر ہے کہ بدو با دوالی روایت کوتقے پر محمول کیا جائے۔ کیونکہ قانفین ایک بادی تخالفت کرتے ہوئے خصرف دو بار بلکہ تین تین بار (منداور ہاتھوں کو دھونے کی روایات نقل کرتے لیے ہیں)۔ اور یہ بھی مکن ہے کہ دو بار دھونے کو جواز کی آخری حد قرار دیا جائے۔ نہ یہ کہ ایسا کرتا مستحب ہے۔ یا اس میں کوئی فضیلت ہے۔ اس طرح میں الاسلام کلین علیہ الرحمہ نے بھی فروع کافی میں ایک بار اور دوبار کی روایت مورج کرنے ہے بعد ایک باروال وروبار کی روایت کو رہے ہوئے دوبار کو حرف جواز واباحت کی آخری حد قرار دیا ہے۔ اور فر مایا ہے کہ جواس حدے تجاوز کرے گا بینی تین بار دھوئے گا اس کا دضو باطل ہوجائے گا۔ اور دوایا ہا جی اجائے جی جی کوئی خص ظہری نماز (جاری بجلسے) یا تی رکھت (۲) پڑھے۔ (الفروع) باطل ہوجائے گا۔ اور دوایا ہا جی ایک جی کوئی خص ظہری نماز (جاری بجلسے کی ایک رکھت (۲) پڑھے۔ (الفروع)

#### إس

تقیہ اورخوف کے وقت تین تین مرتبہ وضویل دھوتا نہ صرف جائز ہے بلکہ واجب ہے ای طرح پاؤں کا دھوتا وغیرہ بھی (اس باب میں کل جار مدیثین ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عنہ)

حضرت فی طوی علیه الرحمہ با سناد خود داؤد بن زربی سے دوایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے۔ کہ بیل نے حضرت انام جعفر صادق علیہ السلام سے دضو کے بارے ہیں سوال کیا۔ آپ نے فر مایا: تین قبن بار کیا کر ( یعنی منداور ہا تھوں کو تین قبن بار دھویا کر جیسا کہ کا فیمین کرتے ہیں۔ یا بقول حضرت شخ بہائی منہ ہاتھ اور پاؤں تینوں کو دھویا کرجس طرح جا فیمن کا شعار ہے) پھر فر مایا کیا تو بغداد اور ان کے فیکر دوں میں حاضر نہیں ہوتا؟ میں نے عرض کیا: ہاں ہوتا ہوں۔ داؤد کا بیان ہے کہ میں ایک دن مبدی حباس کے گھر میں دضو کر رہا تھا کہ ان میں سے بعض نے جھے دضو کرتے ہوئے دیا کہ کہ کہ کے اس کا کوئی علم ند تھا۔ کہ وہ فض جموع ہوئی تا ہے جو کہتا ہے کہ و فلانی ( لینی رافعنی ) ہے جبکہ تو تو اس طرح دضو کرتا ہے۔ (جوالل سنت کا طریقہ ہے) تب میں نے ردل میں کہا کہ اس مقصد کے لئے امام نے جھے تین تین بار دخو کرتا ہے۔ ( المہدیب )

۲۔ جناب شیخ محمد بن عرعبدالعزیز کفی اپنی کتاب الرجال میں با شاوخود واؤدرتی سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں ایک بار حضرت امام جعفر معاوتی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں آپ پر قربان ہوجاوں ۔ (وضو میں ) دھونے کی مقدار کیا ہے۔ فرمایا: جو پچھ خدانے واجب کیا ہے۔ وہ تو صرف ایک بارہ اور رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی کزوری (عقل) کی وجہ سے ایک عدد کا اضافہ کیا۔ اور جو محض تین تین بار دھوسے گا اس کی تو نمازی نہیں ہے۔

الما خظه ومكلوة المصابح ص عدد ٨٣ طبع مبيئ كتاب المفته على الميذ ابب الاربعة عن ص ٥٩ و٢٠ يرتيسر علد كماسخباب يرغدا بهب اربعد كا افغال تعلى عيد على المعترب عن عند على المعترب عن عند على المعترب المعترب عن عند على المعترب المعترب عن عند على المعترب المعترب

( كيونكه جب وضو باطل عباتو نماز بحي لاماله بإطل موكى ) واؤدرتى " كبته بين كديس ابحى وبين ينيفاتها كدداؤد بن زر إلى ا

حاضر بوااوراس فيمى آنجاب سوضوش ومونى كاتعداد كمتعلق سوال كيا-امام ففرمايا تلن تين باراور مريد برآ ال اے فرمایا کہ جواس سے کم تروموے گا۔اس کی نمازنیس موگی داؤور تی تمیان کرتا ہے کہ (امام کا بدیان س کر) ممر بدان کا بند بند کانپ اٹھا اور قریب تھا کہ شیطان میرسے اندر داخل ہو کر جھے گراہ کروے۔ کدووآ دمیوں کے ایک بی سوال کے اس طرح (دومتصاد جواب لین چه؟) امامٌ سنے میری طرف دیکھا جب کد میرا رنگ بدل چکا تھا۔ اور فرمایا: اے داؤد تھم جا۔ (غاموش باش بابوش باش) يه (ليني تحملهم من شك كرنا) كفر بديا بحر ( خالف كي صورت مي ) كردنو لا از اناب-راوی کہتا ہے کہ ہم وہاں سے نکلے اور داور بن زرنی کی رہائش گاہ ابوجعفر منصور (دوائقی عباسی ) کے باغ کے قریب تھی۔اور دوائق کے پاس داود بن زرنی کی بیشکایت کی جا چک تھی۔ کدوہ رافض ہےاور حصرت امام جعفر صادق علیدالسلام کی بارگاہ س آتاجاتا ہے۔اس شکایت پرمعور نے کہا میں ہی اس کووٹو کرتے و کیموں گا۔ اس اگراس نے امام جعفر صادق عليا اسلام ك طریقہ پروضوکیا۔ توش اس شکایت کی تصدیق کرتے ہوئے اسے تہے تی کردول گا۔ پس ایک دن جب داؤد بن زر بی نے نماز کی تیاری کرتے ہوئے وضو کرنا شروع کیا تو منصور نے الی جگد سے اسے جھا تکا چہاں نے واؤوا سے نہیں و مکھ رہا تھا۔ (ببرجال) جب داؤد نے محم امام كے مطابق اسياغ وضوكرتے ہوئے تين تين باردمونا شروع كيا۔ تو ابعى اس كاوضوكمل بعى نہیں ہوا تھا۔ کمنصور نے آ دی بھیج کراہے بلا بھیجا۔ داؤد کہتا ہے کہ جب بی اس کے ہاں گیا تو اس نے مجھے مرحبا کہااور چھوٹے بی کہا: اے داود! میرے یاس تمہاری غلط شکایت کی گئی تھی حالا تکہ تو ایسانیس ہے۔ کیونکہ تمہاراوضورافضو اس کی طرح نبيس بـ البذا- (وه بدكماني) مجهد معاف كرنا مجرحم وياكدان كوايك لا كدورتم انعام ديا جائد واؤدر قل مال كرت بين: پر ( بچيم صرك بعد ) ايك بارش اورواؤد بن زر لي حضرت المام جعفرصادق عليدالسلام كي خدمت بن ا كشيهو كئ - داؤد زربی نے عوش یے۔ من آپ بر قربان موجاؤں۔ آپ نے دعامی جارے فون کی حفاظت کی ہے اور ہم امیدوار ہیں کہ (آخرت الرجي) آب كيمن وبركت مضرور جنت على داخل موجائي كيدامام ففرمايا: خداوند عالم تبهار ادر تمبارے تمام مومن بھائيول كے ساتھ الياكرے كا على انشااللہ فيرا مام نے داؤدين زرني كو كھم ديا كدؤراداؤدرتى "كو بحى ابنا

بی انین مزرندام بری کام بلیا المام کوام اسحاب می سنته اورد سے (محین کارون مای کے قوام می سے می مون قار الما هده ورجال این ماتری) - (احر مزم فی مند) میں مندور بند افردوس می داخل کرے کا داخل و الله میں مندور بند افردوس می داخل کرے کا داخل و الله میں مندور بند افردوس می داخل کرے کا داخل و الله میں مندور بند افردوس می داخل کر میں افران الله ایمان سمیت دیا آت کو میں سے اندروس میں در الله میں مندور الله الله الله الله الله الله میں در الله میں مندور الله میں در الله میں در حدد الله میں در حدد الله میں در حدد الله میں مادور میں الله میں در حدد الله میں در میں میں در م

<sup>---</sup>انى وان خفت فى الدنيا و ايام اهلها. وانى لا رجو الامن بعد وفاتى. اللهم حقق رجائى فى الدنيا و الاخرة بجاه النبى وآله الطلغرينُ-(احرّ مرّج مُنّى مد.)

اجراادرا پی تمام روئیدادساؤی آگران کی تھیراہٹ دور ہوجائے (چنانچہ جب جناب داؤوزر بی اپناواقعہ سناچکا تو تب) امام نے (داؤور تی کو کاطب کرتے ہوئے) فرمایا: اس لئے میں نے اسے تین تین بارد مونے کافتو کی دیا تھا۔ کیونکہ وہ اس وشن (دوائتی) کے ہاتھوں قبل ہونے کے بالکل قریب بینی چکا تھا۔ بھراس کے بعد فرمایا: اے داؤو (مین زربی) (خطرہ مل کیا) اب صرف دودوبار لے دھونا اور ہرگز اس سے زیادہ بارنہ دھونا اوراگراس سے زیادہ بارد مویا تو تمہاری نماز نیس ہوگ۔ (رجال شی)

حضرت بيخ مفيد عليه الرحمه باسنا دخودمحر بن فضل بروايت كرت بين ان كابيان بركه جناب على بن القطين في حضرت امام موی کاظم علیدالسلام کی خدمت میں کمتوب ارسال کیا۔ جس میں وضو کرنے کا طریقد دریافت کیا حمیا تھا؟ امام نے انہیں جواب میں لکھا۔ تمہارا خط ملااوروضو کے متعلق تم نے جس اختلاف کا تذکرہ کیا ہے اس سے آگاہ ہوا میں متہمیں محم دیتا ہوں کہ تین مرتبہ کلی کر کے تین مرتبہ ناک میں یانی ڈال پھرتین مرتبہ مندد حواور ڈاڑھی کے بالوں میں حلال کر۔ ( یعنی خانفین کی طرح بالوں میں اٹکلیاں ڈال کر بالوں کی جزوں تک یانی پہنچا ) مجر تین تین بار کہنیوں تک ہاتھوں کو دھو پھر سارے سر کامسح کر۔اور کانوں کے اندر باہر بھی سے کر بعدازاں باک کو گخوں تک تین تین مرتبدو حوراوراس کی ہر گز خلاف ورزی نہ کر۔ جب امام کا جوابی مترب کرای جناب علی بن مقطین کو ملاتوان کوتجب توبهت بوا کیول کداماتم نے جوجواب تکھا تھاوہ تمام شیعی قوم کے عمل ك خلاف تعام كر (زبان اعتراض ورازكرني كي بجائي سر تعليم فم كرت موئ كها: ميرا آكا! بهتر جانبا ب- جس في علم ديا ہے۔ میرا کام توان کے علم کی تعمیل کرنا ہے۔ وبس ۔ چنانچیاس کے بعد جناب علی بن عظین نے علم امام کی تعمیل کرتے ہوئے تمام شیعه برادری کے خلاف ای طرح وضو کرنا شروع کردیا۔ادھر بارون عبای کے پاس ان کی شکایت کی جا چکی تھی۔ کدوہ رافضی ہیں۔ پس ایک دن ہارون نے اس طرح ان کا امتحان لیا کہ انہیں خبر ہی نہ ہونے دی ( بیٹی جیب کر ان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا) ہی جبان کے طریقہ وضور اس کی نظر پری تو و ہیں سے پکار کر کہا اے بلی بن یقطین وہ مخص جموثا ہے جو گمان كرتا بيك ورافضى بي إلى اس طرح بارون كاشك رفع بوكيا) اوراس كي نكاه من جناب ابن يطعمن كا حال (بهلي سيجي زیادہ) بہتر ہو گیا۔ (ادھریدواقعدونما ہواادھر) حضرت امام موک کاظم علیدالسلام کا خطائی بن مقطین کے نام بینی حمیاجس میں لكها تعاكدا بعلى بن يقطين إس وقت (خط ملتے بى)اس طرح وضوكر جس طرح خدا كاتھم ہے: لينى منہ كوايك بار دحوفريضه سجھ کراوردوسری باراسباغ وضو (اس کے کائل ہونے) کی خاطر اورای طرح (دوبار) دونوں باتھوں کودھوکہتوں سے لے کر الكيون كرون تك اوروضوى باقيما عدورى يدرك الطح معداور باؤل ك ظاهرى حصد بمس كركونكه مين تهارك بارے میں جوخطرہ تھا۔وہ ابٹل کیا ہے۔والسلام۔(ارشادی مفید)

ا مخفی ندر ہے کداس واقعہ نیز آئندہ حدیث میں جناب علی بن یقطین کے واقعہ سے حضرت شیخ طوی علیدالرحمہ کے موقف کی تائید مزید ہوتی ہے۔ کدوضو میں ایک بار دھویا واجب اور دوبارسنت ہے فلا تففل۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

۳۔ جناب سعد بن عبداللہ باسناد خود عثال بن ذیاد سے دوایت کرتے ہیں۔ان کا بیان ہے کہ ایک فیض امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔اور عرض کیا میں نے آپ کے والد ماجد سے وضو کے متعلق سوال کیا تھا۔انہوں نے تو ایک ایک بار وجونے کا بھم ویا تھا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام نے فرملیا بیرتواس لئے ہو چور ہائے کہ تیراخیال ہے مین اپنے والد کے جواب میں خلاف جواب دول گا۔ (پھرفرمایا) تین تین بارد حواورا گایوں اورا لگیوں میں خلال کرا۔ (بعدائر الدرجات)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ تقید کے متعلق بہت می حدیثیں دار دہوئی ہیں۔جواپنے اپنے مقام پر بیان کی جا کیں گھند جواس امر پدلالت کرتی ہیں کہ دخسوش بقدر مضرورت تقید واجب ہے (جس سے مطلب برآ ری ہوجائے یعنی جان و مال اور ناموس کی جائے داللہ الموفق )۔

## باسس

وضويل موالات على واجب باورا گروضوكرتے وقت ليني اعضا كودهوتے ياسى كرتے

وقت اس قدردیری جائے کہ سابقہ عضو ختک ہوجائے تو اس سے وضوباطل ہوجا تا ہے۔ (اس باب میں کل چے صدیثیں ہیں جن میں سے ایک کرروچھوڈ کر پانچ کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم علی عنہ)

- حضرت شیخ کلینی علیدالرحمه با سنادخود طبی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں ۔ فرمایا وضویس بعض اعضاء کو دسرے اعضاء کے پیچے رکھو۔! (الفروع))
- ۲- ابوبھیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: جب کچے وضو کر چکواور پھر کوئی ضروری کام کرنا پڑ
   جائے۔ جس کی وجہ سے سابقہ عضو خشک ہوجائے تو پھر از سرنو وضو کردے کیونکہ اس طرح وضو کے جھے بخرے نہیں کیئے جاسکتے ہیں۔ (الفروع علی الشرائع الجدیب والاستبھار)
- س- حضرت فی طوی علیه الرحمه باسنادخود معاوید بن محار ب دوایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے۔ کہ یس نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ بعض اوقات میں وضوکر د بابوتا ہوں۔ کہ اتفاقاً پانی فتم ہوجاتا ہے۔ میں کنیزکو (پانی لانے کے سامی قدرد کرد تی ہے۔ کہ میر سے اعضاء ختک ہوجاتے ہیں تو؟ فر مایا: وضوکا اعادہ کرو۔ (الدیمین) الفروع)

<sup>.</sup> معلوم بوتا ہے کہ وفض مجی خوف ونقیہ ہے دوچا رقبا۔ (احتر مترج عنی عنہ)

ع موالات كم من ي بي دربيكام كرنا وريهال ال كامطلب يب كرو فوكرت وقت ترتيب كرماته ما تحال بات كالجمي خيال ركها جائ كرو ومر عصو كوهون يا ال كام كرن تك بهلام فوضك نده وجائ (احتر مترجم عنى عنه)

۳- حریز بیان کرتے ہیں کہ بیٹ نے ان (حضرت امام جعفرصادق علیدالسلام کافی مدینة ایعلم للصد وق ") کی خدمت بیں عرض کیا:

کداگرا گلاعضودھونے سے پہلے پچھلاعضو خسک ہوجائے تو؟ فرمایا: پہلاعضو خسک ہوجائے ہو باندتم دوسراعضودھوؤ سے بیلے پپلاعضو خسک ہوجائے تو؟ فرمایا: پال ایس کی ابتداء سردھونے سے کرو۔ پھراس کے بعد دوسر ہے ہم پر پائی ڈالو۔

عرض کیااگر چددمیان میں وان کا بعض تھے بھی گزرجائے فرمایا: پال۔ (کوئی مقنا اُفتہیں ہے)۔ (المتهذ بین الذکری)

حرض کیااگر چددمیان میں وان کا بعض تھے بھی گزرجائے فرمایا: پال۔ (کوئی مقنا اُفتہیں ہے)۔ (المتهذ بین الذکری)

دجہاں تک خسل کا تعلق ہے۔ تو اس کا تھم تو بھی ہے گروضو کے متعلق چونکہ میدواہت دیگر تمام سابقہ اور لاحقہ دوایات کے اولی وضو

خلاف ہے۔ اس لئے ) کو لف علام فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ طونی علیالرحمہ نے اس حدیث کی بیتا ویل کی ہے کہ وی وضو کرناختم نہ کرے ۔ ہاں البتہ تخت ہوایا گرمی کی شدت کی وجہ سے پہلا عضو خشک ہوجائے تو یہاں کوئی مفا اُفتہیں ہے۔ وضو کا اعادہ تب واجب کہ جب فضا وہ ہوا معتمل ہو۔ کوئکہ ہید بہت سے خالفین کانے ہیں ہے۔ کہ بیلا عضو خشک ہوجائے۔

نیزیہ بھی امکان ہے کہ جب فضا وہ ہوا معتمل ہو۔ کوئکہ ہید بہت سے خالفین کانے ہیں ہے۔

نیزیہ بھی امکان ہے کہ بید وفایت مقام تقیہ میں وارد ہوئی ہو۔ کوئکہ ہید بہت سے خالفین کانے ہیں ہے۔

نیزیہ بھی امکان ہے کہ بید وفایت مقام تقیہ میں وارد ہوئی ہو۔ کوئکہ ہید بہت سے خالفین کانے ہیں ہے۔

۵۔ حضرت شخصدوق علیدالرحمد باسنادخود حکیم بن حکیم سے دوایت کرتے ہیں۔ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے سوال کیا۔ کدا گرکوئی فضل دضوش بازو (کا دھونا) یا سر (کامسے کرنا) بھول جائے تو؟۔۔فرمایا: دضوکا اعاد وکرے۔کوئکدوضوکا بعض حصد دوسرے بعض کے بعد ہوتا ہے۔(علل الشرائع، کذافی الفردع)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ بیدونسو کے اعادہ کرنے کا تھم صرف اس صورت میں ہے۔ کہ جب پہلا عضو ختک ہو چکا ہو۔ (ورنہ مجو کے بعد والے اعضاء کا دعونا یاست کرنا ترتیب کے حصول کے لئے کافی ہوتا ہے اعادہ کی ضرورت نہیں ہوتی )۔
نہیں ہوتی )۔

# باب

وضومیں تر تثیب واجب ہے ہاں البنة دونوں پاؤں کا اکتفامسے کرنا جائز ہے (اس باب بین کل پانچ حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی صنہ)

حفرت شخ کلینی علیدالرحمہ با سادخود زرارہ سے اور وہ حفرت امام محمہ باقر علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں۔فر مایا: وضو کے درمیان اس طرح تر تیب کو قائم رکھوجس طرح خدائے مجمہ دیا ہے۔ بس ابتداء چیرہ سے کرو۔ پھر ہاتھوں کو دھوداس کے بعد سرکا مسے کرو۔ پھر پاؤں کا۔ اور کی عضو کو دوسرے پر ہرگز مقدم نہ کرو۔ ورث محم خداکی خلاف ورزی ہوجائے گی۔ اوراگر سر سے مسلح پاؤں کا میں کا عادہ کرو۔ الغرض تم اس عضو سے ابتداء کروجس سے خدانے ابتداء کی ہے۔ ( کتب اربعہ )

- ۲۔ محدین سلم حضرت امام جعفر ضادتی علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں۔ کدآ پٹ نے ایک حدیث کے محمول میں فرمایا یا وال پ مسے کرواوروا کی یا وال سے شروع کرو۔ (الفروع)
- ۔ جناب شخ حسن بن معزت شخ طویؓ نے نافین کے سلسلہ سردے معزت دسول خداصلی الشعلیدة لدوہلم کا بیطریقہ کا رقل کیا ہے۔ حدمہ دوخوکرتے وقت بھیشددائیں کے جانب سے ابتدام کرتے تھے۔ (آ مالی فرزع طویؓ)
- ٣- جناب نجائى باسناد فود عبد الرحمن بن محد بن عبيد الله بن الي رافع سے (جو جناب امير عليه السلام كے كاتب منے) اوروہ حفرت امير عليه السلام سے روايت كرتے ہيں۔ كہا ہجناب قرماتے تھے۔ جب تم ميں سے كوئی محض نماز سے لئے وضوكر سے قوجم كى باكس جانب سے ابتداء كر سے (رجال تجاشى)
- ۵۔ جناب شخ احدین علی بن ابی طالب الطبری با سادخود محد بن عبداللہ بن جعفر خیرتی سے روایت کرتے ہیں۔ کہ انہوں نے امام العصر والزمان کی خدمت جس عریف کھما۔ جس بیس بیسوال کیا تھا کہ پاؤں کا مسح کس طرح کیا جائے آیا وا تحق پاؤں سے ابتداء کی جائے یا دولوں کا اکٹھا کیا جائے اوراگر آلگ آلگ کرنا چاہیں تو ابتداء کی جائے یا دولوں کا آکھا کہ دولوں کا آکھا کیا جائے اوراگر آلگ آلگ کرنا چاہیں تو پھر ابتداء دائیں یا وی سے کریں۔ (احتجائی طبری)
- ٷ لفّ علام فرماتے ہیں کی فل ازیں (باب ۱۵ اور باب ۲۵ میں )اس تم کی بعض مدیثیں گزر چکی ہیں۔اور کچھ تندہ (باب ۵ اوغیرہ میں ) آئیں کی جواس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔

#### بابهم

اگر کوئی شخص عمرا یا سہوا گزشتہ ترتیب کی خلاف ورزی کرے تو اس پر واجب ہے کہ اس طرح وضو کا اعادہ کرے کہ جس سے ترتیب حاصل ہو جائے بشر طیکہ پہلاعضو خشک نہ ہوگیا ہواور یہی تھم ترک شدہ عضو کا ہے

(اسباب مل کل پندرہ حدیثیں ہیں جن میں سے پانچ کردات کو تھر دکر کے باتی دس کا ترجمہ حاضر ہے)۔(اجتر مترجم علی عند)

حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ بابنا دخود زرارہ سے دوایت کرتے ہیں۔ان کا بیان ہے کہ ایمن میں سے ایک امام علیہ السلام سے

پہلے ماکیا ہے کہ ایک شخص (وضویل) منہ سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے یا ہاتھ دھونے سے پہلے پاؤں کا سے کرتا ہے تو ؟ فر مایا: اس عضو
سے ابتداء کرے جس سے خدانے ابتدا کی ہے۔اور (بے ترتیب) انجام دیے ہوئے حصہ کا اعادہ کرے۔

(التبذيب والاستبصار)

- ۲۔ منصور بن حازم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں۔ کہ آپ نے اس مخص کے بارے میں جس نے دائیں ہاتھ ہے۔ دائیں ہاتھ کا عادہ کرے۔ (ایساً) دائیں ہاتھ ہے۔ پہلے بایاں دعویا تھا۔ فرمایا پہلے دایاں ہاتھ دعوے اس کے بعد بائیں ہاتھ کا عادہ کرے۔ (ایساً)
- ۳۔ زرارہ حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں۔ کہ آپ نے اس محض کے متعلق جوسر کا سے کرنا بھول کرنماز شروع کر بیٹھا تھا۔ فرمایا: اگراس کی ڈاڑھی ہیں اس قدرتری ہے جس سے سر کا اور اس کے بعد یا وّں کا سے کرستے تو ایسا کرے اور نماز پر معتار ہے۔ پھرفر مایا: اور اگر کوئی محض فریضہ وضویش ہے کی فرض (دھونے یا سے کرنے) کو بھول جائے تو اس پر لانزم ہے کہ پہلے فراموش کردہ عضو کا فرض بجالائے۔اس کے بعدوالے اصفاء کے دھونے یا سے کرنے کا اعادہ کرے۔ (ایسناً)
- ا ساعد معرب امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: جوفض سرکایا یا وں کامسے کرنایا ان اعضاء میں سے کی عضو (کا دھونا) بحول جائے جن کا تذکرہ خدا نے قرآن مجید میں کیا ہے تو اس پر وضو اور نماز کا اعادہ کرنا لازم سے۔(العبدیب)
- ۔ مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کریداس صورت میں ہے کہ اس وقت یاد آئے کہ جب سابقہ عضو ختک ہو چکا ہو۔ جیسا کہ سابقاً تفصیل گزر چکی ہے۔ (در ند صرف فراموش کردہ صنوے شروع کر کے باتی کو بجالا ناپڑتا ہے)۔
- ۵۔ منصور بن حازم حصرت امام جعفر صادق علید السلام سے روایت کرتے ہیں۔ کہ آپ نے فیج بیل طواف سے پہلے سعی کرنے والی حدیث کے من جائے میں المواف سے پہلے سعی کرنے والی حدیث کے حمن بیل فرمایا: کیاتم فورٹیس کرتے کہ اگرتم وضویں دائیں ہاتھ سے پہلے ہائیں ہاتھ کو دھوکر) پھر بائیں کو دوبارہ دھوؤ۔ (ایسے بیل پہلے طواف کرسے اس کے بعد پھر سعی کا اعادہ کرو)۔ (ایسنا)
- ٧- على بن جعفر بيان كرتے بين كدين في حضرت امام وى كاظم عليه السلام سے دريافت كيا كه ايك فخص في وضوكيا كمرا بنابايال باتھ دھونا بحول كيا؟ فرمايا: وه صرف اپنابايال باتھ دھوئے۔ اور اس كے علاوه اسے باقى وضوكے لعاده كرنے كى ضرورت نبيل ہے۔ (اليضا وقرب الابناد)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حفرت شیخ طوی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ اس صدیث کامفہوم ہے کہ یا کیں ہاتھ سے پہلے دھوئے ہوئے اعضاء کودوبارہ ندھوئے ہاں البتداس کے بعدوالے اعضاء یعنی سراور پاؤں کامسے کرے۔وہس۔
- حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سادخود حلمی ہے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: اگر کوئی شخص دایاں ہاتھ دھونا بھول جائے اور بایاں ہاتھ دھوکر سراور پاؤل پڑے کرلے۔ اور بعد ش یاد آئے۔ تو اسے چاہیے کہ پہلے دائیں ہاتھ کو دھوئے بھر یا کہ سے دائیں ہاتھ کو دھوئے بھر یا کہ سے بعد سراور پاؤل کا سے کرے اور اگر بعد میں یاد آئے کہ وہ بایاں باز ودھونا بھول کیا تھا۔ تو صرف بایاں باز ودھوئے (اور پھر سراور پاؤل کا سے کرے) اور جن اعتصاء (منداور دایاں بازو) کودھوچکا ہے۔ ان کا

. إعاده فدكر \_\_ (الغروع المتهذيب والاستبصار)

- ۸- حضرت شیخ صدوق علید المرحم باسنا دخود علی سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے دھترت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا۔ کدا گرکوئی شخص صفا کی بجائے مردہ سے طواف (سعی) شردع کرے تو؟ فرمایا: اس طواف کا اعادہ کرے۔ چرفز مایا: کیا تم خورٹیس کرتے کہ اگرکوئی شخص وضو میں دایاں ہاتھ دھونے سے پہلے بایاں ہاتھ دھولے تو وہ وضو کا اعادہ کرے گا۔ (علل الشرائع)
  کرے گا۔ (یعنی پہلے دایاں دھوئے گا اور اس کے بعد بایاں اور پھو مرد یا کا مسیح کرے گا)۔ (علل الشرائع)
- 9۔ جناب ابن اور لیں ملی تواور برنطی کے حوالہ سے ابن انی پینور سے اور ووحفرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے بیں ۔ فرمایا: اگرتم باکیں باتھ سے ابتداء کر و پھر سراور پاؤل کا سے کرو گر بعد بیں یقین ہوجائے کہ (داکیں باز و کا دھونا چھوڑ آئے ہو) تو تم پہلے اپنا دایاں ہاتھ دھو دَکے۔ پھر بایاں اور آخر بیں سراور پاؤل کا سے کرو کے۔ (سرائز این اور لیس ملی)
- ا۔ جناب عبداللہ بن جعفر حمیری باسناد خودعلی بن جعفر سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے بھائی عفرت امام موک کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ ذکر کوئی شخص وضوکرے اور (بھول کر) دائیں ہاتھ سے پہلے بایابی دھولے تو وہ کیا کرے؟ فرمایا: جہال سے خلطی کی ہے وہاں سے وضوکا اعادہ کر لے (بنایریں) پہلے دایاں بازود ہوئے بھر بایاں اس کے بعد مراور یاؤں کامسے کرے۔ (قرب الاسناد)

و الف علام فرماتے بین کداس سے پہلے (باب ۳۳ و۳۳ اور ۳۳ میں) اس تم کی بعض مدیثیں گزر چکی بیں جواس مطلب پر دالت کرتی بیں ۔فراجے۔

#### باب۳۲

جس شخص کے اعضاء وضویر بارش کا پانی لگ جائے اور (وہ نیت کرکے) اس پانی سے منداور ہاتھوں کو دھولے اور سراور پاؤں کا مسح کرے تو کافی ہے (اس صدیث میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

ا حضرت بیخ طوی علیه الرحمه با سنادخود علی بن جعفر سے روایت کرتے ہیں۔ ان کابیان ہے کہ بیس نے اپنے بھائی حضرت امام موک کاظم علیه السلام سے سوال کیا کہ اگر کوئی فض باوضو ضہو۔ اور اس کے اعضاء وضویر بارش برسے جس سے اس کا سرڈ اڑھئ جسم۔ دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں تر ہوجا کیں تو آیا اس کے وضو کے لئے کافی ہے؟ فرمایا: اگر (نیت کر کے اور ہاتھ چھرکر) ان (اعضاء) کو دھوئے تو کافی ہے۔ (امتہذیب والاستبصار کذائی ترب الاسناد)

#### باب ٢٧

# سرے چڑے یااس کے بالوں پڑسے کرناواجب ہےاور کی حائل پر جیسے مہندی ا خضاب دوا کیڑی یا ڈاڑھی پر سوائے تخت ضرورت کے سے کرنا جا تر نہیں ہے

(ال باب مل صرف پانچ حدیثیں ہیں جن میں سے ایک مررکوچھوڑ کر باتی چارکا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم علی عنه)

حضرت فی کلینی علیدالرحمه با سادخود محمد بن عیسی بے اور وہ مرفوعاً حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے اس مخص کے متعلق جس نے سر پر مہندی لگائی ہوئی ہواور وضوکرے آیا اسے ای مہندی پڑسے کرنا چاہیے؟ فرمایا: اس

ك لئے الياكرنا جائز نيس ہے۔ جب تك كم كا پانى سركے چڑے (ياس كے بالوں) تك ندي فيائے۔ (الفروع)

حضرت فی طیرالرحمد باسناو خودس بن علی الوشات روای کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ بیس نے حضرت اماموی کا کام مولی کا کام مالی علیہ اللہ کا کا اللہ کا کہ اس کیے کہ اس لیپ پر (بطور کا کا لیپ ہوتو آیا اس کے لئے کافی ہے کہ اس لیپ پر (بطور جبیرہ) مس کرے افر مایا: ہاں اس کے لئے ایسا کرنا گافی ہے۔ (المجذبیب والاستبساز کذافی عیون الاخبار)

س۔ محمد بن مسلم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس مخص کے متعلق کہ جس نے سرمنڈ واکر

اس پرمبندی الگائی ہوئی ہواور پھروضوکر ناچاہے؟ فرمایا ہاں وضوکر کے مبندی پرمس کرے۔(ایساً)

و نف علام فرماتے ہیں کدان دونوں روا تنوں کا مطلب ہے ہے کہ جب لیپ اور مہندی اتار نے می ضرر و زیاں کا اندیشہ ہوتو تب ایما کرنا روا ہے۔ جیمیا کہ صاحب منتی الحمان اور دیگر علاء نے بیان کیا ہے۔ اور ممکن ہے کہ مہندی سے مہندی کارنگ مراد مو (جومہندی دھونے کے بعد ہاتی رہ جاتا ہے)۔

ا۔ علی بن چعقر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی حضرت امام موئ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا۔ کہ آیا عورت اپنی اور معنی پر مسح کر سکتی ہے؟ فرمایا بنہیں بلکداسپنے سر پر کر ہے۔ (المسائل من البحار)

ءُ لف علام فرماتے ہیں کداس کے بعد (باب ۴۸ میں) بعض ایس مدیثیں بیان کی جا کیں گی جو پکڑی کے علم پر دلالت کرتی ہیں۔اور پہلے (باب۲۱۲۱۵ اور ۲۲ میں بھی) ایسی بعض روایات گزر چکی ہیں۔جواس مقصد پر دلالت کرتی ہیں۔

## باب

# کسی تخت ضرورت یا ذیروست تقید کے بغیر موزوں پرسے کرنا جا تر نہیں ہے

(اسباب میں کل بیں حدیثیں ہیں جن میں سے پانچ کررات کو لکمر دکر کے باتی بندرہ کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم علی عنه)

- حضرت شخ کلینی علیالرحمہ باسنادخود زرارہ سے روایت کرتے ہیں۔ان کا بیان ہے کہ بیل نے ان (امامین میں سے ایک امام علیہ السلام) کی خدمت میں عرض کیا۔ آیا تقیة موزوں پر سم کرنا جائز ہے؟ فرمایا: تین چیزیں ایسی ہیں کہ میں ان میں ہر گزنقیہ نہیں کرتا۔(۱) نشآ ورچیز کا پیٹا۔(۲) موزوں پر سم کرنا۔(۳) اور حدہ الحج (جج قر ان وافرادکو جج تقتع سے بدلنا) زرارہ بیان کرتے ہیں۔کہ امام نے بینین فرمایا کہتم پرواجب ہے کہتم بھی ان میں تقید وزکر ولکہ صرف اپنی ذات کے بارے میں فرمایا سے کہ میں ان میں تقید نمیں کرتا)۔(کتب الاربعہ)

الله اسحاق بن ممار بنان كرتے بيل كديس في حضرت امام جعفر صاوق عليه السلام سے سوال كيا - كرآ يام يعن كے لئے تنجائش ہے كدوه موزوں برمسى كرلے \_\_\_\_ عفر مايا نه (الفروع)

مؤلف علام فرماتے ہیں کدیداس صورت پرمحول ہے کہ جب سے کرناممکن ہو۔ مشقت ہے ہی سبی مگر موزے اتار کر پاؤں پرمسے کرناممکن ہو۔ (ور نہ بصورت دیکران پرمسے ہوسکتا ہے)

- ۳- سلیم بن قیس ہلالی بیان کرتے ہیں۔ کہ ایک و فعد هزت امیر المؤمنین نے خطب دیا۔ اور اس میں فر مایا کہ جھ سے پہلے دکام نے چندا سے کام کے چیں۔ کہ جن میں انہوں نے جان ہو جھ کر حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وا کہ وسلم کی مخالفت کی ہے اگر آج میں انہوں کو ان کاموں کے ترک کرنے پر مجبور کروں تو میر المنکر (جس میں اکثر بہت انہی حکام کے مانے والوں کی ہے) تتر بہ و جائے گا (پر فر مایا) تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تھم دوں اور (کعبۃ اللہ کے) مقام ابراہیم کو اس کے اصل مقام پر پہنچاؤں؟۔۔۔ (اس میم کی چند مثالیں پیش کرتے کرتے یہاں تک فر مایا) اور موزوں پر مسلم کی چند مثالیں پیش کرتے کرتے یہاں تک فر مایا) اور موزوں پر مسلم کی چند مثالیں پیش کرتے کرتے یہاں تک فر مایا) اور موزوں پر مسلم کی جواز کا تھم دے دوں (اعلی کردوں) نیز نبیذ پینے پر صد جادی کروں دونوں معموری (حصۃ النساء اور مسعۃ انج ) کے جواز کا تھم دے دوں (اعلان کردوں) پانچ تکمیر نماز جنازہ پڑھنے اور نمازی بیا آ داز بلند بھم اللہ پڑھنے کا تھم دے دوں تو تم لوگ یقینا جھے جدا ہوجاؤ گے! (روضہ کافی)
- کلبی نسابہ بیان کرتے ہیں۔ کہ بی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک مدیث کے ضمن بیں سوال کیا کہ آپ موزوں پرمسے کرنے کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ امام نے مسکرا کرفر مایا: جب قیامت کا دن ہوگا۔ اور خدا ہر چیز کواس کی اصل کی طرف لوٹا نے گا اور وہ اس چڑے کو (جس مے موزہ بنایا جمیا تھا) جب بکری کی طرف لوٹا دے گا تو موزوں پرمسے کرنے والوں

كاد ضوكهال جائے كا؟ (الاصول)

حسرت شیخ کلینی علیه الرحمد با عادخود ابوالورد بروایت کنتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ بیس نے حضرت امام محمد باقر علیہ
السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ابوظیان نے مجھے برواقعہ بیان کیا ہے کہ ایک بار حضرت امیر علیہ السلام نے موزوں پر سے
کیا؟ فر بایا: ابوظیان نے مجموت بولا ہے۔ (پیرفر بایا) کیا تم تک حضرت امیر علیہ السلام کا بد قول نہیں پہنچا کہ فر مایا نئے موزوں پر
مسے کرنے سے پہلے قرآن نازل ہو چکا تھا۔ (جس نے پائل پرسے کرنے کا تھم دیا ہے) راوی نے عرض کیا آیا اس میں پھھ
مسے کرنے سے پہلے قرآن نازل ہو چکا تھا۔ (جس نے پائل وجہ سے پائل واکو کلیف چننچے کا اندیشہ ہو۔

(التبذيب والاستبصار)

۔ زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محر باقر علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے شاکہ فرمار ہے تھے کہ ایک بار عمر بن الخطاب نے اور اس اس بی کو اکٹھا کیا جن میں جضرت علی علیہ السلام بھی تھے۔ اور سوال کیا کہ آپ لوگ موز وں پرمنے کرنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس پر مغیرہ بن شعبہ نے کھڑے ہو کہ کہا کہ میں نے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وہ آلہ وہ کم کوموز وں پرمنے کرتے ہوئے ویکھا ہے!۔ اس پر حضرت علی علیہ السلام نے فرایا: سورہ ماکدہ کے نازل ہونے سے پہلے یااس کے بعد؟ (جس بیسی آیت وضو کے اندر پاؤں پرمنے کرنے کا تھم دیا گیا ہے) مغیرہ نے کہا بہتو جھے معلوم نہیں ہے!۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرایا: موز وں پرمنے کرنے سے پہلے آن نازل ہو چکا ہے۔ سورہ ماکدہ آپ کی وفات حسرت آیات سے دولے یا تین ماہ پہلے فرایا: موز وں پرمنے کرنے سے پہلے آن نازل ہو چکا ہے۔ سورہ ماکدہ آپ کی وفات حسرت آیات سے دولے یا تین ماہ پہلے

ازل بوجي تي (تبذيب الاحكام)

ے۔ تحدین مسلم امامین میں سے ایک امام علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ کہ ان سے موزے اور پکڑی پرسے کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ فرمایا: ان برسے نہ کرو۔ (الیناً)

رقیہ بن مصقلہ (جوعراق میں خالفین کامفتی تھا) بیان کرتا ہے کہ میں حصرت امام جمہ باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور
ان سے چند مسائل دریافت کیے۔ منجملہ ان کے ایک مسئلہ بیتھا کہ آئے موزوں پرسے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا
عرقو مسافر کے لئے تین دَن تک اور حاضر کے لئے ایک شب وروز تک جائز جانتا تھا۔ گر میر دوالد (امام زین العابد بن علیہ
السلام) اسے سنر وحصر میں جائز نہیں جانے تھے۔ رقیہ بیان کرتا ہے۔ کہ جب میں باہر نگلنے لگا اور دروازہ کی وبلیز تک پہنچا تو
السلام) نے جھے والیس بلایا۔ اور پحرفر بایا عام لوگ اپنی رائے (وقیاس) سے سئلے بتاتے تھے۔ لہذا کمھی غلط اور کھی درست جواب
دیتے تھے۔ گر میرے والد (بوج صحمت وعلم لدنی) اپنی رائے (وقیاس) سے جواب نہیں دیتے تھے۔ (بلک شرع اقد س کا حقیقی
حکم بتاتے تھے)۔ (ایمنا)

بددتن اه كاتشك بقامراوى كاشتاه رفى بدام كواصل حقت عن شك يس موسكا (احتر مترج عقى عنه)

حضرت فیخ صدوق علید الرحمه با سادخود حبابد والمبید سے دوایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت اجر علید السلام کو قرباتے ہوئے سنا۔ کوفرماد ہے بیٹے کہ ہم لے اہل بیت موذوں پرسے نہیں کرتے البقا چوفض ہمارا شیعہ ہے اسے بھی چاہیے کہ اس سلسلہ میں ہماری افتد او کرے اور جارے طریقتہ پر عملار آئد کرے۔ (الفقیہ)

۱۰ جتاب فی مدوق مین ان کرتے ہیں کہ مردی ہے۔ کہ ایک بار صفرت رسول خداصلی الشطید وآلدوسلم نے (عربی) نظین پر کے کیا۔ جس پر مغیرہ نے کہایا رسول اللہ اکیا آپ مجبول کے ہیں؟ فرمایا: بلکہ تم مجول کے مورد ندیمر سے پروردگار نے تو جھے ایسا عی محم دیا ہے۔ (ایساً)

مؤلف علام فرماتے ہیں: اس کی وجہ پہلے بیان ہو بھی ہے۔ کدعر بی جوتا اوپر سے خالی ہوتا ہے۔ صرف ایک تمہ ہوتا ہے۔ جو پشت بارٹرس کرنے میں رکاوٹ ہیں بنا۔

جناب تی بیان کرتے ہیں۔ کہ جناب عائش مطرت رسول خداصلی الله علیدوآ لدوہ کم سے روایت کرتی ہیں۔ کہ آنخضرت کے فرمایا: قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ صرت وندامت میں وہ خض ہوگا۔ جود کیمے گا کہ اس کا دعو (اس سے چڑے کی بجائے) کسی دوسرے (حیوان) مے چڑے رہوگا۔ (الینیا)

نیز جناب فی صدوق علیدالرحمد بیان کرتے بین کرآ تخضرت ملی الشعلیدوآلدو ملم کے پائ موزے کا صرف ایک جوڑا تھا۔ جو ا نجاش (بادشاہ مبش) نے بلور مدیدآپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ اس کا پشت پاوالا حصد شکافت تھا۔ ایک بارآ مخضرت وہ موزہ پہنے ہوئے تھے کہ پاؤں پرس کیا۔ تو لوگوں نے خیال کیا کہ شایدآ تخضرت نے موزوں پرس کیا ہے۔ علاوہ بریں موزہ پرس کرنے والی یدواید سے المسندیں ہے۔ (ایساً)

- ۱۲۔ فرماتے ہیں کہ حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے دریافت کیا گیا۔ کداگر کمی شخص کا موزہ پھٹا ہوا ہو۔اوروواس بی ہاتھ واغل کرے پشت با پڑس کر سے تو کافی ہے؟ فرمایا: ہاں۔ (ایساً)
- ۱۳۰ فضل بن شاذ ان بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام د صناعلیہ السلام نے مامون عبای کے نام اینے رسالہ بیں جو خالص اسلام تحریر فرمایا تھا اس بیں وضو کا ذکر کر کے فرمایا: کہ چوشن موزہ پرمس کرتا ہے وہ خدا اور دسول کی مخالفت کرتا ہے اور خدا کے فریعنہ اور اس کی کما ب کا تارک ہے۔ (عیون الاخبار)
- ۱۳- جناب عبدالله بن جعفر ميري باسناد خود حسان مدائل سے روايت كرتے جي ان كابيان ہے كہ بي نے حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے موزوں پرمل كرنے كے متعلق موال كيا؟ امام نے فرمايا: ان پرمل ندكرو۔ اور جوايما كرتا ہے اس كى اقتداء ميں نمازند پرمو۔ (قرب الاسناد)

ا۔ حضرت کی مفیدعلید الرحمہ با سادخود قبی بن رقع سے روائت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ بیں نے ابوا سحاق سے موزوں پر کے کرنے کے بارے بھی سوال کیا؟ انہوں نے جواب بیل بیان کیا۔ کہ بیل نے لوگوں کو ایسا کرتے ہوئے و یکھا تھا۔ یہاں تک کہ میری ملاقات بی ہاشم کے ایک ہزرگ سے ہوئی۔ جس کی مانند بیل نے بھی کوئی خض نہیں و یکھا تھا۔ جنہیں جگرا ابن علی ابن الحصیت (لمام جمد باقر علیہ السلام) کیا جاتا تھا۔ ان سے بیل نے شرک مدید افت کیا تو انہوں نے جھے اس سے روکا۔ اور بتایا کہ حضرت ملی موزوں پر کس کرنے سے پہلے کتاب اللہ نازل ہو چکی ہے۔ ابو مسلوں ان کرتے ہیں۔ لیس جب نیس کرتے تھے اور فر ملتے تھے کہ موزوں پر کس کرنے سے پہلے کتاب اللہ نازل ہو چکی ہے۔ ابو اسحاق بیان کرتے ہیں۔ لیس جب نہیں کیا۔

(ارشادش مفيه)

و اف علام فرطت بین کماس سلنله میں بہت ی دوایتی وارد ہوئی بیں۔ کیفیت وضود فیر وابواب میں بہت ی حدیثیں گزر چکی بیں اور آئندو بھی (جسم نماز جماعت باب بہ میں آئیں گی) جواس مطلب پردالات کرتی ہیں۔اوراس نص خاص کے طاوہ (جواس باب کی نمبرہ میں) گزر بھی ہے تقیہ اور ضرورت والی حدیثین اپنے عموم کے ساتھ موڈوں پرمس کرنے کو بھی شال بیں۔ (کہ بوقت ضرودت و تقیہ ایسا کیا جا سکتاہے)۔

## بابوس

جب اعضاء وضویل سے کی عضو پر پٹی بندھی ہوئی ہواورا سے کھولنا اوراس کے یہ پہان پہنچانا

سخت دشوار ہوقو اس کے او پر ہاتھ پھیرنا کافی ہے اورزخم کے اندرونی حصر کا دھوٹا واجب نہیں ہے

(اس باب میں کل گیارہ صدیثیں ہیں جن جس سے تین کررات کو ہم انداز کر کے باقی آٹھ کا ترجہ مامز ہے)۔ (احتر مترج عفی صنہ)

حضرت شخ کلینی علید الرحمہ با ساؤ خود مبدا لرحن بن المجائ سے روایت کرتے ہیں۔ اُن کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام دضا

علید السلام سے سوال کیا کہ وہ محفی جس کا (وضو والا کوئی صفو) ٹوٹا ہو آبو۔ اور اس پر پٹیاں بندھی ہوئی ہوں۔ یا جش کے

داصف اورضو پر) کوئی زخم ہووہ کس طرح دضو کرے؟ یاؤہ حسل جنابت یا حسل جمد کس طرح کرے؟ قرمایا جہاں تک پائی ہی کئی اس سکتا ہے یعن جس عضو پر کوئی پٹی وغیرہ نہیں ہے۔ اسے قو دھوے اور جے نہیں دھوشکا (پٹی اورزخم والی جگہ ) آسے چھوڑ دے نہ

پٹی اتارے اور نہ زخم سے کھیلے ( بلکتاس کے او پر صرف تر ہاتھ کھیردے )۔ (الفروع کا کذائی العہذ یہ)

ملی حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے روائت کرتے ہیں۔ کہ آپ سے اس مخص کے متعلق دریافت کیا گیا کہ جس کے باز دیاا عضاء دضویش سے کی عضو پرزخم ہواوراس کے اوپر پی بندھی ہوئی ہو کہ دہ کس طرح دضو کرے؟ آیااس کے اوپر ترہاتھ مجیرے؟ فرمایا: اگر تو اسے پانی نقصان دیتا ہو۔ تب تو پی کے اوپر ترہاتھ مجیرے۔ اور اگر پانی نقصان شدیتا ہو۔ تو پھر پی

- ا تارکرا ہے دھوئے۔ (یا پی کے اوپر اس تدر پانی ڈالے کہ چڑے تک بھی جائے ) چرداوی نے زخم کے بارے میں دریافت کیا کہ دھوتے وقت کیا کروں؟ فرمایا: اس کے اردگرد والے مقام کو دھوکہ (اور اس مقام کے اوپر صرف ہاتھ چھردو)۔ (الفروع والعجذیبین)
- ۔ عبدالاعلی مولی آل سام بیان کرتا ہے کہ یں نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام کی خدمت بین عرض کیا کہ جی بھٹ کرگر پڑا جس سے میرا تاخن ٹوٹ گیا۔ جس کی وجہ سے میں نے انگلی پر پٹی باندھ دی۔ اب وضو کس طرح کروں؟ فرطیا: بیتا دراس جسے میاکل اللہ کی کتاب سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ خدا تعالی فرما تا ہے: کداس نے دین میں کوئی تکی نہیں بنائی۔ البذااس (پٹی) پرتر ہاتھ پھیردو۔ (الفروع کافی تہذیب)
- م حضرت شخطوی علیہ الرحمہ باستاد خود محارے روایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے دریافت کیا گیا کہ اگر کی شخص کا ناخن ٹوٹ جائے تو آیا اس پر کوئد لگا سکتا ہے؟ فر مایا: ند بلکہ کوئی السی چیز لگائے جے وضو کے دفت اتار سکے ۔ اور السی چیز اس کے او پر با بدھے جس کے پنچ سے (چڑے تک) پانی بختی سکے ۔ (تہذیب والاستبصار) مؤلف علام فر ماتے ہیں کہ حضرت شخطوی نے اس کی توجیہ یہ کی ہیں حالت اختیاری کا تھم ہے (کہ کوئد ندلگائے کوئی اور چیز لگائے) لیکن اگراضطرار کی کیفیت ہوتو پھر اس کے لگانے میں کوئی مضا کھٹیس ہے۔
- ۔ بی عمارا نمی حضرت سے روایت کرتے ہیں۔ کہ آپ سے بہ تھا گیا کہ اگر کمی فض کی کا ان یا اعضاء وضویس سے کوئی اور عضو ٹوٹ جائے۔ اور ایس پر ان پی بندھی ہوئی ہوجے دہ کھول سکتا ہوتو کیا کرے؟ فر مایا بہ بہ وضوکر تا جائے ۔ تو پانی کے کی برتن میں اس ٹوٹی ہوئی جگہ کو این طرح ڈ او نے کہ چڑے تک پانی پہنی جائے ہیں کا فی ہے پٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ (ایسنا) مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کہ بیاس صورت میں ہے کہ جب ایسا کرنا تمکن ہو۔ (اور پانی نقصان بھی نہ پہنچا تا ہو) ورند دشواری کے شکل میں صرف اس کے اور ہاتھ کا بھیرنا کانی ہے جیسا کہ بیات پہلے کرزیکی ہے۔
- ۲ کلیب اسدی بیان کرتے ہیں۔ کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اگر کمی محض کا کوئی عضوتو ٹا ہوا ہور اور اس پر پٹی بندھی ہوئی ہو) تو نماز کس طرح پڑھے؟ فرمایا: اگر (پانی کے استعال سے ) اسے پچھے خطرہ ہے تو پھر (وضو کرتے وقت) پٹی برصرف ہاتھ پھیرد سے اور نماز پڑھے۔ (المجذیب)
- 2- حفرت شیخ صدوق علیه الرحمه باسادخودس بن علی الوشاء مصدوایت کرتے ہیں۔ان کابیان ہے کہ میں نے حفرت امام رضا علیه السلام سے دریافت کیا۔ که اگر کی شخص کے ہاتھ پر (بطورضاد) دوا لگی ہوئی ہو (جس کی وجہ سے چڑے تک پانی نہ کافی سکے ) تو آیا اس کے لئے جا تزہے کہ اس کے او پر ترہا تھ پھیرد ہے؟ فرمایا: ہاں ایسا کرنا کافی ہے۔ (عیون الاخبار)
- ٨- عياش الني تغيير من بإسناد خود حفرت امير عليه السلام سدوايت كرتے بين فرمايا: مين في حضرت رسول خداصلي الله عليه

وآلدو کلم سے پوچھا کہ جس مخف کا کوئی عضواؤٹ جائے۔اوراس پر پٹیاں بندھی ہوئی ہوں۔وہ وضو کس طرح کرے؟ اوراگر جب ہو جائے تو خسل میں ان (پٹیوں) کے او پرتر ہاتھ پھیردے۔ پھر جب ہو جائے تو خسل کس طرح کرے؟ آئخسرت نے فرمایا: وضواور خسل میں ان (پٹیوں) کے او پرتر ہاتھ پھیردے۔ پھر عرض کیا کہ اگرکوئی مختص ایسے خصندے علاقہ میں ہوکہ اسے جسم پر (شمندا) پائی ڈالنے سے جان کے تلف ہونے کا خدشہ ہوتو؟ جواب میں آئخسرت نے یہ آ ہت مبارکہ تلاوت فرمائی ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیماً (اپنی جانوں کوئل ندکرو۔ خداتم پر بردام ہربان کے )۔

#### بإب

وضو کرتے (اور کلائی پر پانی ڈالتے) وفت عورت کلائی کی اندر

والى جانب اورمرد باہروالى جانب بإنى ڈالنے سے ابتداء كرے

(اسباب ين كل دومديثين بين جن ين سايك مردكو يموزكر باقى ايك كاتر جمد ما مرب ) (احتر مترجم عنى عنه)

حضرت شن کلینی علیدالرحمد بابنادخودا ساعیل بن بر بع سے اور وہ حضرت امام رضاعلیدالسلام سے روایت کرتے ہیں۔فرمایا: خداد ندعالم نے نماز کے وضو میں عورتوں پریدفرض کیا ہے کہ وہ کلائیوں کے اندرونی حصدسے اور مرد پریدفرض کیا ہے کہ وہ

بیرونی حصہ سے دھونے کی ابتداء کرے۔ (الفروع کذافی الفقیہ والمتبذیب)

عولف علام فرماتے بین کرعلاء شیعد نے اس علم کوا تجاب رجمول کیا ہے۔ بنابرین یہاں فرض کے معنی بیرہوں سے کرخدانے اس طرح مقرر کیا ہے۔ اور یہ بیان کیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہاں لفظ فرض وجوب کے معنی میں نہیں ہے۔ جیسا کرمفق ملی نے کتاب المعتمر میں صراحت کی ہے۔ (مرجم نے بہائی علید الرحمہ نے کتاب الحبل المتین میں اکھا ہے کہ اس تھم کا استجاب برمحمول کرنا بعید ہے)۔ (فراجع)

## بإبالهم

وضومیں انگوشی محکمتن اور باز و بندوغیرہ کے نیچے پانی پہنچانا واجب ہے

(اس باب من کل تین حدیثیں ہیں۔ جن میں سے ایک کرر کوچھوڑ کر باقی دوکا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)
حدرت شخ کلیٹی علیہ الرحمہ با سادخود علی بن جعقر سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے بھائی حضرت امام
موی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا۔ کہ اگر عورت نے تھی یا باز دبند ایسا تھے پہنا ہوا ہوکہ اسے یہ معلوم ندہو سے کہ اس کے

مقصديب كاس صورت شي تيل ك طرح إنى الياكان بادواكر بالقرض ايبامى ندكياجا سكة مرتيم كراياجا ي (احتر مترج مغى عند)

نے پانی جاتا ہے بان ؟ تو وہ وضویا مسل کرتے وقت کیا کرے؟ فرمایا: اسے حرکت دے تاکہ پانی اس کے نیچ کافی جائے۔ یا اسے اتاردے پھرعرض کیا کداگرائی تک اگوشی پہنی ہوئی ہو کہ پید شریل سکے کہ وضو کرتے وقت اس کے پیچ پانی پہنچا ہے یا نہ تو؟ فرمایا: اگریفین ہوکہ پانی اس کے پیچنیس پہنچا تو پھروضو کرتے وقت اسے اتار لیے (الفروع کذافی العہذیب)

۔ حسین بن العلا وہیان کرتے ہیں کہ ہیں نے حصرت آمام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا۔ کہ اگر کمی مخص کی (انگی ہیں تک ) انگو تھی ہوتو خسل کرتے وقت کیا کرے؟ فز مایا: اسے الثادے اور وضو کے متعلق فر مایا: کہ اسے پھیردے۔ پیر فر مایا: اگر ایسا کرنا بھول جاؤ۔ یہاں تک کہ نماز شروع کردو۔ تو ہیں جمیس نماز کے اعادہ کرنے کا بھم نہیں دیتا۔ (الفروع) مؤلف علام فر ماتے ہیں۔ کہ اس سے پہلے بھی اس قسم کی بعض حدیثیں گز رچکی ہیں۔ جواس مطلب پردلالت کرتی ہیں۔

#### باب

ہاں البت اگر کی عضو کے رہ جانے کا لفین ہوجائے کہ تمہاراد ضو کمل نہیں تھا تو پھر (نماز تو ٹرکبھی) اس عضو کا اعاد وکرد \_ادراس کے بعددالے اعضاء بھی (بشر طیکہ سابقہ کی تری ہنوز ختک نہ ہوئی ہوتو اورا گراس کی تری ختک ہوچکی ہوتو پھر موالات کے فوت ہوجانے سے ساراد ضواز سرنو کرتا پڑجائے گا۔ (جیسا کہ پاب ۳۸ میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے)۔ (الفروع والمجدیب)

ا۔ حضرت شیخ طوی علیدالرحمہ باسنادخودعبداللہ بن افی یعفورے اوروہ حضرت امام جعفرصادق علیدالسلام ہو روایت کرتے ہیں
کفر مایا جستیمیں وضو کے بالاے شل خلک پر جائے۔ جبکہ تم وضوے فار ضہوکر (ادراس جگہ سے اٹھ کر) کسی اور کام میں
مشغول ہو بیکے ہوتو تمہارے اس شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

( پر فر مایا) شک اس دفت تک قابل توجه (و تدارک) بوتا ہے جب تکتم اس سے تجاوز ند کر بھے ہو۔ ( بلکہ بنوز اس میں مشغول ہو۔ اور اس جگہ پرموجود ہو)۔ (التہدیب و کذائی فی السرائر)

- ا۔ ابو یکی الواسطی بعض اصحاب سے نقل کرتے ہیں کہ اس نے حصرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ بیل آپ پر قربان ہوجاؤں (میں وضو میں) مندوعوتا ہوں پھر ہاتھ دھوتا ہوں۔ مگر شیطان مجھے شک بین بیٹلا کر متا ہے کہ شاید میں نے ہاتھ نہیں دھویا؟ (تواب میں کیا کروں؟) فر مایا: اگر تو کلائی پر پانی کی شعندک مجسوس کر ہے تو اس شیطانی شک کی پروانہ کر اوراے دوبارہ ندھو۔ (امتہذیب)
- م۔ محد بن سلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ضدمت میں عرض کیا کہ ایک شخص جب نماز پڑھ کر فارغ ہوجا تا ہے۔ تواہے وضو میں شک پڑجانتا ہے (تواب وہ کیا کرے؟) فرطیا: اس کی نماز تحکیت ہے (اوروضو یعی) اس کے اعادہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ (الینا)
- ا۔ محمد بن سلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت اہام جعفرصادق علیدالسلام کوفر ہاتے ہوئے سنا کہ فرمار ہے تھے۔ کہ تہاری جو نماز اور طہارت گزر چک ہے۔ بعداز ال (شک کی صورت میں) اگر تعوث اسا خیال بھی ہو۔ کہ ٹھیک بچالایا تھا۔ تو اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ (ہاں البت اگر کی کا یقین ہوجائے تو پھراعادہ کرتا پڑے گا)۔ (ایسناً)
- ۔ بگیر بن اعین بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان (امامن میں سے ایک امام) کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک فضی وضوکر چکنے کے بعد شک کرے تو؟ فرمایا: جب وہ وضوکر رہا تھا۔ تو اس شک والی موجودہ حالت سے اسے زیادہ یا وتھا۔ ( کرٹھیک وضوکر رہا ہے لہذا اس شک کی کوئی پروانہ کرے)۔ (ایساً)

مؤلف علام فرماتے ہیں کماس عنوان کی بعض صورتیں (جیسے پہلی صدیث کی ایک شق) استحباب برمحمول ہیں۔ اور بعض صورتیں

#### مجل بن (جيده ديث نبره)ان كوسانة تفعيل (جوبابه ٢٥ من كرديكي ب المحول كياجات كات

#### بابسه

جب کوئی محض وضوکرتے وقت منہ کا بچھ حصد دھونا بھول جائے تواس کے لئے جسم بری کے بھوٹ میں کا بھوٹ کا کافی ہے کے بعض حصد (دوسرے اعضاء وضو) سے تری کے کراس حصہ کوتر کردینا کافی ہے دوسر کا بھر مترج منی منہ ایک مدیث ہے جس کا ترجہ ما متر ہے )۔ (احتر مترج منی منہ)

حضرت شیخ صدوق علیدالرحدروایت كرتے بیل - كه حضرت امام موی كاظم علیدالسلام سے دریافت كیا گیا - كواگرتشی فض ك وضوكرتے ہوئے مند كی دھونے والی واجی مقدار بیل سے پہلے جگہ ختك رہ جائے تو؟ فرمایا: اس كے لئے كافی ہے كہم كے كى حضد (احسنا و بشوش ) سے پہلی تر كی لے كراس ختك جگہ كوتر كرون (اور بعدازال دونوں ہاتھوں كودھوئے اور مراور پاؤل پ مسح كرے ) - (المقلید عیون الاخبار)

#### بابهم

جس خض کو وضوکرنے کا لیقین ہوگر بعد میں صدیث کے مرز دہونے میں شک ہوتو اس پر اوضوکر تا داجب ہے وضوکر تا داجب ہے وضوکر تا داجب ہے اور اگر صورت حال اس کے برعکس ہوتو پھر وضوکر تا داجب ہے اور اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں بین کا ترجمہ حاضر ہے )۔ (احظر متر جمعفی عنہ)

حضرت فی کلیتی علیہ الرحمہ با شادخود عبد اللہ بن بکیر ہے اور وہ (اپنے والد بکیر) ہے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفرصا دتی علیہ السلام نے مجھ ہے فرمایا کہ جب جمہیں حدث کے سرز دہونے کا بیتین ہوتو وضو کر وآور فرز دار۔ جب تک روضو نے بعد ) حدث کے صاور ہونے کا بیتین نہ ہوتب تک ہرگر وضو نہ کرونے (الفروع ۔ المجہذیب) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ یہاں بھی اور مبطلات وضو میں بھی کی الیکی حدیثیں گر ریکی ہیں۔ جن میں وارد ہے کہ بھی بیتین کو ایسی مدیثیں گر ریکی ہیں۔ جن میں وارد ہے کہ بھی بیتین کو شک سے نہ تو ڑو۔ بلکہ بیتین کو بیتین سے تو ڑو۔ ۔ نیز (هکیات نماز) میں تین اور چا ترکعت کے درمیّان شک کے بیان میں مجمی اس مقر کی بعض حدیثیں آئی بیان ہیں۔ بھی اس مقر کے بیان میں معرف حدیثیں آئی بیان ہیں۔

جناب عبدالله ابن جعفر حميري باسناد خود عبدالله بن الحن سے اور وہ اپنے داواعلی بن جعفر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام موک کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک آوی باوضو تفار پھر اسے شک الاق ہوا کہ آیا اس کا وضو قائم ہے یا نہ؟ ۔۔۔ فرمایا: اگر حالت نماز میں بیٹ ک پڑے تو نماز چھوڑ دے اور وضو کر کے نماز کا اعادہ کرے اور اگر نماز کے بعد شک پڑے تو پھروہی پڑھی ہوئی نماز کافی ہے۔ (قرب الاسناد)

مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کہ (چوبکد میروایت سابقہ قاعدہ کلیہ کے فلاف ہے۔ لہذا اس کی کوئی تاویل کرنا ضروری ہے اوروہ یہ ہے) کہ بیردوایت استجاب برمحمول ہے اور آخری فقرہ اس کا واضح قرینہ ہے اور کمن ہے کہ یہاں وضو سے مرادا ستجا ہو۔ (لیمن استجام کرنے کا تو یقین ہوگر اس کے بعداستجام کرنے میں شک ہوتو اس پر استجام کرے وقت کے اندرنماز کا اعادہ واجب ہوگا گرمید کہوفت ختم ہوجائے۔ (تو اس صورت میں تضاموا جب نین ہے)۔

#### إبهم

### وضو کے بعد تولیہ استعال کرنا جائز ہے مگزاس کا ترک کرنامستحب ہے

(اسباب بس كل أو قديثين بين جن بين سے تين مررات و لكم و كر كے بائی تفي كار بخر ما ضرب ) \_ (احقر مترج عفی عنه )

- حفرت فیخ طوی علید الرحمد باسنادخود جمد بن مسلم سے روایت کرتے ہیں۔ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے سوال کیا۔ کہ وضو کے بعد تولید سے اعضاء وضو کو ختک کرنا کیسا ہے؟ فرمایا: اس میں کوئی مضا تقت ہیں ہے۔(الجذیب)
- ابو برحفری حفرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: اگر کوئی محف وضوکرنے کے بعد کیڑے سے اسے ختک کر ہے تو اس بیں کوئی مضا نقذ نہیں ہے بشر طیکہ کیڑایا کے صاف ہو۔ (ایسنا)
- س۔ اساعیل بن ضل بیان کرتے ہیں کہ میں نے معفرت امام جعفرصادق علیہ السلام کودیکھا کہ انہوں نے نمازے لئے وضوکیا پھر اپنے کرتہ کے نچلے حصہ سے اپنے چیرہ کو خشک کیا۔ پھر فرمایا: اے اساعیل! تم بھی ایبا کیا کرو کیونکہ میں بھی ایبا کرتا ہوں۔(ایپنا)
- ۳۔ حضرت مختصدوق علیہ الرحمہ باساد خود منصور بن حازم سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کودیکھا کہ انہوں نے وضو کیا جبکہ دہ حالت احرام میں تھے۔ پھر رومال سے منہ خشک کیا۔ (الفقیہ)
- ۵۔ جناب فی بیان کرتے ہیں کہ مفرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو محض وضوکر کے تولیہ استعمال کرے اس کے نامہ

اعمال میں ایک نیک تکمی جائے گی اور جووضو کر کے تولیہ استعال ندکرے تی کہ خود بخو داعضاء وضو جھک ہوجا کیں تواس کے نامذاعمال میں تیں نیکیاں تکھی جاتی ہیں لے (الفقیہ 'تواب الاعمال اکفرانی الفروع والمحاس)

۲۔ جناب برقی نے بانادخودعبداللہ بن سنان اور محر بن سنان سے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس مضمون کی تین صدیثیں روایت کی ہیں۔ فرمایا: حضرت امیر کے پاس کیڑ سے کا ایک ظراتھا۔ جنب آپ وضوفر ماتے تھے تو اس سے منہ ختک کرتے تھے پھر کھر کی جاء تماز ہیں ایک بھٹے پراسے ٹا تک و سیاستھے۔ جے کوئی اور استعمال نہیں کرتا تھا۔

(الحاس للمرقى)

مؤلف علام فرماتے ہیں کر قولیہ استعال کرنے والی مدیثوں بھی ہقیہ کا احتال ہے ( کیوکد فالفین کے ہان ایسا کرنامتحب ہے) اور مکن ہے کہ ان کورمت کی نئی پرمحول کیا جائے ( کہامیا کرنا حرام نیس ہے) اور یہ مجی مکن ہے کہ بیمال وضوے نماز کے علاوہ و سے ہاتھ مندوعونا اور مجرمنہ کا تولیہ سے فشک کرنا مراوہ و۔ (واللہ العالم)

### بإب٢

وضویس بالوں میں خلال کرے پائی کوان کی تبہ تک پہنچانا واجب نہیں ہے

(اس باب میں کل تین صدیثیں ہیں جن میں ہے ایک مکررکوچھوڑ کر باتی دوکا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر متر جم عنی عنہ)
حضرت شیخ کلینی علیدالرحمہ باسنا دخود محر بن مسلم سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے امامی میں ہے ایک امام سے دریافت کیا کہ ایک مخص وضو کرتا ہے آیا وہ ڈاڑھی کے اندر ہاتھ کے جائے؟ (لیمنی کیا ایسا کرتا ضروری ہے؟) فر مایا:
منہ (الفروع)

ا۔ حضرت من طوی علیدالرحم باشادخودزرارہ سےروایت کرتے ہیں۔ان کابیان ہے کہ میں نے ان (امامن میں سے ایک امام

مؤلف علام نے مرف اس ایک دوایت کی فاطراس قدر تاویلیں کی ہیں جس جس دوالی استعال کرنے پر مرف ایک نیکی اوراس کے استعال نہ کرنے پر تیم نیکیاں نامدا محال جس کھے جانے کا تذکرہ ہے۔ گرید دایت تھے دجوہ خدوال ہے اورائی ایر دایت سے النہ نوٹس ہے۔ بکر ضعیف ہے ( با دھی ہوم آ قالمتعال ہونے کا مس س)۔ (۲) حضرت امام جھ مادت علیہ السلام کا خوداس کے خلاف عمل کرنا اورائی میل کو ایسا کرنے کا تھم دینا اس کے نا قائل اختبار ہونے ک نا قائل دولیل ہے۔ (۳) اگر قولیہ استعال کرنے ہے امام کا مقصد اس کا جواز جا ہت کرنا ہوتا تو بھرایک آ دھ بارای کرنا کا فی تعامر روایا ہے ہے قویہ نیا ہر ہوتا ہے کہ حضرت امیر کا پر معمول تھا کہ وہ قماز کے لئے وضوکر کے دوبال استعال فریلیا کرتے تھے اور مؤلف علام کی آخری تاویل ماس لئے بھی کر درہے کہ جناب برتی "کی دوایت بھی صراحت موجود ہے کہ تجائے نماز کے لئے وضوکر کے دوبال استعال کرتے تھے بھی دجہ ہے کہ بعض فقتها و رہیے علامہ شیخ محرسین آل کا شف افضاء نے شرح تبرہ بھی ) اس فعل کو متحب قرار دیا ہے بہر حال ان مقائن کی دوئتی نیں اگر پھل متحب نیس ہے قو العیقا کر دہ بھی فیس ہے والفائم ۔ (احتر منز جم علی حدر)

علیدالسلام) کی خدمت میں عرض کیا کہ چرچوا (ڈاڑھی کے) بالون کے نیچے ہے اس کے دھونے کے بارے میں کیا تھم ہے؟ فر مایا: جو پچھ بالوں کے بنچ ہے۔اس کو دھونے کی بندوں کی ضرورت نہیں ہے۔اسے نہ چھٹریں بس اس کے اوپر پانی ڈال ديناكاني بيل (التهذيب كذافي الفقيه)

### باب

### وضوكرنے ميں دوسرے اوى سے مدد لينا مروه ب (اس باب میں کل چار حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنه)

حضرت شخ کلینی علیدالرحمه باسنادخودحسن بن علی الوشاء سے روایت کرتے میں ان کابیان ہے کہ میں حضرت امام جعفر صاد ق عليه السلام كى خدمت ميں حاضر مواران كے سامنے يانى كا قيضے والا لوٹا ركھا موا تھا جس سے آ كي نماز كے لئے وضوكرنا جا ہے تے۔ اس قریب کیا تا کدان کے ہاتھوں پر پانی ڈالوں امام نے فرمایا حسن ارک جاؤا اس نے عرض کیا: آپ جھے کوں رو کتے میں؟ آیا آب بین چاہے کہ میں آپ کے ہاتھوں پر پائی ڈال کراجروٹو اب حاصل کروں؟ امام نے فرمایا: کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تو تو تُواب حاصل کرےاور میں وزرووبال میں جتلا ہوجاؤں؟ میں نے عرض کیاوہ کس طرح؟ فرمایا: کیاتم نے اللہ تعالی کابیار شاد نبيل سنا كفرما تاب: "من كان يوجبولقاء ربه "- الآية- (جوفض خدا كانوشنودي حاصل كرناجا بتابات عامیے کہ نیک عمل بجالائے اوراس کی عبادت میں کی کوشریک ندکرے) (پھروضا حت کرتے ہوئے فرمایا کہ) میں نماز کے - لئے وضو کرر ہاہوں۔اور نمازعبادت ہے۔تو میں اس بات کو پسندنیں کرتا کہ اس میں کو کی مخص میر اشو یک ہو۔ (الفروع)

- حضرت شیخ صدوق علیه الرحمه بیان کرتے جی که امیر المؤمنین علیه السلام جب وضوفر ماتے تصفی کو (اعضاء وضویر) پانی والني اجازت نيس دية تقد جباس طيط مسان عوض كيا كياكاس كا وجدكيا بي الوفر مايا: من بيس جابتاكما يى نماز میں کی کوشر یک کروں۔ جبکہ خدا فرماتا ہے جو مخص خدا کی خوشنودی چاہتا ہے وہ نیک عمل بجالائے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کی کوشریک نہ کرے۔ (الفقیہ المقع علی الشرائع)
- ٣- سكونى حضرت امام جعفرصا دق عليدالسلام سے اور وہ البيخ آباء طاہرين عليهم السلام كے سلسله سند سے حضرت امير عليدالسلام ے اور وہ حضرت رسول خداصلی الشعليه وآله وسلم سے روايت كرتے ہيں۔ فرمايا: وخصلتيس الى ہيں كه بين ميابتا كه كوئى ان میں میراشر یک مو۔ (۱) ایک وضوجومیری نماز کے لئے ہے۔ (۲) دوسراصدقہ جومیرے ہاتھ سے سائل کے ہاتھ میں جاتا ہے۔جو کدراصل فداکے ہاتھ میں جاتا ہے۔ (الضال)

س حضرت شیخ مفید علیه الرحمد وایت کرتے ہیں۔ کدایک بار حضرت آمام رضاعلیہ السلام مامون حمای کے پاس تشریف لے مجے جو وضو کر رہا تھا۔ اور نوکر پانی ڈال رہا تھا۔ امام نے فرمایا: اے امیر السیند پروردگار کی عمادت میں کی کوشریک ندکر چنانچہ مامون نے نوکرکو ہٹا دیا۔ اور بدست خودوضو کیا۔ (ارشادشخ مفیدٌ)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس سے قبل کیفیت وضو کے بیان میں اسی کی حدیثیں گزر پکی ہیں۔ جواس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ دومر ہے سے مدولینا جائز ہے۔ ابندا ان حدیثوں کی کوئی معاسب تاویل کرنا ضروری ہے۔ اور وہ چند ہوسکتی ہیں (۱) ایسا کرنے کو جواز پر محمول کیا جائے اور اس کے ترک کرنے کو فضیلت پر۔ (۲) ان کو تقید پر محمول کیا جائے ( کیونکہ خالفین کے ہاں ایسا کرنا بلااشکال جائز ہے)۔ (۳) ان کو ضرورت پر محمول کیا ہے۔ اور ان کو بلا ضرورت پر (بہر حال دوسرے آ دی سے پائی ڈلوانا حرام نہیں ہے)۔

#### پات ۱۸۸

### جب کو کی مخص کسی وجہ سے خود طہارت کرنے سے عاجز ہوتو دوسر افخص اسے طہارت کراسکتا ہے (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر سترجم عنی عنہ)

حضرت بی طوی علیه الرحمه با سادخود عبد الله بن سلیم ان سے روایت کرتے ہیں۔ وہ ایک حدیث کے حمن میں بیان کرتے ہیں

کر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بخت درد میں جٹلا سے کدان کوشل جنابت کی ضرورت پیش آگئی جبکہ وہ بہت شندی جگہ

پر قیام پذیر سے نے خود امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے غلاموں کو بلایا۔ اور ان سے کہا کہ مجھے اٹھا کر لے جا کا اور مجھے چند کلڑیوں پر بٹھا کر مجھے پر پائی ڈالا اور مجھے شاکر ایا۔ (المتهذیب والاستبصار)

کراک چنانچہ وہ مجھے اٹھا کر لے گئے اور مجھے چند کلڑیوں پر بٹھا کر مجھے پر پائی ڈالا اور مجھے شاکر کرایا۔ (المتهذیب والاستبصار)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس مطلب پر وہ تمام عموی حدیثیں ولائت کرتی ہیں۔ جو مخلف ابواب میں بھری ہوئی ہیں۔ (منجملہ

ان کے ایک حدیث وہ ہے جو اس سے پہلے باب ۱۵ کیفیت وضو میں گزر چکی ہے جس میں ابو عبیدہ خذ اوکا امام مجمہ باقر علیہ
السلام کو دضو کر انا ذکور ہے )۔ (فراجع)

#### بابهم

جس محض کا ہاتھ یا پاؤں کٹا ہوا ہواس کا کیا تھم ہے؟ (اس باب میں کل چار مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عنی عند)

حضرت في كليني عليه الرحمه بإسناد خودر فاعد ب روايت كرت بيران كابيان بي كديس في حضرت امام جعفر صادق عليه

السلام سے دریافت کیا کہ جس مخص کا ہاتھ کٹا ہوا ہو۔ وہ کیا کرے؟ فرمایا: اس جگہ کو دھوئے جہاں سے عضو کٹا ہوا۔ ۔۔(الفروع)

- ۔ علی بن جعفر بیان کرتے ہیں۔ کہ میں نے اپنے بھائی حضرت امام موئی کاظم علیدالسلام سے اس مخص کے بارے میں موال کیا۔
  کہ جس مخص کا ہاتھ کہنی سے کتا ہوا ہو۔ وہ کس طرح وضو کرے؟ فرمایا: کا عرص میں سے جو حصد باتی ہے اس کو رموے۔ (ایسنا 'کذائی واقعید والعہدیب)
- سا۔ محرین مسلم بیان کرتے ہیں۔ کریں نے جعز نصافام محمد باقر علید السلام سے اس محف کے بارے بی سوال کیا۔ جس کے ہاتھ پاؤل کے بوت میں۔ الفروع والمتبلدیب)۔

مؤلف علام فرات ہیں (چونکہ صدیف میں وضویا عسل کی کوئی صراحت نہیں ہے۔ الفوالگر اسوال وجواب سے مراد وضو ہے۔ کدایے میں ایافض وضوک طرح کرے؟) توامام! کا یفرمانا کہ ہاتھ یاؤں کو ( لینی با قیما ندہ حصد کو )وہوے گا۔ تقیہ پر مجول ہے۔ یا پھر بیصدیت عسل برمحول ہے۔ (ندکہ وضویر) (مطلب بیک ایسا محفی عسل کرنے میں باقیما ندہ ہاتھ یاؤں کو دھوے گا)۔ (ایسنا)

ا۔ حضرت فیخ طوی علید الرحمد باسنادخودرفاعہ سے روایت کرتے ہیں۔ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا۔ کہ جس شخص کا ہاتھ یا وں کٹا ہوا ہو۔ وہ کس طرح وضوکرے؟ فرمایا: (ہاتھ کی) اس جگہ کو وصوئے جہاں سے ہاتھ کا ٹاگیا ہے۔ (المجدیب)

مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کہ ہمارے علماء کی ایک ہماعت نے یدوضاحت کی ہے کہ بیحدیثیں اس صورت پر محمول ہیں کہ جب اس عضو کل ہوں ہوں ہوں کہ جب اس عضو کل ہوں ہوں ہوں کے جس کا وضویتی دھونا یا جس پر سمح کرنا واجب ہے۔ اور اگر وہ سارا عضو کٹا ہوا ہو۔ (جس کا دھونا یا جس پر سمح کرنا واجب تھا) تو پھر بیچم استخباب پڑمول ہوگا (ورندوجوب ساقط ہے)۔

ناظرجیر پر پشیده خدوقا کداس سلسلی قرام دوایات اجمال وابهام سے خالی بیس بی ان سے اصل مطلب اخذ کرنا جو سے شیراؤ نے سے کم مشکل نہیں ہے ہاں البتداس سلسلہ بین وارد شدہ قرام اخبارو آ طار اور فتھائے کرام کے فاوی و آ راہ کا جامع خلاصہ بیہ ہے کہ یہاں چندصور تیں ہیں ۔ نبر (۱) ایک ہاتھ یا دونوں ہاتھ کہن سے لیے ہوئے ہوں۔ (۲) کہن سے کے ہوئے ہوں۔ (۲) کہن سے کے ہوئے ہوں۔ (۲) کہن سے کے ہوئے ہوں۔ بہن سے کہوئے ہوں۔ بہن سے کہوئے ہوں۔ بہن سے کہوئے ہوں۔ بہن سے کہا تھے کہ ہوئے ہوں۔ اور بہنیں ہے۔ چھی صورت میں دھونا واجب نہیں ہے۔ دوسری صورت میں ال کی حصر کو جوابا جائے۔ اور بہی تفصیل کے ہوئے پاکس کرم کی ہے۔ والفد العالم۔ صورت میں دھونے کا وجوب ساقط ہے۔ مراحوظ ہے۔ کہ بالائی حصر کو جوابا جائے۔ اور بہی تفصیل کے ہوئے پاکس کرم کی ہے۔ والفد العالم۔ (احتر متر جم عنی عند)

#### باب۵۰

### وضوایک مرا پانی کے ساتھ اور خسل ایک صاع پانی کے

### ساتھ کرنام سخب ہاوراس مقدار کولیل جانتا جا تزنہیں ہے

(اس باب من كل چه مديثين بين جن بيل سے دو مررات كولكر دكر كے باتى جاركاتر جمد ماضر ب) ـ (احقر متر جم عنى عدر)

حضرت شیخ کلینی علید الرحمه باسنادخود زراره سے اور وہ حضرت امام جمہ باقر علید السلام سے روایت کرتے ہیں۔فر مایا : حضرت رسول خداصلی الله علید وآلد وسلم بانی سے ایک مد سے ساتھ وضواور ایک صماع کے ساتھ هسل کیا کرتے ہے۔ اور شیخ طوی علیہ الرحمہ کی صراحت کے مطابق ایک مد ڈیڑھ وطلی مدنی کا اور ایک صاع چوطل مدنی اور نور طلی مراق کا موتا ہے۔

(تهذيب الاحكام)

- ۔ سلیمان بن حفص مروزی روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا جنسل یانی کے ایک صاعب اوروضو پانی کے ایک ماع سے اوروضو پانی کے ایک مدا تھا۔ اورایک مدم ۱۸ دوسو کے ایک مدکستان کے ایک مدکستان کے ایک مدم ۱۸ دوسو ای درہم کا ہوتا ہے۔ اورایک درہم چھے انق کے برابرہوتا ہے اورایک وائق نخو دکے چھودانوں کے برابرہوتا ہے۔ اورخو دکا ایک دانداوسط درجہ کے دواند جو کے مطلق برابرہوتا ہے۔ (امہد یہین والفقیہ)
- ۳۔ سامیان کرتے ہیں کہ میں نے ان (امامین میں سے ایک امام) سے سوال کیا گھسل کے لئے پانی کی کتنی مقدار در کارہے؟ فرامایا کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صاع سے شسل اور ایک مدسے وضوکیا ہے۔ اور آ مخضرت کے عہد میں ایک صاح یا نچے مدکا ہوتا تھا۔ (تہذیب والاستبصار)
- ایک صدوق علید الرحمدروایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول خواصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وضوایک مداور عسل ایک میں است وروش ایک میں گے۔ جواس مقدار کوئم بھیس کے اور وہ بیری سنت وروش ایک میں گے۔ جواس مقدار کوئم بھیس کے اور وہ بیری سنت وروش کے خلاف ہوں کے اور جو تفض میری سنت پرقائم رہے گا۔ وہ یا گیزہ مکان (جنت الفردوس) میں میرے ساتھ ہوگا۔ (المقتیہ) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس مقام کی مزید حقیق اور مزید متعلقہ حدیثیں جنابت اور ذکا و قطرہ کے بیان میں آئیں گ

مروجداوزان كيمطابق ايك هركياره چمنا بك ساز مع تين ولدكا موتاب-اورجب أيك مارًا بارج مدكات وكياجائ واس كاوزن تين سروس چمنا عك اور از حالي تولد بين كار (احترم مرجم عني عند)

#### بإبا۵

وضواور عسل میں پانی کابیا ک ہونا شرط ہے اور نجس پانی سے وضواور عسل کرنا باطل ہے اور جو نمازاس سے پڑھی جائے گی وہ باطل ہوگی اور اس طہارت اور نماز کا اعادہ واجب ہوگا (اس باب میں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احترمتر جمعنی مد)

جناب سیدمرتضی (علم العدی ) این رسالہ محکم و شابہ می تغیر نعمانی کے حوالہ نے قل کرتے ہیں۔ اور وہ اپنے سلما سند سے حضرت امیر علیہ العام سے روایت کرتے ہیں۔ کہ آپ نے فرمایا: وہ رخصت جو ممانعت کے بعد اطلاق واجب قرار دیا ہے۔

(اس کی مثال ہے ہے ) کہ خداوند عالم نے اپنے بندوں پر پاک وصاف پانی ہے وضواور شل جنابت کرنا واجب قرار دیا ہے چنا نچ فرما تا ہے کہ الے ایمان والوا جب نماز پڑھنے کا ارادہ کر وتو اپنے مؤہوں کو وجو و اور ماقصوں کو بعیوں سمیت۔ اور سے کو این نے کہ واور پاقصوں کو بعیوں سمیت۔ اور سے کرو السی بین بیروں کا اور پاؤں کا کعیمین تک۔ اور اگر جب ہوتو طہارت (شل جنابت) کرو۔ اور اگر مر یہ بو پاک و پاک و بالے و پاک و پاک و پاک و بالے و پاک و پاک و پاک و بالے و پاک و پا

#### باب۲۵

وضومیں ایک مدسے بھی کم مقدار کافی ہے یعن صرف اتنی مقدار کافی ہے کہ جس پردھونے کانام صادق آجائے۔ اگرچہ تیل ملنے کی مانند ہواور بہت پانی استعال کرنا کروہ ہے (اس باب میں کل پانچ مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ ماضرہے)۔ (احترمتر جم علی عنہ)

حضرت شیخ کلینی علیه الرحمه باسناوخود محد بن مسلم سے اور وہ حضرت امام محمد باقر علیه السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: وضو خداوند عالم کے حدود میں سے ایک حد ہے۔ خداتویہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کی اطاعت کون کرتا ہے۔ اور تا فرمانی کون؟ مؤمن کو

کوئی چیز نجس نہیں کرتی (کیونکہ حدث ایک باطنی کثافت ہے نہ ظاہری نجاست) اس لئے تیل کی طرح پانی سے چیڑ ناکافی ہے۔(الفروع کذانی الفقیہ والمتہذیب علل الشرائع)

- ۲۔ حریر معرف امام جعفر صادق علیدالسلام سے دوایت کرتے ہیں۔ فر مایا: خدانے آیک فرشتہ مقرد کر رکھتا ہے۔ جو وضویس پانی کا اسراف کرنالکھتا ہے۔ جس طرح کہ وضو کے عدود سے تجاوز کرنے کو گلستا ہے۔ (الفروع)
- ٣ زراره حفرت امام محد باقر عليه السلام بروايت كرتے بين فرمايا: جب بانی تنهارے چرے کو چھوے تو كافى ہے۔ (ايساً)
- س. حضرت فیخ طوی علید الرحمد با سنادخود محمطی سے اور وہ حضرت الم جعفر صادق علید السلام سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا: اگر یانی عام ل جائے تو کال وضو کر دور ندتھوڑ اسایانی بھی کافی ہے۔ (تہذیبین)
- ۵۔ اسحاق بن عمار حضرت امام جعفر صادق علیہ البولام ہے اور وہ اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت علی علیہ السلام فرمایا کرتے ہیں فرمایا : حضرت علی علیہ السلام فرمایا کرتے ہیں کہ کیفیت وضو کے لئے اس قدر پانی کافی ہے جس قدر مالش کے لئے تیل کافی ہوتا ہے۔ (ایسنا) مؤلف علام فرمائے ہیں کہ کیفیت وضو آ ب مضاف (باب ۱۰) اور آ ب مستعمل (باب ۱۵) وغیرہ میں اس قتم کی چھ حدیثیں گزر چکی ہیں۔ جواس مقصد پر دلالت کرتی ہیں اور پھھ کی خدال جنابت کے ایواب میں آئیں گی انشاء اللہ تعالی ۔

#### اب۵۳

وضوكرتے وقت آكھوں كا كھلار كھنامتحب ہے اور

اعضاء کے اندرونی حصہ تک پانی پہنچانا واجب نہیں ہے

(ال باب مي صرف ايك حديث م جس كاتر جمه عاضر م على المقر مترجم عفى عنه)

حضرت شیخ صدوق علیه الرحمه روایت کرتے بین که حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا که وضوکرتے وقت آئیسیں کھی رکھا کروشاید کتم اس کی برکٹ ہے دوزخ کی آگ کوندو کیھو۔ (الفقیہ المتع او الاعمال علی الشرائع) مؤلف علام فرماتے بین کہ وہ حدیثیں جو دوسر رحظم (کم اعضاء کے اعمروفی حصہ تک پانی کانچا تا واجب نہیں ہے) پر دلالت کرتی بیں ۔وہ اس سے پہلے (باب ۲۹ میں) کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے ضمن میں بیان ہو چکی بیں ۔اور پھوآئندہ میں دنجا بیات کے باب ۲۳ میں) آئیس کے جواس موضوع پر دلالت کرتی بیں انشاء اللہ تعالی ۔

### باب۵۵ کامل طوضوکرنے کابیان

(ال باب من کل آخو حدیثی ہیں جن میں سے تین کر دات وقام انداز کرناتی پانچ کا ترجمہ عاضر ہے)۔ (احر مورجم علی عنہ)

حضرت شخ صدوق علیہ الرحمہ باسناد خود حماد بن عمر واور انسی بن عمر سلود وہ اپنے والد (محمر سے) اور وہ حضرت امام جعفر مادق علیہ السلام سے سلسلہ سند سے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وا کہ وہ سلم سادق علیہ السلام سے سلسلہ سند سے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وا کہ وہ سک روایت کرتے ہیں کہ آخضرت نے معزمت کی علیہ السلام کو وہیت کرتے ہوئے فرمایا : یا ملی اور رج تین ہیں (ا) سرد یوں کے باوجود کا مل وضو کرنا۔ (۲) ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری فماز کا انتظار کرنا۔ (۳) اور دات ون نماز با جماء سے کی طرف چل کر جانت کے جنت کے جانت اللہ است منتیں الی کا بین کہ میں بائی جا کیں۔ اس نے کو یا حقیقت ایمان کو کمل کرلیا۔ اور اس کے لئے جنت کے سب درواز سے کھول دیے جاتے ہیں۔ (۱) جو کا ل وضو کر سے (۲) جو نماز احس طریقہ سے پڑھے۔ (۳) جو مال کی زکو ۃ اوا کر سے درواز سے کھول دیے جاتے ہیں۔ (۱) جو کا ل وضو کر سے (۲) جو نماز کو قید ہیں دیکھے۔ (۲) جو اپنی گرخوا ہی کا حق اور کی کا در المقعیہ الحصال )

ا۔ ابوسعیدخدری حضرت رسول خداصلی الشعلیدوآلدوسلم ہےروایت کرتے ہیں۔ کدآ تخضرت نے فرمایا: کیا ہیں تہمیں ایک چیز نہتا کال کھرت کے حضرت کے عرض کیا گیا: ہاں! یا رسول نہتا کال کہ جس کی وجہ سے خدا تمہاری خطا کیں معاف کردے۔ اور ٹیکیوں میں اضافہ کردے ؟ عرض کیا گیا: ہاں! یا رسول اللہ! فرمایا: شعد ترفید میں مصائب میں کامل وضوکر تا مساجد کی طرف زیاوہ سے زیادہ چان کرجانا۔ اور ایک نماز پردھ چھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا۔ (آ مال چی صدوق")

سا۔ داوو بن سلیمان الفر احظرت امام رضاعلیہ السلام ہے اور وہ اپ آباء طاہرین علیم السلام کے سلسلہ سند ہے حضرت رسول ضداصلی الله علیہ وہ آلہ وہ مایا ہم وہ خانوادہ ہیں کہ خضرت نے ایک طویل حدیث کے ضمن ہیں فرمایا ہم وہ خانوادہ ہیں کہ جن کے لئے صدقہ طال نہیں ہے۔ ہمیں کامل طہارت کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ اور ہم اچھی نسل کی گھوڑی پر کدھانہیں جن کے لئے صدقہ طال نہیں ہے۔ ہمیں کامل طہارت کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ اور ہم اچھی نسل کی گھوڑی پر کدھانہیں

کال وضوے مرادیہ ہے کد فدکورہ بالاتمام سخبات وآ داب کے ساتھ وضو کیا جائے۔ جس میں وضوے پہلے دوبار ہاتھ وہونا پھر تین تمن بارگلی کرنا اورناک ش بانی ڈالنااور پھر پھر پورچلو سے منداور پھرای طرح ایک ایک بھر پورچلو سے داکیں باکس ہاتھوں کا دعونا اور بعداز ال سراور پاؤں کا کمل کرنا شامل ہے۔ بہت سے علامتے منداور ہاتھوں کے دودو بارد ہونے کوکال وضو تر اردیا ہے۔ (وھو لا یہ بخداو عن قوق) گرباب اس میں آ ب اس اختلاف کا ایک نموندد کھ سے بیں جو دوسری بارمند ہاتھ وہونے میں ہے۔ (والفد العالم)۔ (احتر مترج علی عند)

ج مات\_(عيونالاخبار)

س۔ انس حضرت رسول خداصلی الشعلیدوآلدوسلم ہے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: کامل وضوکرواس کی برکت سے بل سراط ہے اس طرح گزرجاؤے جس طرح بادل گزرتا ہے۔ ملائم عام کرو (ہر طاقاتی کو پہلے سلام کرو) اس سے تمہارے کھر کی خیرو برکت بھی اضافیہ وگا۔ پوشیدہ طور پر بہت ممدقہ دیا کہو۔ کہ یہ بروردگارے قبروضنب کی آگ کو بجمادے گا۔ (خصال ممدوق") ۵۔ جناب ہوتی "باستاد خودسین بن ابوالعلاء سے اور وہ حضرت المام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: سب

برب بین برمار در مان بر مار در مان بر مار ما مان برای دو دو تی جوآب نے (شب معراج) آسان پر فدا کی بارگاہ میں جو کہا تھا جو جو میں برقی مان برخدا کی بارگاہ میں جو کہا تھا ہے برخی ۔ فدانے آپ کو دی کے ذریعے کم دیا کہ صادنائی چشد کے قریب جا کیں اور کال وضو کریں اور اپنے اصطاع بحدہ کو پاک وصاف کریں۔ اور اپنے پروردگار کے لئے تماز پر حیں۔ رادی نے عرض کیا: بیصا دکیا ہے؟ فر مایا:

ایک چشہ ہے جوعرش الی کے ستونوں میں ہے ایک ستون کے بیتے ہے جاری ہے ۔ پس آ تخضرت نے دہاں کال وجو کیا اور پرعرش الی کی طرف مند کرکے (نماز پرحی)۔ (الحاین)

مؤلف علام فرمائ میں کراس موضوع پردلالت کرنے والی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب،۱۵،۱۵ وغیرہ میں)گزر چک میں اور بعض اس کے بعد (ج ۱۲ افعال نماز میں) آئیں گی افشا واللہ تعالی ۔

#### باب۵۵

اس برتن سے وضوکرنے کا تھم جس میں تصویریں بنی ہوئی ہول یا اس میں جا ندی لگی ہوئی ہو؟ (اس باب میں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ ماضر ہے)۔ (احترمتر جم عفی عند)

حضرت فی طوی علیدالرحمد باسنادخود اسحاق بن عمار سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس طشت میں یا اس او نے وغیرہ سے وضو کرنے کے متعلق جن میں اضوریی بدنسی ہوئی ہوں۔ یا جس میں چاندی گی ہوئی ہو فرامایا: نداس او نے سے وضو کیا جائے اور ندہی اس (طشت) میں وضو کیا جائے۔ (المتبذیب)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد (نجاست کے باب ۲۵٬۲۵ و ۲۷ میں) سونے چاندی کے برتن استعال کرنے کے سلسلہ میں اس قتم کی اور بعض حدیثیں ذکر کی جائیں گی انشاء اللہ تعالی۔

### بإبده

## وضوکا پانی پاخانہ میں ڈالنا مکروہ ہے ہاں البنۃ گھر کے اس سوراخ میں اس کا ڈالنا فیا ترجے جو ہر متم کے پانی کو جذب کرتا ہے (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ عاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عنہ)

- حضرت فی کلینی علیدالرحمد باساد خود محد بن الحن الصفار بر دایت کرتے بین ان کابیان ہے کہ انہوں نے حضرت امام حس عسکری علیدالسلام کو خط لکھا کہ آیا ہے جائز ہے کہ میت کو سل دیا جائے۔ یا آدی وضوکر سے اور وضو کا پانی اس کویں بین ڈال دے؟ المام نے جواب بین لکھا کہ اگر اس فیم کا پانی گھر کے اس سوراخ بیں ڈال دیا جائے۔ جس بیس برشم کا پانی بہادیا جاتا ہے۔ اور وہ اسے جذب کر لیتا ہے ہے تو اس میں کوئی مضا کھے تہیں ہے لے۔

(الفروع)

#### باب ۵۷

جووضو بول و براز کی وجہ سے کیا جائے وہ سجد میں کرنا مکر وہ ہے۔ یخلاف اس وضو کے جواس حدث کی وجہ سے کیا جائے جو مجد میں ہی صا در ہوا ہو (اس باب میں کل دوصدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عنہ)

- حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سناوخود رفاعہ بن موی سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ بی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مجد کے اندروضو کرنے کے بارے میں سوال کیا؟ امام نے اس وضو کو کروہ قرار دیا جو بول براز کی دجہ سے کیا جائے۔ (الفروع والمجذیب)
- 1- حضرت في طوى عليه الرحمه باسنادخود بكير بن اعين ساوروه المين عن سائيه الم عليه السلام سدوايت كرتے بين فرمايا: جب حدث مجد عن صادر بو (جيدو بال رق فارج بوجائي انيندا جائے) تواس كى وجہ سے مجد كے اندروضوكر في عن كوئى مضا كفترين بـ \_ (المجديب)

# ﴿ مواك كابواب ﴾

# (الى بالمامل كل تيره (١٣) باب بير)

#### بابا

### مسواک کرنام ہتھ ہو کدہ مگروا جب نہیں ہے اور ہمیشہ مسواک کرنے کا سخباب اور دیگر چندمستحب خصلتوں کا تذکرہ

(اسباب من كل جاليس مديثين بين جن بين سے الحارہ كررات كولكمز وكر كے باتى بائيں كاتر جمد پيش خدمت ہے)۔ (احتر مترج عفی عنه)

- ۔ حفرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ بانادخود محد بن مسلم سے اور وہ حفرت امام محد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: حفرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے گہ جر کیلی نے مسواک کرنے کا مسلسل وصیت کی کہ مجھے یہ اندیشہ دامن کیم ہوگیا کہ مسواک کرتے کرتے میز ہے داندی تھس نہ جا کیں۔ یابع بیلے ہوکر گرنہ جا کین۔ (الفروع)
- ۲۔ ابواسامد حفرت امام جعفرصادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا: رسولوں کی سنتوں میں ہے ایک سنت مسواک کرنا جھی ہے۔ (ابیناً)
- ۳۔ طلحہ بن زید حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا تنین چیزیں انبیاء کوعطا کی گئی ہیں (۱)عطر لگانا۔ (۲) بیواؤں ہے شادی کرنا۔ (۳) مسواک کرنا۔ (ایپناً)
- ۳- ابوجیلہ بیان کرتے ہیں۔ کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جرئیل حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تین چیزوں کے ساتھ نازل ہوئے۔ (۱) مسواک کرنا۔ (۲) خلال کرنا۔ (۳) اور چینے نگانا۔ (الفروع الفقیہ المحاس)
- حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بھی اس سلسلہ کی پہلی حدیث کو روایت گیا ہے اور اس کے ساتھ یہ تنہ بھی نقل کیا ہے کہ آنخضرت نے فرمایا جرئیل نے (بھکم رب بلیل) پڑوی کے بارے میں جھے اس قدروصیت کی کہ جھے گمان ہوا کہ شایدا سے میری وراثت میں شریک کردیں گے۔ نیز غلام کے بارے میں اس قدروصیت کی کہ جھے گمان ہوا کہ اس کی آزاوی کے لئے کھدت مقرد کردیں گے۔جس کے بعدوہ خود بخود آزاد ہوجائے گا۔

دوسری روایت میں اس کے ساتھ بداضا فدمجی فدکور ہے۔ فر مایا اور عورت کے بارے میں اس قدر وصیت کی کہ مجھے گمان ہوا

كدشايدات طلاق بين دى جاسكى فى ر (الفقيد)

- ۱- حضرت شیخ کلینی علید الرحمہ باسادخود مہر ماسدی سے دوایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ بیں نے حضرت امام جعفر صادق
  علید السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فر مار ہے تھے کہ سواک ہیں دی اچھی خصلتیں ہیں۔ (۱) منہ کو باک وصاف کرتا ہے۔ (۲)
  پروردگارکوراضی وخوشنود کرتا ہے۔ (۳) فرشتوں کی فرحت وانبساط کا باعث ہوتا ہے۔ (۳) پیسنت ہے۔ (۵) پیسوڑ حوں کو
  مضبوط کرتا ہے۔ (۲) آتھوں کو جلاد تا ہے۔ (۷) بلغم کو دور کرتا ہے۔ (۸) دائتوں کی زود کی کو دور کرتا ہے۔ (۹) دائتوں کی
  سفید کرتا ہے۔ (۱) کھانے کی خواہش پیدا کرتا ہے۔ (ایفن معدہ کی اصلاح کرتا ہے)۔ (الفروع الحاس للم تی سفید کرتا ہے۔ (۱) کھانے کی خواہش پیدا کرتا ہے۔ (ایفن معدہ کی اصلاح کرتا ہے)۔ (الفروع الحاس للم تی سفید کرتا ہے۔ (۱۰) کھانے کی خواہش پیدا کرتا ہے۔ (پین معدہ کی اصلاح کرتا ہے۔ (۱۷) کھانے کی خواہش پیدا کرتا ہے۔ (۱۷)
- عد دوسری دوایت میں جد بروایت ابن سنان حفرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے مروی ہے۔ اس میں مسواک میں بارہ حصاتیں گنوائی گئی ہیں۔ دس تو یکی ہیں جواو پر ندکور ہیں اور مزید دویہ ہیں۔ (۱) قوت حافظہ میں اضافہ کرتا ہے۔ (۱) نیکیوں کودوگنا کرتا ہے۔ (الفروع المحاس الفقیہ الخصال الشواب)
- ۸- حنان این والدے اور وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: (اسلام سے پہلے ایک بار) کعبہ نے (زبان حال سے) بارگاہ این وی میں مشرکوں کے (بد بودار) سانسوں سے اپنی اذبت تاکی کی شکایت کی۔ ارشاد قدرت ہوا: اے کعب اقرار پکڑا ہیں تجھے ان لوگوں کے وض ایسے لوگ دوں گا جدر ختوں کی (فرم) شہنیوں سے (این عمونہوں کی) صفائی کریں گے۔ ایس جب خداو تدعام نے حضرت محمصطفی صلی الشعلیدة آلد مسلم کومبعوث برسالت فرمایا تو جبرائیل (امین ) کے ذریعہ ان کومبواک اور خلال کرنے کی وئی فرمائی۔ (الفروع الفقیہ تفییر القی الجاس)
- 9۔ محماد بن عیسیٰ معزت امام جعفرصادق علیه السلام ہے روایت کرتے ہیں فر مایا بصوّا کے کرتا آبشوب چیثم کودور کرتا ہے۔اورنو ر بصارت کوجلادیتا ہے۔ (القروع المحاس)
- ا۔ حضرت شخصدوق علید الرحمہ باسناد خود حسین بن زید سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور وہ اپ آباء طاہرین علیم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت رسول خداصلی الشرعلیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے حدیث منابی میں فرمایا کہ جرئیل نے جھے مسواک کرنے کی اس قدر وصیت کی کہ جھے گمان ہونے لگا کہ شاید وہ اسے ( بھکم بروردگاد) فریعنہ قراردے دیں گے۔ (الفقیہ)
- ا۔ حماد بن عمر دادر انس بن محمد اپنے باپ (محمد) سے اور دوجھڑت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور دوہ اپنے آباء طاہرین علیم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت رسول خداصلی الشعلیہ وآلہ دسلم سے دوایت کرتے ہیں۔ کرآپ نے حضرت علی کے نام اپنی وصیت میں فرمایا: یاعلی ! تین چیزیں قوت حافظہ کو زیادہ کرتی ہیں۔ اور بلغم کو دور کرتی ہیں۔ (۱) لبان کے مانا۔ (۲) مسواک

- کرنا۔(٣) قرآن کی الاوت کرنا۔ یا علی اسواک کرناست ہے بید کو پاک صاف کرتا ہے تا آخر ( یہاں اس کے وہ پورے بارہ فا کدے بیان کیے جی جواو پر حدیث نمبر لا والم فرکور ہیں۔ (ایشاً)
- ۱۱- فرماتے میں کے جعزت امام جعفرصادق علیہ السلام نے فرمایا کہ چار چیزیں اخیاء ومرسلین کی سند ہیں۔(۱) عطر لگانا۔(۲)
  مسواک کرنا۔(۳) مورتوں سے جعقد واز دواج کرنا۔(۴) مہندی لگانا۔(الیناً)
- "ا- نیزانام جعفرصادق علیدالسلام فرماتے ہیں کہ جب اوگ گروہ در گروہ دین اسلام میں داخل ہونا شردع ہوئے وان میں بسنسی
  از دہمی نتھے۔جوسب لوگوں سے پڑھ کررقیق القلب تھاور منہ کے شامے تھے۔عرض کیا گیایا رسول اللہ اان کی رفت قلب ( کی
  وجہ تو معلوم ہے ان کے منہ کیوں شامے (خوشبودال) ہیں؟ فرمایا: اس لئے کہ بیاوگ زمانہ جا بلیت میں بھی مسواک کیا کرتے
  منہ نے۔(ااینا علل)
- ۱۲۔ فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کے لئے ایک طبور (پاک و پاک کنندہ) ہوتا ہے۔اور مند کا طبور مسواک میں۔ در الفقیہ)
- ۵۱۔ حطرت شخصدوق علیدالرحدفر باتے ہیں۔ مردی ہے کہ اگراوگوں کومعلوم ہوجاتا ہے کہ مواک کرنے یس کیا فضیلت ہے؟ تو دورات محدودت کیاف بی اسپنے ساتھ مسواک سال کرسوتے (ایعنا) م
- ۱۷۔ نیز فرمائے ہیں۔ کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت مسواک کیا کرتے تھے۔ گر پھر بھی واجب نہیں ہے البذااگر چندون نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ (ایصاً)
- ا۔ حسن بن الججم معزت انام مولی کاظم علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں۔ فر مایا با تی سنت کام ایسے ہیں کہ جن کاموت تعلق بے ۔ اور پانچ کاجم سے ۔ اس وہ کام جوسرے متعلق ہیں۔ وہ یہ ہیں (۱) مسواک کرنا۔ (۲) موجھیں کو انا۔ (۳) بالوں میں کتھی کرنا۔ (۳) کی کرنا۔ (۵) ناک میں پانی ڈالنا اور جوجم سے متعلق ہیں۔ وہ یہ ہیں (۱) ختد کرنا۔ (۲) زیرناف بالوں کا موڈ نا۔ (۳) زیر بغل بال لینا۔ (۳) ناخن کا ٹا۔ (۵) انتخاء کرنا۔ (خصال صدوق ")
- ۱۸۔ جعفر بن خالد حضرت امام چعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا کدوں چیزوں جی گویا افسوں ومنتر ہے۔ (۱)

  چلنے پھرنے میں۔ (۲) سواری پر سوار ہونے میں۔ (۳) پانی میں خوط لگانے میں۔ (۳) سرسز وشاداب جگہ و کھنے ہیں۔

  (۵) کھانے میں۔ (۲) پیلنے میں۔ (۷) خوبصورت مورت و کھنے میں۔ (۸) مربا شرت کرنے میں۔ (۹) مسواک کرنے
  میں۔ (جا) لوگوں سے ہاتیں کرنے میں۔ (فصال شخ صدوق")
- 9۔ نیز باسادخود حضرت علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ کہآ بٹ نے صدیث اربعما ق میں فرمایا کے مسواک کرنا ضدا ک خوشنودی کا باعث ہے۔ نی کی سنت ہے۔اور منہ کوخوشبودار بناتا ہے۔ (ایساً)

- ۲۰ ابراجیم بن ابوالبلاد حضرت امام محمد باقر علیه السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: مسواک کرنا بلغم کوزائل کرتا ہے اور عقل میں اضافہ کرتا ہے۔ ( تواب الاعمال )
- الا۔ مفضل بن عرصورت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دوایت کرتے ہیں۔ کذا کہ نے ایک حدیث کے خمن میں فرمایا تم پر لازم ہے کہ اعلی اخلاق اپنے اندر پیدا کرو۔ اور تم پرمسواک کرنالازم ہے کیونکہ بیرمنہ کو پاک وصاف کرتا ہے۔ اور بیا چھی سنت ہے۔ (آمالی شخصد وق")
- ۱۷۔ چناب سن بن علی بن شعبہ مخصرت رسول خداصلی الشعلیدوآ لدوسلم سے روایت کرتے ہیں۔فرمایا: یاعلی اسمواک ضرور کرو۔
  کیونکہ یہ منہ کوصاف کرتا ہے۔ پروردگار کی خوشنودی کا باعث ہے۔آ تھوں کوجلا دیتا ہے۔اور دانتوں ہیں خلال کرنا تہیں محبوب طائکہ بنائےگا۔ کیونکہ فرشتوں کواس محبوب طائکہ بنائےگا۔ کیونکہ فرشتوں کواس محبوب طائکہ بنائےگا۔ کیونکہ فرشتوں کواس محبوب طائکہ بنائےگا۔ کیونکہ فرماتے ہیں۔کواس سے پہلے (باب ۲۵ میں) اس قتم کی بعض حدیثیں گررچکی ہیں۔اور پچھاس کے بعد (آئدہ ایواب میں) اور پچھاب الطعمہ والاشربہ میں آئیں گی انشاء اللہ تعالی۔

#### بإب٢

مسواک نہ کرنا مکروہ ہے اور تین دن کے بعد تو مسواک کرنامستحب مؤکد ہے (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخودائن بکیرے اوروہ بالواسطہ حضرت امام محمہ با قرعلیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے مسواک کے بارے میں فرمایا کہ ہرتین دن میں اے ہرگز ترک نہ کرو۔اگر چہا یک بار کرو۔ (الفقیہ الفروع)
- ا۔ مرزبان بن نعمان مرفوعاً حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم سے روایت کرتے بین که آنخضرت نے فرمایا: مجھے کیا ہوا ہے۔ کہ میں ویکھتا رہا ہوں کہ تمہارے دانت زرد بیں (ان پرمیل کچیل ہے) اور تنہیں کیا ہوگیا ہے کہ مسواک نہیں کرتے؟ (الفروع المحاس)
- س- جناب برقی با سنادخودا بو یکی واسطی سے اور وہ اپ والد سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا۔ کرآپ کا کیا خیال ہے۔ آیا پیسب لوگ انسان ہیں؟ فرمایا: جولوگ مسواک نہیں کرتے ان کوتو الگ کردو۔ (کیدو انسان کہلانے کے حق دار نہیں ہیں)۔ (المحاس للمرق")
- مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس متم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب اول میں) گزر چکی ہیں اور پکھاس کے بعد آئیں گی جو اپنے عموم سے اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں)۔

#### بآب

#### وضوکے وقت مسواک کرنامتحب ہے

(اسباب بین کل سات حدیثیں ہیں جن یس سے تین کردات کولکر دکر کے باتی چار کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر متوج علی عد)
حضرت شخ کلینی علیہ الرحمہ با ساد خود معاویہ بن عمار سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر معادق علیہ السلام کو بیفر مائے ہوئے سا کہ وہ فرمار ہے تھے کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محضرت علی کو جو وصیت فرمائی اس بیل فرمایا: یا علی ایمی تہمیں اپنی ذات کے شخص چند خصلتوں کی وصیت کرتا ہوں انہیں یا و کرو۔ (اوران پرعمل میں کی چیز خصلتوں کی وصیت کرتا ہوں انہیں یا و کرو۔ (اوران پرعمل کرو کرنے کے بعد فرمایا) وضوئے وقت مسواک ضرور کیا کہ ورک در اور درکیا کہ ورک در اور درکیا کہ درکر (بعد از آل چند خصلتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا) وضوئے وقت مسواک ضرور کیا کہ درکر در ورف کا فی کہ درکہ کرنے کے بعد فرمایا)

ا۔ حضرت شخصدوق علیدالرحمدروایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیدة لدوسلم نے حضرت علی علیدالسلام سے فرمایا یاعلی اہر نماز کے وضو کے وقت مسواک کیا کرو۔ (المفقیہ)

س- نیز فرماتے میں کہ تخضرت نے فرمایا کہ سواک کرناو هوکا ایک حصہ بے۔ (ایساً)

۳۔ نیز فرماتے ہیں کہ معترت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ فرمایا کہ اگر میہ بات میری است پرگراں نہ گزرتی تو میں ان کو ہرنماز کے وضو کے ساتھ مسواک کرنے کاوا جی تھم وے دیتا۔ (ایصاً)

#### بإبهم

جو خص وضو سے پہلے مسواک کرنا بھول جائے اس کے لئے مستحب ہے کہ دفسو کے بعد کرے نیز مسواک کے بعد تین بارکلی کرنامستحب ہے (اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ عاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عنہ)

جناب احمد بن محمد بن خالد برقی میں باسنادخود معلی بن حمیس بے روایت کرتے ہیں۔ان کابیان ہے کہ میں نے امام جعفر صادق کے بعد میں استان کے دوایت کرتے ہیں۔ان کابیان ہے کہ میں نے امام جعفر صادق کے دولی میں ہے وہوے بہتے ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیاا گرکوئی محفق پہلے کرنا بھول جائے تو؟ فرمایا: پھر بعد میں کرے ہاں البتداس کے بعد تین بارکلی کرے۔(انحاس للبرتی مکر کے اللہ الفروع)

٢۔ مرسل حضرت الم جعفر صادق عليه العلام سے منقول ب فرمايا كه جو تخص مواك كرے اس كے بعد اسے كلى بھى كرنى

بإب۵

مرتمازے پہلے مسواک کرنامسخب ہے

(اسباب س كل آ محديثين بين جن مين عن دوكردات والمردكرك باقى جهكار جمد ماضرب)\_(احرمر جمعفى عنه) حضرت من كليني عليه الرحمه باسنادخودمحمد بن مروان ساوروه حضرت امام محر باقر عليه السلام سدروايت كرتي بين فرمايا كه حضرت رسول خداصلی الله عليه وآله وسلم في الي وصيت ميل حطرت امير عليه السلام عفر مايا: (ياعلى) برنماز كے لئے تم يرلازم ب كرمسواك كياكرو\_ (الفروع كذافي المحاس)

عبدالله بن ميون قداح عضرت المام جعفر صادق عليه السلام يروايت كرت بين فرمايا : وو دوركعت نماز جومسواك كرك پراهی جائے۔اس سرر کعن نمازے بہتر ہے جوسواک کے بغیر پرهی جائے۔(الفردع والفقيه)

جناب برتی "باننادخوداین القداح سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا جضرت امیر المؤمنين عليه السلام فرمليا ب كرجب كوئى مخص مسواك كرك وضوكر اور چرا ته كرنما ذرير ها وفرشة اس كمند برمند ركما ب-اورد وضف (قرآن اورد كرخداكا) جولفظ مندے نكاليا بيات فك جاتا بـ (الحان للرق)

دوسری روایت میں وارد ہے کراگروہ سواک کے بغیر وضوکر کے نماز پڑھے تو پھروہ فرشتہ ایک طرف کوڑا ہو کر صرف اس کی قرائت سنتا ہے ( مرائے نکتانیں ہے)۔ (ایساً)

ر فاعه حضرت امام جعفرصادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: مسواک کرکے پڑھی ہوئی دورکعت نمازمسواک کے بغير روهي مونى جارر كعتول سے افضل الے۔ (ايضاً)

حفرت فيخ صدوق عليه الرحمه باسنادخود عروبن جنع ساوروه مرفوعاً حفرت رسول خداصلي التعطيدوآ لدوسلم سدوايت كرت ہیں۔ فرایا مسواک کرنے میں دس مفتی پائی جاتی ہیں (۱) مندکو پاک وصاف کرتا ہے۔ (۲) پروردگار کی رضامندی کا سبب

ای سلسلی دوایت غمرایش مواک وال دورکعت کر بغیرمواک کاستر دکعت سے افتال بتایا گیا ہے بطاہر یا بخشاف فندیلت منواک کرتے والے فخص کی نیت تخصيت ادرائ كعرتبدومقام كاختلاف يرمى بركونك (والتدالعالم)\_(احقر مترجم عفي عنه)

وية بن باده طرف تدح خوارد كيمركر

ہے۔(٣) دانوں کوسفید کرتا ہے۔(٣) دانوں کی زردی کودور کرتا ہے۔(۵) بلغ کو کم کرتا ہے۔(٢) غذا کی خواہن پیدا کرتا ہے۔(٤) اس کی وجہ سے ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔ ہے۔(٤) اس کی وجہ سے ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔ (١) مسور حوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اور بیقر آئی داستہ ہے جس سے وہ گزرتا ہے۔ (پھر فرمایا) مسواک کرکے پڑھی گئی دور کعت نماز ابنے رسمواک کے پڑھی ہوئی ستر رکعت سے فدا کوزیادہ پندسے ۔ (الخصال)

۔ نیزاپی کتاب المقع میں لکھتے ہیں کہ حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآل اُوسلم ہرنماز کے لئے مسواک کیا کرتے تھے۔ (المقع) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ جوحدیثیں اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔ وہ مچھ پہلے (باب اوباب میں) گزرچکی ہیں۔اور کچھاس کے بعد (باب ۲ و کاورباب ۹) میں آئیں گی۔انشاءاللہ تعالی۔

#### باب۲

### بوقت محراور سوكرا مصنے كے بعد مسواك كر تامستحب ب

(ال باب من كل چوهدين مرويكا بين بن من ساكي كردويجود كرباتى باخ كار جمه وافر ب ) - (احتر مترج عنى عنى)

ا حضرت شخ كلينى عليه الرحمه بإسناد خود طبى سفاور وه ده فرسا الم جعفر صادق عليه السلام سد دوايت كرت بين - فريايا كه حضرت دسول خداصلى الله عليه وي المه وكل كار قال كر جب نما ذعشاء براه يجت تو محم ديت كدان كوفوكا بانى او د مسواك ان كرم بافي د كاد ويا عالم على برخ بي قدر خدا بها بتنا وه موت بالرافحة اور مسواك كركوفوكرت اور فياز برصت امام في وضوكرت اور جاد دكات كركوفوكرت اور فياز برصت امام في وسول الله اسوة حسنة " (تبار ب لئي يغبر اسلام كارس وكردار من بهترين تمونه كل موجود به ) - آخره ديث بين امام فرمات بين كرة خضرت بدب بحى سوكرا فحت شقو مسواك كرت شه - (الفروع) موجود به ) - آخره ديث بين امام فرمات بين كرة خضرت بدب بحى سوكرا فحت شقو مسواك كرت شه - (الفروع)

- ۔ زرارہ حضرت امام محمد باقر علید السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: جب رات کونیند سے بیدار ہوتو کہو۔ الحمد اللہ۔ (یہال تک کے فرمایا) مجرم سواک کر کے وضو کرو۔ (ایسانا)
- س۔ ابو بکر بن ابوسال حضرت اہام چعفر صاوق علیہ باسلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: جب رات کو (نیند سے) انھوتو مسواک کرو کے ویک اور تم جس (قرآئی) حرف کی حرف کی اور کے ویک کرو کے ویک کرو کے ویک اور تم جس (قرآئی) حرف کی اداور تا ہوں تا کہ اور زبان سے (ذکر خداکا) جو (اچھا) لفظ بولو کے وہ اسے لے کرآسان پر چڑھ جائے گا۔ پس تمہارا منہ خوشبودار ہونا جا ہیئے۔ (الفروع العلل)

- ۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔فر مایا: جبتم فرش خواب سے المحوق آسانی افق پرنظر ڈالواور کہو: الحمد للد۔ پھر مسواک ضرور کرو۔ کیونکہ بوقت سحروضو سے پہلے مسواک کرنا سنت ہے۔اس کے بعد وضوکرو۔ (الفقیہ)
- جناب برقی با بنادخودا حاق بن عمار سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا علی اس بات کو پیند کرتا ہوں۔ کہ آ دمی جب رات کو ( نیند سے ) الحقے قو مسواک کرے اور خوشبو سو تھے۔ کیونکہ آ دمی جب رات کو ( عبادت فدا کے لئے ) افعتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اپنا مقداس کے منہ پر رکھتا ہے۔ پس اس کے منہ سے جو قر آئی حروف لکھتے ہیں۔ وہ اس فرشتہ کے پیٹ میں واغل ہوجاتے ہیں۔ ( الحاس )

مؤلف علام فرماتے ہیں کماس سے پہلے (باب ۵وغیرہ میں) بعض ایس عدیثیں گزر چکی ہیں۔ جواس مطلب برعمومی دلالت کرتی ہیں۔ اور کھھ اسلام کی کہا تا اللہ تعالیٰ۔

#### بإنبك

#### تلاوت قرآن کے وقت مسواک کرنام ہتحب ہے

(ال باب مل كل تين حديثين بين جن كاتر جمه حاضر ب)\_(احقر مترجم على عنه)

- جناب احمد بن محمد برقی میں باساد خودا سامیل بن ابان الخیاط سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: حضرت رسول خداصلی الشدعلیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کے راستہ کو پاک وصاف کرو ۔عرض کیا گیا: یا رسول اللہ؟ قرآن کا راستہ کون سا ہے؟ فرمایا: تمہارے منہ! پھرعرض کیا گیا کہ اسے کس چیز ہے صاف کیا جائے؟ فرمایا: مسواک سے!۔(الحامن)
- ۔ عینی بن عبداللدمرفوعاً حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: تمہارے مندتمہارے پروردگار کے راستوں میں سے ایک راستہ ہیں۔ پس ان مونہوں میں ہے خدا کوسب سے زیادہ محبوب وہ مندہے جوسب سے زیادہ خوشبودار ہو۔ پس جس طرح بھی ہوسکے ان کوخوشبودار بناؤ!۔ (ایشاً)
- سو۔ حضرت شخصدوق علیالرحمدوایت کرتے ہیں کہ معزت امیر علیالسلام نے فر مایا تمہارے مندقر آن کے راستے ہیں پس ان کومتواک کرکے یاک و یا کیزہ رکھو۔ (الفقیہ والمقع)
- و لف علام فرمات میں کداس سے پہلے (باب ۵وا میں) بعض ایم صدیثیں گزرچکی میں جواس موضوع پر ولالت کرتی ہیں۔

باب۸

مسواک عرض میں کر نامستحب ہے اور یہ کہ مسواک در خت کی شاخوں کا ہونا جا ہیے (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن میں سے ایک مرر کوچھوڑ کر ہاتی دوکا ترجمہ عاضر ہے)۔(احتر مترجم علی عند)

اله حضرت شخ صدوق عليه الرحمه روايت كرت بين كه حضرت رسول خداصلي الله عليه وآله وسلم في فرمايا سرمه لكا و تو طاق (جيس

ايك سلائي تنن ما يا في سلائيال) اورمسواك كروتوعرض ميل- (الفقيه)

۲۔ فرماتے ہیں کہ مردی ہے۔ کہ تعبینے بارگاہ خدا میں شرکوں کی جس سانسوں کی شکایت کی تو خدانے فرمایا کہ میں ان کے وض پہاں ایک قوم بساؤں گا۔ جودر ختوں کی شاخوں ہے مسواک کریں گے۔ (ایسناً)

بإن

ایک مرتبہ ہی مسواک کرنا کافی ہے اگر چدا لگلیوں سے کیا جائے (اس باب میں کل چار مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ پیش خدمت ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

حضرت شیخ صدوق علیدالرحمد باسناد خود علی بن جعفر سے روایت کرتے ہیں۔ کدانہوں نے اپنے بھائی حضرت امام موی کاظم علیدالسلام سے اس مخص کے بارے میں سوال کیا۔ جونماز شب کے لئے افترا ہے۔ اور باوجود سواک کرنے کی قدرت رکھتے

ہوئے بھی صرف اپنے ہاتھ ( یعنی انگل ) ہے مسؤاک کرتا ہے و؟ فرایا: جب طلوع صبح کا اندیشہ ق پر کوئی حرج نہیں ہے۔

(الفقيه كذاني وقرب الاسناد)

۲۔ حصرت شیخ کلینی علیہ آلرحمہ بابینا دخود ابن بکیرے اور وہ مرفوعاً حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: ہر تین دن میں کم از کم ایک بارمسواک کرتا ترک نہ کرو۔ (الفروع)

۳۔ نیز آپ باسنادخود حضرت امیر علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں۔ فر مایا: کمترین درجہ کا مسواک بیہ ہے کیا پی انگی ہے دانتوں کو ملاجائے۔ (ایضاً)

٣- حضرت شیخ طوی علیه الرحمه بإسنادخود سکونی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہرین علیم السلا کے سلسلہ سند سے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: وضوکرتے وقت انگوشے اور انگشت شہادت سے مسواک کرنا بھی مسواک (کی ایک قتم ) ہے۔ (تہذیب الاحکام)

#### باب١٠

جب كبرس كى وجه سے دانت كمز ور ہوجائيں تو مسواك كرنے كا استحباب ساقط ہوجاتا ہے (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس كا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عنہ)

حضرت شیخ صدوق علیه الرحمه الفقیه مین (مرسلا) اور علی الشرائع مین مند أحضرت امام جعفر صادق علیه السلام کے فلام مسلم . عدروایت کرتے میں ۔ ان کابیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نے اپنی و فات ہے دوسال پہلے اپنے وانتوں کی کروری کی وجہ سے مسواک کرنا ترک کردیا تھا۔ (الفقیہ علی الشرائع)

#### باباا

حمام اوربیت الخلاء میں مسواک کرنا مکروہ ہے

(اس باب من كل تين حديثين بين جن من ساك مردكوچود كرباتي دوكاتر جمه حاضر ب) (احقر مترجم عنى عنه)

حفرت یشخ صدوق علید الرحمہ باسنادخود حسین بن زید ہے اور وہ حفرت المام جعفر صادق علید السلام ہے اور وہ اپنے آباء طاہرین علیم السلام کے سلسلد سند سے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے حدیث منابی میں حمام کے اندر مسواک کرنے کی ممانعت فرمائی۔ (المفقیہ)

۲- مروی ہے کہ جمام میں مسواک کرنا دائتوں کی بیاری کوعام کرتا ہے۔ (ایشاً)

مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کہ (تخلی کے باب ۳۱ میں) احکام خلوت کے عمن میں ایسی بعض حدیثیں ذکر کی جا چکی ہیں۔جو بیت الخلاء میں مسواک کرنے کے مکروہ ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔اور یہ کہ ایسا کرنا بد بوئے دہن کا باعث ہوتا ہے۔ فراجع۔

#### باساا

روزہ دارکے لئے مسواک کرنا جائز ہے اگر چیزشاخ سے ہو۔ مگر تر سے مسواک کرنا مکر وہ ہے (اس باب میں کل دومدیش میں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

- حضرت شیخ کلینی علیدالرحمد باسنادخود حسین بن ابوالعلا سے روایت کرتے ہیں۔ان کا بیان ہے کہ بیس نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے سوال کیا کدروزہ دار کے لئے مسواک کرنا کیسا ہے؟ فرمایا: ہاں دن کے جس حصہ میں چاہے کرسکتا ہے۔(الفروع)

والراشون في المعاور والواجع

۔ عبداللہ بن سنان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں۔ کہ آپ روزہ وار کے لئے تر شاخ ہے مسواک کرنا مکروہ جانے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر (خشک) مسواک کو پانی ہے تر کرکے پھرا سے جھاڑ دے تا کہ اس میں پانی کا کوئی قطرہ باتی خدرہ جاتے۔ تو اس میں کوئی مضا کھٹریس ہے۔ (ایساً)

مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کہ کتاب الصوم (باب ۱۹۸ ممایسک عدالصائم) میں بعض الی حدیثیں بیان کی جا کیں گی جوان دونوں عکموں پردلالت کرتی ہیں۔

#### إباا

متعددمسواکوں سے (یکے بعددیگرے)مسواک کرنامستحب ہے (اس بیں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ عاضرہے)۔ (احرمترجم عفی عند)

حفرت شخصدوق عليه الرحمه بأسناد خود معرى خلاد سے روايت كرتے ہيں۔ ان كابيان بے كه حضرت امام رضاعليه السلام جب خراسان ميں تنظو جب تماوج برده تجھے تنظو طلوع آفاب تك جائے خماز پر بيٹھے رہتے۔ پھران كى خدمت ميں ايك پولل بيش كى جائى تھى۔ جس بيں كى مسواك كرتے تھے۔ بعدازاں كدرلائى جائى تھى۔ جس بيں كى مسواك كرتے تھے۔ بعدازاں كدرلائى جائى تھى۔ جس بين كى مسواك كرتے تھے۔ بعدازاں كدرلائى جائى تھى۔ جس بين تھے۔ پھر تر آن مجيد لايا جاتا تھا جس كى آب تلاوت فرماتے تھے۔ (من لا يحضر والفقيه)

## ﴿ آ داب جمام اور نظافت وزينت كابواب اوربيابواب غسلون كامقدمه بين ﴾

# (اسسلسله مین کل ایک سویندره (۱۱۵) باب بین)

#### بابا

### حام میں داخل ہوتے وقت آتش دوزخ کو یاد کرنا اور حمام بنانامستحب ہے

(ال باب میں کلی آٹھ صدیثیں ہیں جن میں سے دو کررات کو تھر دکر کے باتی چھکا ترجمہ پیش خدمت ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنہ)

حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سناوخود جمہ بن اسلم الجملی سے اور وہ مرفوعاً حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے

ہیں ۔ فرمایا کہ حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا: جمام بہت اچھا مقام ہے جو (اپنی گری ہے ) آتش دوزخ کو یاد کرا تا ہے۔ اور
میل کچیل کودور کرتا ہے۔ اور عمر (بن الحظاب ) نے کہا۔ جمام بہت برامقام ہے جو شرم گاہ کو ظاہر کرتا ہے اور پر دہ در کرتا ہے۔
امام نے فرمایا مگر کو گوں نے (غلظی ہے) حضرت علی کا فرمان عمر کی طرف اور عمر کا قول حضرت علی کی طرف منسوب کردیا

(جبکہ حقیقت حال اس کے برعمں ہے )۔ (القروع)

۲۔ عبیداللدالقی (الرافعی الرافعی الوافعی) بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن مدینہ کے ایک جمام میں داخل ہوا۔ دیکھا کہ دہاں ایک من دسیدہ بررگ بیٹھے ہیں۔ جواس جمام کے گران تھے۔ میں نے ان سے پوچھا پیچام کس کا ہے؟ اس نے کہا: پر حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام کا ہے۔ میں نے پوچھا: آیادہ خود مجی اس میں داخل ہوتے تھے؟ اس نے کہا: ہاں۔

(الفروع الفقيه)

- حضرت شیخ صدوق معضرت رسول خداصلی الله علیه وآله و سلم سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: تمام بیاریاں تین (چیزوں کی وجہ سے) ہیں۔ اور دوا کیں بھی تین ۔۔۔ بیاریوں (کامرکز) پرتین چیزیں ہیں۔ (۱) خون۔ (۲) سودا۔ (۳) بلغم ۔ اور شفاء و دوا
   (کامرکز) پرتین چیزیں ہیں۔ (۱) خون کی دوا بچھنے لگوانا ہے۔ (۲) بلغم کاعلاج تمام میں جانا ہے۔ (۳) اور سوداء کا علاج چلنا کی کہرنا ہے۔ (المفلیہ)
- ۷۔ حضرت امام جعفرصادق علیه السلام نے فرمایا جمام (اس لحاظ ہے) کہ چونکہ پردہ دری کرتا ہے اور چھپانے کی لائق چیز کو ظاہر کرتا ہے۔ بری جگدہے اور جمام (اس لحاظ ہے) اچھی جگہہے کہ وہ آتش دوزخ کی گری کو یا دولاتا ہے۔ (ایساً)

۵ حضرت شخ طوی علیه الرحمه با سنادخود علی بن عبدالله باشی سے اور وہ اپ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت علی اور عمر اللہ باسی میں داخل ہوئے عمر نے کہا جمام بر اہر الحمر ہے۔ جس میں مشقت زیادہ اور حیا کم ہوتی ہے (بین کر) حضرت علی سے زخر عالیٰ جمام بہترین گھر ہے۔ جواذیت و تکلیف کو دور کرتا ہے اور دوزخ کی آگ کو یا دولا تا ہے۔ (العبدیب)

جناب بی طوی بیان کرتے ہیں۔ کدایک بار حضرت رسول خداصلی اللہ علیدوآ لدوسلم ایک ایسی جگہ سے گزرے جہال (حمام میں) نشتر لگائے جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تمام بہترین جگہ ہے۔ (ایساً)

مؤلف علام فرماتے ہیں: آئندہ (باب ایس) بھی اس مطلب پردلالت کرنے والی بعض طدیثیں آئیں گی اور حمام کی فدمت میں جو بعض حدیثیں وار دہوئی ہیں تو یہ یا تو محول پر تقیہ ہیں۔ یا تمام میں بہت زیادہ جانے پرمحول ہیں۔ یااس صورت پرمحول ہیں کہ جب شرمگاہ ند ڈھانی جائے۔ جھے کہ اس فدمت کی علمت سے ظاہر ہے۔ (کہ یہاں شرم گاہ ظاہر ہوتی ہے اور پردہ دری ہوتی ہے)۔ والنداعلم۔

#### إب

ایک دن کے وقفہ سے حمام جانامستحب ہے اور ہرروز جانا

مروہ ہے سوائے اس محص کے جو بہت موٹا ہواورد بلا ہونا جا ہے (اس باب میں کل جار مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ ماضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عنہ)

حضرت شیخ کلینی علیه الرحمه با سنادخود سلیمان جعفری سے اور وہ حضرت امام موی کاظم علیه السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا جمام میں ایک دن جانا اور دوسرے دن نہ جانا گوشت بڑھاتا ہے۔ (موٹایا آور ہے) اور ہرروز حمام جانا گردوں کی چرلی کو پھلاتا ہے۔ (جس سے کمزوری اور لاغری پیدا ہوتی ہے)۔ (الفروع الفقیہ)

- نیزسلیمان جعفری بیان کرتے ہیں۔ کمیں ایک بارایدا بیار ہوا کہ میرا گوشت جاتا رہااور بالکل دبلا پتلا ہوگیا۔ اورای حالت میں حضرت امام رضاعلیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام نے فیر مایا: کیاتم چاہیے ہو کہ تمہارا گوشت دوبارہ آجائے؟ عرض کیا: ہاں۔ فرمایا: لیک دن چھوڑ کر دوسرے دن جمام میں جانے کولازم پکڑ۔ اس سے تمہارا گوشت عود کرآئے گا۔ اور خردار جر روز جمام نہ جانا کہ ایسا کرناسل کی بیاری کا باعث ہوتا ہے۔ (الفروع التہذیب)
- س نیزسلیمان جعفری امام علیه السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: جو حض دبلا ہواور موٹا ہوتا جا ہے تو اسے چاہیئے کہ وہ ایک دن جھوڑ کر دوسرے دن جمام جائے اور جو خص موٹا ہواور دبلا ہونا چاہے تو اسے چاہیئے کہ وہ ہرروز حمام جائے۔ (الفروع)
- ٧ \_ حضرت شخ صدوق عليه الرحمه باسنادخود معاويد بن عمار سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے ہيں -

فرمایا: تمن چیزی موتا پا آور بین داورتین چیزی لاغری آور بین به پین جوتین چیزی موتا پا آور بین ده به بین -(۱) بمیشه ایک دن چیوژ کردوسرے دن حمام میں جانا۔ (۲) عمدہ خوشبو کا سوگھنا۔ (۳) نرم ونازک لباس کا پیننا۔ اور جوتین چیزی لاغری آور بین ۔ وہ یہ بین۔ (۱) بمیشدا نڈا۔ (۲) مچھلی۔ (۳) اور تازہ مجود کھانا۔ (افصال)

#### إس

حمام وغيره ميس برنا ظرمحترم سيشرمكاه كاجهيانا واجب باور

سوائے حلال کے باقی کسی بھی مردوزن کی شرمگاہ پرنظر کرناحرام ہے

(اس باب میں کل پانچ حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم فی عند)

- ا۔ حضرت بیخ طوی علیہ الرحمہ با سادخود حریز سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: آدی کو چاہیے کہا ہے کہ استر مقام) پرنگاہ نہ کرے۔ (المتهذیب)
- ۲- حزه بن احمد بیان کرتے ہیں۔ کہ میں نے یاکسی اور محض نے حضرت امام موی کاظم علیدالسلام سے حمام میں داخل ہونے ک متعلق سوال کیا؟ فرمایا: اس میں داخل ہوتو تہمند با ندھ کراورائی آ کھ کو نیچار کھ۔ (ایساً)
- حضرت بی کلینی علیدالرحمه باسنادخودا بن ابی یعفور سردوایت کرتے بین ان کابیان ب کدیس نے حضرت امام جھفرصادق علیدالسلام سے دریافت کیا کہ جب آدی (جمام میں جائے اور) آپنے اور پائی ڈالنا چاہے تو کیا اس طرح کیڑا اتاروے کہ اس کا قابل بوشش مقام نظر آجائے؟ یااس پراس طرح پائی ڈالا جائے (کردہ نظام دجائے) یاوہ لوگوں کے قابل سر مقامات کود کھے؟ امام علیدالسلام نے جوابا فرمایا: میرے والد ماجد (حضرت امام مجمد باقر علیدالسلام) ایسا کرتے کو برخض کے لئے ناپندکرتے سے کے رافغروع)
- ٧- حضرت في صدوق عليه الرحمه باسنا دخود عبد الله بن سنان سياوروه حضرت امام جعفرصا دق عليه السلام سيروايت كرتي بين \_

فرمایا جوفض جمام می داخل مواور آئیس نجی رکھے۔ تاکیکی بھائی کی شرمگاہ پراس کی نظر نہ پڑے تو بروز قیامت خدااے جنم کرمایا نی سے محفوظ رکھے گا۔ ( ثواب الاعمال )

۔ جناب حن بن علی بن شعبه اپنی کتاب تحف العقول میں حضرت زمول خداصلی الله علیه وآله وسلم مت روایت کرتے ہیں۔ کہ انہوں نے حضرت علی سے فر مایا: یاعلی المجھی جمیر کے بغیر جمام میں واغل ند ہونا کیونکه (نامحرم کی شرمگاہ پر) نگاہ کرنے والا اور (جس کی شرمگاہ) پرنگاہ کی جائے دونوں ملعون ہیں۔ (تحف العقول)

مؤلف علام فریاتے ہیں کہ آ واب تیلی میں اس میم کی لیعن صدیثیں گزر چکی ہیں۔اور بیعن آئندہ ہمند باعد هر کرحام میں داخل ہونے کے باب میں اور کماب النکاح میں آئیں کی انشاء اللہ۔اور پھے صدیثیں اس کے برخلاف بھی آئیں گی جن کی ہم وہاں توجید بیان کریں کے انشاء اللہ۔

#### بابهم

### قابل ستر چیز کی وہ حدجس کا چمیانا واجب ہے؟

(اس باب میں کل چار حدیثیں ہیں جن میں ہے ایک محرر کوچھوڑ کر ہاتی تمین کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عفی عنه)

- حضرت شخ طوی علیه الزحمه با سادخود علی بن عکیم سے روایت کرتے ہیں۔ ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیه السلام کودیکھایا کہا کسی اور مخص نے آپ کودیکھا کہ آپ نے دوسرے کپڑے اتارے ہوئے تقے اور قابل ستر مقام پر کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا: ران ' عورت' (قابل ستر ) نہیں ہے۔ (تہذیب الاحکام)
- ۱۔ ابو یجیٰ الواسطی بعض اصحاب سے اور وہ حضرت امام مویٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔فرمایا: (قابل ستر) صرف دو مقام ہیں۔ایک آگادوسر اپنچھااور دیرتو سرینوں سے چھپی ہوئی ہوتی ہے۔پس جب اپنے آلہ تناسل اور خصیتین کو کسی چیز سے چھپالوتو گویاتم نے ستر عورت کرلیا ہے۔ (الفروع۔التہذیب)
- س۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ فریاتے ہیں۔ کہ ایک اور روایت میں یوں مروی ہے کہ فرمایا دیر توسر یوں سے چھی ہوئی ہے۔ البتہ فحیل کو (اگر پھاور ندل سکتو) ہاتھوں سے ہی چھیالو۔ (الفروع)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد (جلد ۴ باب ۱۱ زیابس میں )اس تم کی بعض اور حدیثیں بیان کی جائیں گی انشا واللہ تعالیٰ۔

#### باب۵

### ناف اور گھٹند اوران کے درمیان والے ران کے حصد کا ڈھانینامتی ہے۔ (اس باب میں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضرہے)۔ (احتر مترجم عنی عند)

- حفرت فی کلینی علیه الرحمه با سادخود بشر بنال سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ بیس نے حضرت امام محمد یا قرعلیہ
السلام سے حمام جانے کے متعلق سوال کیا؟ فرمایا تم حمام میں جانا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا ہاں امام نے یانی گرم کرنے کا
تھم دیا۔ (پس جب پانی گرم ہوگیا) تو آمام نے ناف سے لے کر گھٹوں تک جمعد باندھا۔ پھر پانی میں داخل ہونے۔ اور فرمایا:
تم بھی ایسا بی کیا کرو۔ (الفروع)

#### باب٢

### شہوت کے بغیر حیوانات اور غیر مسلمان اوگوں کے قابل ستر مقام کو ذیکمنا جائز ہے (اس باب میں کل دومدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر خدمت ہے)۔ (احتر مترجم علی عنہ)

- حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسناد خود ابن البی عمیر سے اور وہ کئی آ دمیوں ہے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا جومسلمان نہیں ہے۔ اس کے مقام سر پر نگاہ ڈالنا ایسا ہے جیسے گدھے کے مقام سر پر نگاہ ڈالنا۔ (الفردع) ۔ ذالنا۔ (الفردع)
- ا۔ حضرت شیخ صدوق علیه الرحمه فرماتے ہیں۔ که حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے مردی ہے فرمایا: صرف الل اسلام ک قائل ستر مقام کی ظرف نظر کرنا ناپندیدہ (حرام) فعل ہے۔ ورن جائی تک غیر مسلمان کے قابل پوشش مقام کا تعلق ہے۔ اس کی طرف نظر کرنا ایسا ہے جیسے گدھے کے خصوص مقام کی طرف نظر کرنا کے ( الفقیہ )

مؤلف علام فرماتے ہیں کہاں فتم کی بعض مدیثیں (باب میں) گزر چکن ہیں۔اور بعض آئندہ (باب میں) آئیں گ انشاء اللہ تعالی۔

داددا کیا بلغ تحییہ ہے۔ کویاس میں ضداد بر قالم کے اس ارشاد کی طرف اشارہ ہے۔ ''اولٹک محالا نعام بل جم اصل ''(کافرمٹر کوگ جو پاؤی کی طرح ہیں۔ بلک ان سے بھی بدر دکراہ تر ہیں)۔ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ جو سلمان ٹیل ہے دہ لا آئی احر ام نیل ہے۔ بلکہ حوالوں کے با تذہب بلکہ ان سے بھی بدر ہے لہذا اس کے مقام سر پر نگاہ کرنا ایک گدھے کے سر کی طرف نگاہ کرنے کے با تذہب اوراس میں کی حتم کے تجب اوراحتر اس کی مخواکش نہیں ہے۔ (احتر متر جمعنی عند)

#### باب

### جب بیٹے یاباپ کی کنیریاا پنی بیوی یا کوئی اور قر ایندار موجوو ہوتو نظیم سٹی کا کھم؟ (اس باب میں کل دوصدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔(احتر مترجم علی عند)

حطرت فی کلینی علیه الرحمه باسناد خود عبد الملک بن عقب الهاشی سے روایت کرتے ہیں۔ ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام موی کا کاظم علیہ واستام سے سوال کیا کہ آیا گئی مرد کے لئے یہ جائز ہے کہ اپنی زوجہ کی خادمہ (کنیز) کے رو بروہمند بائد ھے بغیر عسل کرتے؟ فرمایا: اگر بیوی اتن بات کو طلال کی کردے تو پھرکوئی مضا تقذیبیں ہے بشر طیکہ اس کی اجازت سے آ کے تجاوز نہ

كري\_(التهذيب)

سعد بن اساعیل این باب اساعیل سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام رضاعلیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ کو آیا کوئی محض این بیٹے کی یاا ہے والدکی مملوکہ یائی کی بیوی کی مملوکہ خلامہ کے روبرو کی شاعد کوشسل کرسکتا سے ؟ فرمایا: بیٹے کی مملوکہ کے سامنے شل کرنے میں تو کوئی مضا کھٹیوں جھتا۔ (ایسنا)

مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کہ یہ جواب اس صورت سے خصوص ہے کہ جب بیٹا صغیرالس ہواوراس کا باپ بوجدولی ہونے کے اس کی مملوکہ کنیز کی قیمت مقرد کرکے قیمت اپنے بیٹے کے کھاتے میں ڈال وے اور کنیز کو ٹرید کراپی ملکیت بنا لے۔ اس صورت میں اس کے لئے ایسا کرنا جائز ہوجائے گا۔ جیسا کہ کتاب النکاح میں اس کا مفصل بیان آئے گا انشاء اللہ تعالی۔

#### بایب۸

مؤمن کی لغزشوں اور اس کے عیبوں کی جبتو کرنا حرام ہے (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احز مترجم عنی عنہ)

حعرت فین طوی علیه الرحمه حذیفه بن منصور سے روایت کرتے ہیں۔ ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ

ا تطیل کتے ہیں۔ یکن اپنی ملوکوکن کے لئے طال قرار دیا ہاں البت یہ بات کو قار کی جاتی چاہیے کہ مالک نے کس مدتک اجازت دی ہے ہی جس قدر . مالک ملال کرے گا۔ اس مقدار پر اکتفا کیا جائے گا۔ اگر وہ صرف اس کی طرف نگاہ کرنے یا سے ہاتھ وگانے یا یکن وکنار کرنے کی اجازت دے قوصرف بیامور اور اگر مباشرت کی بھی اجازت دے وہ بھی جائز متعور ہوگی۔ اور اس میں کوئی قباحث نیں ہے۔ کیونکہ ہر مالک کواپنے مال میں شرعا برحم کے تعرف کرنے کا حق حاصل ہے۔ ورندو مالک مالک می نہیں ہے۔ (احتر متر جم علی مدد)

السلام كى خدمت ميں عرض كيا كدلوگ كتب ہيں: ''موكن كى عورت (قابل ستر چيز) كومن پر حرام ہے۔' اس كا كيا مطلب ہے؟ فر مايا: اس كا وہ مطلب نہيں جولوگ يحت ہيں۔ بلك اس كا مطلب ہے۔ كدا كركو كي فض مؤمن كى كوئى لفوش و كي يااس سے كوئى قابل كرفت بات سنے اور پھر ہيا ہے اس لئے ياد رکھے كہ بھى مناسب موقع پر اسے طعنہ وے سكے تو بير حرام ہے۔ (المتهذیب)

- عبدالله بن سنان بیان کرتے ہیں۔ کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے سوال کیا کہ بیرجو کہا جا تا ہے۔ مؤمن کی عورت (قابل ستر چیز ) مؤمن پر حرام ہے سیجے ہے؟ فرمایا: ہاں۔ میں نے عرض کیا کہ آیا اس سے اس کا نچا حصد مراد ہے؟ فرمایا: تیرا بی خیال درست نہیں ہے بلک اس سے مؤمن کے راز کوفاش کرنام ادہے۔ (المجد یب ومعانی الاخبار)
- "- زید شخام حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے دوایت کرتے ہیں۔ فرمایا: 'نومن کی قابل پوشش چیز جومومن پرحرام ہے۔
  اس کا بیمطلب نہیں ہے کداس کا کبڑا ہٹ جائے اور بیاس کے مقام خاص کی طرف نگاہ کر سے قویر حرام ہے۔ بلکداس کا صحیح
  منہوم بیہ ہے کداس پر تکت چینی کرے یا اے عیب نگائے۔ (ایسنا)

مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کدان حدیثوں میں اور (باب ۱۳ میں) گزشتہ حدیثوں میں کوئی تنافی اور تضاونیں ہے۔ بلکہ دونوں قتم کی حدیثوں پرنظر غائز کرنے کے بعد واضح ہوتا ہے کہ 'مؤمن کی عورت' جو کہ نؤمن پرحرام ہے اس کے دومعنی ہیں ایک یہ کداس کی شرمگاہ پرنظر کرتا حرام ہے۔ دوسرے یہ کداش کی عیب جوئی اوز گلہ کوئی کرنا حرام ہے کتاب الحج کے ابواب العشر ہ میں اس قتم کی متعدد حدیثیں بیان کی جائیں گی افشاء اللہ تعالی۔

#### باب

حمام میں ہمند باندھ کرداخل ہونامستحب ہاوراس کاترک کرنامروہ ہے

(ال باب مل كل دل حديثين بين بن من سدو وكر دات وقعر وكرك باقى أخدكا ترجمه حاضر ب) (احقر مترجم على عنه) معنوت شخط طوى عليه الرحمه باسنادخود محمد بن مسلم سدوايت كرت بين كدانهون في امامين مين مسايك امام عليه السلام سدحام مين واغل بون كي بارت مين موال كياج فرمايا جمع بانده كراس مين واغل بور (التبديب)

الوبصير حضرت الم جعفر صادق عليه السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہرين مليم السلام كے سلسله سند سے حضرت امير عليه السلام سے روایت كرتے ہیں۔ فرمایا: جبتم میں سے كوئی فخض نگا ہوتا ہے۔ تو شیطان اسے اپنامرید بنانے كی خاطر اس میں لا لج كرتا ہے۔ لہذا اپنے آپ كوچھيا و (تهمند با ندمو)۔ (ايسة)

- ۔ سعدان بن مسلم کا بیان ہے کہ ایک دن علی جمام کے درمیانی مکان علی (نہارہا) تھا کہ جعزت امام رضا علیہ السلام داخل موسے۔ جنہوں نے نورہ لگایا ہوا تھا۔ اور (مزید احتیاط کی خاطر ) نورہ کے اور تہمند بھی بائد صابوا تھا۔ (ایساً والفقیہ )
- ا۔ حضرت فی کلینی علید الرحمہ باسناد خود حنان بن سدیر سے اور وہ اپنے والد (سدیر) سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ بی میرا باپ میرا دادا اور میرا بی آئم اکٹھے (مدید کے ایک) جمام میں داخل ہوئے۔ ایک بزرگ کپڑے اتار نے والے کمرے میں موجود تھے۔ انہوں نے ہم سے پوچھا بم کون ہو جہ تہمیں ہمتد با عدمے سے کیا امر مانع ہے؟ حضرت رسول خداصلی الشعلید وآلد و کلم کا فرمان ہے۔ کہ مؤمن کی قابل سر چیز مؤمن پر حرام ہے۔ (اس پر نگاہ کرنا حرام ہے) اس میرے والد نے میرے بیاک پاس میرے والد نے میرے بیاک پاس ایک سوتی کی آر بھیجا جن کو چھا زکر بچانے چار جھے کے ۔ بھر ہم میں سے ہرایک فیض نے ایک فلا الے کر با عدها اور بھر حمام میں وافل ایک سوئے۔ ہم میں الحالات بین علید الملام ہیں۔ (الفروع والفقید) ہوئے۔ ہم نے ای بزرگ کے متعلق استفسار کی آئو ہے جا لاکہ وہ حضرت امام زین العابدین علید الملام ہیں۔ (الفروع والفقید)
- ۵۔ رفاعہ بن موی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: کہ جو تحض خدا پراورآ خرت پرایمان رکھتا ہے۔ وہ بغیر جمعند باند سے حمام میں داخل نہ ہو۔ (ایساً)
- ۲۔ علی بن تھم ایک مرد سے اور وہ حضرت امام موک کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ کہ آپ نے ایک حدیث کے شمن میں فرمایا: بغیر تبعید با عد مصحمام میں داخل نہ ہواور آ کھی نجی رکھ۔ (الفروع)
- ے۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ باسنادخود حماد بن عمر واور انس بن مجر سے اور وہ اپنے باپ (محر) سے اور وہ حضرت امام جعفر
  صادق علیہ السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہر بن علیہم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت رسول خداصلی الشعطیہ وآلہ وہلم سے
  دوایت کرتے ہیں۔ کہ آپ نے اپنی وصیت میں حضرت امیر علیہ السلام سے فرمایا: خداوند عالم نے میری امت کے لئے چند
  چیزوں کو ناپند بدہ قرار دیا ہے۔ (پھر چند چیزیں ثار کرنے کے بعد قرمایا) منجملہ ان کے ایک محروہ بات یہ ہے کہ تہمند باند ھے
  بینے حمام میں واقعل موں۔ (المقلیہ)
- ه ۱۸ مفضل بن عمر جعزت امام جعفرصا دق عليه السلام ب روايت كرية بين فر مايا جو فخص جمند با نده كرحمام بي داخل بوتا بياتو خداوند عالم اش كي برده پوچي كرتا بي را ثواب الاعمال)
- عولف علام فرماتے ہیں۔ کہاس سے قبل ایک بعض حدیثیں گزر بھی ہیں۔ جواس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔ اور رید کہ بید واجب نیس ہے (باب م) اور آئندہ بھی کچھ حدیثیں (باب اوااو ۱۱ اور ۱۱ میں) آئیں گی جوان دونوں تھموں پر دلالت کرتی ہیں۔انشاء اللہ تعالی۔

#### بات

## تهمند باند هے بغیر بانی میں داخل ہونا مروہ ہے

(اسباب بین کل چارمویش بین جن بی سے دو کورات کو تلمز دکر کے ہاتی دوکار جمہ حاضر ہے)۔ (احتر متر جمع کی عنہ)

حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسناد خود مسمح سے اور وہ حضرت امام جعفر صادتی علیہ السلام سے اور وہ حضرت امیر علیہ السلام سے

دوایت کرتے ہیں۔ کہ آپ نے اس بات کی محمانعت فر مائی ہے کہ آ دی تہمت باند ھے بغیر یائی بیں داخل ہو۔ (امتهذیب)

ا۔ حضرت شیخ صدوتی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیر آسان تبرید باند ھے بغیر مسلم

کرنے اور خروں ہیں تہمند باند ھے بغیر داخل ہونے کی ممانعت فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ یائی کے بھی کھی اہل اور ساکن

(فرشتے) ہوتے ہیں۔ (جن سے ستر پیٹی کرنا چاہیے)۔ (الفقیہ)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس میں کی بعض حدیثیں اس سے پہلے قل کی جاچکی ہیں اور پچھآ تندہ (یاب ۱۱ بیس) آئی کیں گی انشاء اللہ تعالی ۔

#### بإباا

جب كوئى و يكف والانه بوتوتهمند باند سع بغير عسل كرنا جائز ب مركم وه بخصوصا زيرة سان (الرباب من كل دومديش بين جن كاز جميع اضرب) (احتر مترجم غي عنه)

حضرت فی صدوق علیدالرحمه باسنادخودعبدلللیدی بل علی سے دوایت کرتے ہیں۔ان کا بیان ہے کہ بی نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے سوال کیا کہ جہاں کوئی در کھنے والا نہود ہاں آدمی جمند باند ھے بغیر عسل کرسکتا ہے؟ فرمایا: ہاں کوئی حرج میں سے۔(الفقید)

حفرت فی طوی علید الرحمہ باسناد خود الو بسیر بردایت کرتے ہیں۔ ان کامیان ہے کہ میں نے حفرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک آدمی نگا نہا تا ہے تو؟ فرمایا: جب اے کوئی ند دیکھے تو کوئی مضا لقة نہیں ہے۔ (المجدّ یب)

مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کداس سے قبل (باب ایس) اس فعل کے مردہ ہونے پر دلالت کرنے والی بعض عدیثیں گزر چکی

#### بائسالا

اگرکوئی محصل بی کنیزون سیت جام میں داخل مو گرجا در کے ساتھ تو جائز ہے اوران کا نگامونا مرووں ہے اور عورتیں بھی جام میں داخل موسکتی ہیں ۔ (اس باب میں صرف ایک مدیدے ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عند)

صعرت فی طوی علیه الرحمه با ادخود حماد با ایسال سے روایت کرتے ہیں۔ کہ خاب کی خدمت بیل عرض کیا گیا کہ سعد بیل جل الملام کے مطابہ کی خدمت بیل عرض کیا گیا کہ سعد بین جبر الملک آئی کئیروں پر چا در بوقو پھر کیا مضا گفتہ ہے؟ ہاں بین جبر الملک آئی کئیروں پر چا در بوقو پھر کیا مضا گفتہ ہے؟ ہاں البتہ گدعوں کی طرح ان کوزگا نیس ہونا چاہیے ۔ کہا یک دوسرے کے مقام سر کود کھتے پھریں۔ (المتبلہ یب) البتہ گدعوں کی طرح ان کوزگا نیس ہونا چاہیے ۔ کہا یک دوسرے کے مقام سر کود کھتے پھریں۔ (المتبلہ یب) میں مباشرت مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کہ آئیدہ (باب ۱۵ میں بھی) البی العض حدیثیں آئیں گی جن میں مذکور ہے کہ جمام میں مباشرت جائز ہے۔ اوران سے معلوم ہوتا ہے کہ تورتوں کا بھی جمام میں جانا جائز ہے (اگر چہخت کروہ ہے کہا سیاتی)۔ احتر متر جم عفی عند)

#### بإب

حمام میں منقولہ وعا کیں پڑھ تا مستحب ہے اور اس کے دومر سے چندا دکام وا داب (اس باب میں کل چار مدیثیں ہیں جن سے ایک کررکو جو لاکر باتی تین کا ترجہ ماضر ہے)۔ (احتر مترجم علی صدر اس باب میں کل چار مدول علی الرحمہ با سا و خود محد بن عران سے اور وہ معرض اللہ معرضا دق ملی البالہ سے دوایت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب جمام میں داخل موق کیڑے اتارتے وقت ید ما پڑھو: اللہ ما انوع عنی دبقة النفاق و فبتنی علی الایمان ۔ اور جب کہا کو گوری کے میں داخل موق ید ما پڑھو: اللہ ما انوع عنی آگر جس النجس علی الایمان ۔ اور جب کہا کو گوری کے میں داخل موق ید ما پڑھو: اللہ ما ان ہو اور اگر ہو سے قالی کونٹ بی وطہر جسدی و قلبی ۔ پھر تھوڑ اما گرم پائی کے کرمر پراور دونوں پاؤں پر ڈالو۔ اور اگر ہو سے تو اس کا آپ کونٹ بی وطہر جسدی و قلبی ۔ پھر تھوڑ اما گرم پائی کے در مدرک اور ان کی تربی ڈالو۔ اور اگر ہو سے تو اس کا تا تاہ ہوں ہو تان ہی دری جس پر آشیاد تا

(احقرمترجم على عنه)

بھی اوکدالیا کرنا مثاندکا بھتے کرتا ہے۔ اور پھودیرائی دورری (نیم گرم) کوش کی تو قف کرو۔ اور جب تیسری (گرم)
کوش کی وافل ہوتو ید عا پڑھو؛ نعوف باللہ من الناز و نسالہ الجنة داور جب تک اس گرم کرے ہا ہرند
نکلو۔ اس وقت تک برابر نید عا پڑھتے رہو تے رواز عام میں ہن شند اپائی آب جو تہ چا کو نکہ یہ معدہ کو تراب کرتا ہے۔ اور ندی
یہاں جم پر سرد پائی ڈالنا کو نکہ ایسا کرتا بدن کو کر دو کرتا ہے۔ اس البت جب شسل کرے با برنکلوتو پھر بے شک پاؤں پر شند ا
پائی ڈالو کہ یہ تبارے بدن سے (برشم کی) بھال کو کھنے کے گا۔ اور جب کیڑے پیڑوتو اس وقت ید عا پڑھو "السلے بائی ڈالو کہ یہ تباری سے محفوظ ہو جا کے۔
البسنی التقوی و جنبنی الرف ہی "لی جب ایسا کروں گر قرم تھی کی باری سے محفوظ ہو جا کے۔
البسنی التقوی و جنبنی الرف ہی "لی جب ایسا کروں گر قرم کی بیاری سے محفوظ ہو جا کے۔

(الفقيد الأمالي)

۲۔ این الی معفور معرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ کدآپ نے ایک مدیث کے تمن میں فرمایا: خروارا حمام میں پہلو کے بل ند لیٹنا کیونکہ ایسا کرنا گردوں کی چربی کو چھلاتا ہے (جس سے آ دی کمزور ہوجاتا ہے ) خبر دارا حمام میں چے ہی نہ لیٹنا کیونکہ ایسا کرنا دیلہ کی تیاری کا باعث ہے۔ خبردارا پاؤں کے تلووں کو شیکری نہ رگڑ تا کیونکہ ایسا کرنا

معلیمری کی بیاری کا باعث ہوتا ہے۔ خردارا جمام میں تکھی نہ کرنا۔ کونکدایا کرنا بالوں کی عام وہائی بیاری کا موجب ہوتا ہے۔ خردارا جمام میں مسواک نہ کرنا کیونکداییا کرنا دانوں کا عام دبائی بیاری کا سب ہوتا ہے۔ خردارا سرکومٹی سے نددھونا کونکداییا کرنا جلد کو بدنما بنا دیتا ہے۔ خردارا سراور چرہ کورومال (تولید) سے ندرگر نا کداییا کرنا چرہ کی دونق کو لے جاتا ہے۔ خردار اجمام کے ضالہ سے (وہ پانی جولوگوں کے نہانے سے جمع ہوتا ہے) ہرگر عشل نہ کرنا۔ (علل الشرائع)

۔ یوسف بن الحق مرفوعاً حفرت امام جعفرصادق علیدالسلام ہے دوایت کرتے ہیں۔ فرمایا جمام میں پہلو کے بل ندلیٹا کہ ایسا کرنا گردوں کی چربی کا خردہ گرجاتے کرنا گردوں کی چربی کا خردہ گرجاتے ہیں کا اس کے بالا خردہ گرجاتے ہیں کا بیٹ سرکومی سے ندومونا کہ ایسا کرنا غیرت کو لے جاتا عظم ہے۔ اور تھیکری سے سرکومی سے ندومونا کہ ایسا کرنا غیرت کو لے جاتا عظم ہے۔ اور تھیکری سے سے ندوگر نا کہ ایسا کرنا میسلمری کی بیاری

کاموجب ہے اور چرو کوتولیدوغیرہ سے ندگر نا کیونکہ ایسا کرنا چرہ کی رونق کو لے جاتا ہے۔ (الفروع)

المريف كاليد باري " بيد كالله بالمودا" (النور) (احترمتر جم في عنه)

ع بعض دوایات على مراحت دارد بكراس سرادم كراش ب

ع بعض روایات ین شام ک شیری گفت م وارد باب ۲۲ ما حقدو (احر مرجم فی مد)

جس تحس في مام من جميد بالدها مواس كوسلام كرنا

متحب ہاورجس نے شاہرها بوا بوال کوسلام کرنا مروہ ہے

(اسباب ير) كل دومديشي ييل جن كالرجم هاخرب ) (احتر مترجم عني عند)

حفرت في طوى عليه الرحم باسناو خود سعران بن مسلم ب روايت كرتي يك - ان كامان سي كريم علام ال درمياني كوفرى میں تھا۔ کر حصرت امام رضا علیہ السلام حمام میں داخل ہوئے۔ جبکہ انہوں نے نورہ لگایا ہوا تھا۔ اور اس پر تہمند بھی با عدها ہوا القارة تي فرجا: السلام عليم من في سلام كاجواب عرض كيا اور يعر جلدى ساس وتفرى عن وافل موكما جس على حض بقارادر فسل كرك بابركل كيار (قرب الاساد التهذيب المفتيه)

حضرت فيخ صدوق يدوايت درج كرنے كے بعد فرماتے ہيں۔ كداس سے معلوم بوتا ہے كہ جس تخص نے تهمد بائدها بوابو ا سے سلام کرنا جائز ہے۔ بنابرین حمام میں سلام کرنے کی جوممانعت وارد ہوئی ہے۔ تودہ اس محض کے ساتھ مخصوص ہوگی۔جس

٢ ۔ مجدین حسین بن ابوالخطاب مرفوعاً حعرت امام جعظر صادق عليه السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا: تمن مخض ایسے ہیں جن کو بالمامين كرنامايية (١) جوجنازه كراته جادام ورام) عنازجه كالمرف جار بابور (٣) جوهام على نهار بابور (خطال مدوق)

واف علام فرمات بي اس كى وجرا بحى اور معلوم مو يكى ب (كراس يغير تمع باعد عنها في والامرادب)-

حمام کے اندرجس محص نے جمعد باندھا ہوا ہواس کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا جائز ہے اور جس نے نہ با ندھا ہوا ہوا اس کے لئے مروہ ہے نیز حمام اور پائی میں مباشرت کرنا بھی جائز ہے (اس باب میں کل آٹھ مدیثیں ہیں جن میں سے تین کررات کالکر وکر کے باتی پانچ کا ترجمہ ما منر ہے)۔(احقر مترجم عفی عنه) حعرت في كليني عليه الرحمد باستاد خودهم بن سلم بروايت كرت بيران كابيان بكريس في حضرت الممجم باقرعليه السلام بدريافت كيا-كمة ياحضرت امرعليه السلام حام من قرة ن كى طاوت كرنے في كرتے تھے؟ فرايا: ندانهول نے تو صرف اس محص کواس کی ممانعت فرمائی ہے جو نظا ہو۔ لیکن جس نے جمعد باندها ہوا ہواس کے لئے کوئی مضا لقہ نہیں

- (الفروع الفقي)

- ۲۔ حلی حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ قرمایا جب کوئی مخص حمام کے اعدو (تہمند بایڈو کر) محض خدا کی خوشنو دی کی خاطر۔ نہ کہ اپنے حسن صوت کی نمائش کی خاطر قرآن کی تلاوت کرنا جا ہے۔ تو اس میں کوئی مضا تقدیمیں بے۔ (الفروع)
- ا۔ علی بن یقطین بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا۔ کرآیا میں جمام کے اندرقرآن کی تعاوت اور ورت سے مباشرت کرسکتا ہوں؟ فرمایا: اس میں کوئی مضا تقدیمیں ہے۔

(العِنَا كذاعن الرضاعليدالسلام كما في المتهذيب)

- ا۔ حضرت فیخ طوی علید الرحمہ با بنا وخود یزید بن معاویہ العلی سے روایت کرتے ہیں۔ ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعظر صادق علید السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ اگر کوئی محض پائی کے اندر ماری کینیز سے مباشرت کرنا جا ہے تو؟ فرمایا: پائی کے اندر مباشرت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (العہد یب)
- ۵۔ ابوبصیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے (امامین میں سے ایک) امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا تھام کے اندر قرآن کی طاوت کرناجا زنے؟ فرمایا: جب تم نے تہمند یا ندھا ہوا ہوتو چرا گرچا ہوتو اس کی طاوت کر سکتے ہو۔ (ایساً)

#### بإب١٢

اپنی زوجہ کو بخت ضرورت کے بغیر تمام شادی اور ماتم میں جانے کی اور پلے کپڑے پہنے کی اجازت دینا مکروہ ہے۔ اور اگر اس کے گناہ میں جتلا ہوئے یا تہمت لگنے یا کسی اور خزابی میں بنتلا ہوئے کا اندیشہ ہوتو چھرتو میاجازت دینا حرام ہے

(اس باب میں کل فوصدیثیں ہیں جن شل سے پانچ کردات کو تھر دکر کے باتی چارکا ترجہ خاصر ہے)۔(احقر مترج علی عنہ)
- حضرت شخ کلینی علیه الرحمہ باسنا دخودر قاعر سے اوروہ معزت امام جعفر صادتی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: جوخدا
اور آخرت کے دن پرائیان رکھتا ہے وہ اپنی ہوی کوجمام میں داخل نہ کرے ( یعنی اسے جمام میں جانے کی اجازت ندد مے) اور
اسے جمام میں نہ بیسے (الفروع ۔ کذاعن النی صلی اللہ علیہ وا کہ وسلم ۔ الفقیہ )

- ا۔ حضرت می صدوق علید الرحمد باسنادخود حضرت رسول شداصلی الله علیدوآلدوسلم سے روایت کرتے ہیں۔ کہ آنخضرت نے محد حدیث منای میں عورت کوتمام میں بیمینے کی ممانعت فر مائی ہے۔ (الفقیہ)
- ٣- نيز باسنا دخود حماد بن عمر واورانس بن محمر سے اور وہ اپنے والد (محمد ) سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے اور وہ اپنے

ماتم کی برم میں جانے اور پلے کیڑے پہنے کی اجازت مانے۔ اور وہ اسے اجازت دے دے۔ (المفقیہ الحصال عقاب الاجمال)
مؤلف علام فرماتے ہیں کہ جنازہ فکاح اور تجازت کے ابواب ہیں ایسی روایتی آئیگی جواس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ عورتوں کا ماتم 'حقوق الناس کی اوائیگی نو حداور جنازہ کی مشابعت کے لئے جانا جائز ہے نیز ان روایتوں ہے یہ جمی ظاہر ہوگا
کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیما اور آئمہ طاہر بن کی مستورات بھی ان مقاصد کے لئے گھروں سے باہرتکی ہیں نیز قبل از یں
لاباب اور 1 میں) وہ روایتیں گزرچکی ہیں جو مخیزوں کے تمام میں جائے اور حمام میں ان سے مباشرت کرنے کے جواز پر
دلالت کرتی ہیں بیسب با تمیں ہمارے عنوان بیان کی صحت کا قرید و ثبوت ہیں (کہ بلاضرورت ایسا کرنا کروہ ہے اور عند
الصرورت جائز ہے ) والنداعلم۔

ا۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے مروی ہے۔ فرمایا جی مخص خداو حشر پرایمان رکھتا ہے ذواں دسترخوان پر نہیٹے۔ جس پرشراب پی جاتی ہو جو محص خداو قیامت پرایمان رکھتا ہے وہ بغیر جمعہ کے جمام میں داخل نہ ہو جو محص خدااور روز حشر ونشر پر ایمان رکھتا ہے دوا پنی اہلیہ کوییآ زادی نہ دے کہ وہ جمام میں جائے۔ (خصال کی صدوق ")

## إب

## ۔ نمار منٹ سخت بھوک اورشکم پری کی حالت میں جام میں جانا مروہ ہے

(اس باب میں کل پانچ حدیثیں ہیں جن میں سے ایک کر کو چھوٹر کر باقی جارکا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)
حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنا دخو دابو بصیر سے اور دہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دوایت کرتے ہیں۔ فرمایا: ہمام
میں اس وقت داخل ہو جب پیٹ میں کوئی چیز ہو۔ جو معدہ کی حرارت کو بجما سکے (جو گرم پانی سے مسل کرنے سے پیدا ہوتی
ہے)۔ (الفروع)

ا۔ رفاعہ بن موی بالواسط حصرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: جب کوئی حمام ہیں جانا جا ہے۔ تو پہلے بچو کھالے راوی نے عرض کیا۔ ہمارے ہاں بچولوگ کہتے ہیں کہ نہار مندحمام جانا بہت اچھاہے۔ فرمایا نہیں! بلکہ پہلے

ماتم ہے مراد کوروں کا وہ مخصوص اجماع ہے جو کس مرنے والے کی موت پراس کے کھر ہوتا ہے۔ جس میں برتم اور برقماش کی مورتیں شالی ہوتی ہیں۔ اور فوجہ سے میں ایشا جا میں میں مام (آ دی ) پرفو حرک مرا مراد ہے۔ (احتر مترجم منی صدر)

كيه كهالينا جايية ـ تا كصفرا ووسودا وكي شدت وخم كريك \_اور پيد كي كرى كودوركريك (اليناً)

٣- حفرت شخصدوقی علیدالرحمد حفرت امام موی کاظم علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا : نهاد مندهمام بل وافل ند ہو۔ اور جب تک چھ غذا ند کھالواس وقت تک هام بیں داخل ند ہو۔ (الفقید)

۲۔ نیز حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔فرمایا: تین چیزیں ایس ہیں جو بدن کو کمزور کرتی ہیں بلکہ بسا اوقات اسے قبل کردیتی ہیں (۱) خٹک اور ہای گوشت کے فکڑے کھانا۔ (۲) شکم پری کی حالت میں جمام میں جانا۔ (۳) اور بوڑھی مورت سے مباشرت کرنا۔ (الفقیہ)

## باب۱۸

نورہ (پوڈر) سے قابل ستر مقام کا ڈیھانیٹا کافی ہے اور نور موتہمند دونوں کا اکٹھا کرنامستحب ہے (اس باب میں کل تین صدیثیں ہیں جن کا ترجمہ ماضرہ)۔ (احتر ستر جمعنی عند)

حضرت فی صدوق علیه الرحمه با بنادخود عبید الله الرافق ب مواجت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ بی ایک دن مدینہ کا یک حمام میں داخل ہوا تو جھے حمام کے بالک نے بتایا کہ حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام اس عمام بیں تشریف لاتے تھے اور بی ان کے ایک در میں ان کے ایک زیر تاف بالوں پر نورہ لگاتے تھے۔ اور میں ان کے تمام جم پر نورہ لگاتے تھے۔ اور میں ان کے تمام جم پر نورہ لگاتے تھے دن میں نے ان سے عرض کیا۔ جو مقام آپنیں چاہے تھے کہ میں دیکھوں۔ میں نے تو اب در کھولیا ہے۔ امام نے نفر الله جم کر نہیں وہ مقام تو نورہ سے جھیا ہوا تھا۔ (المقلمة الفروع)

عربن علی بن عمر بن بریدا بین بی این اورده اس آدی سے جس نے ان سے بیان کیا ہے دوایت کرتے ہیں۔ اس کا بیان سے کدام محمد باقر علیہ السلام فر مایا کرتے سے کہ جو خض خدا اور دوز قیا مت پر ایمان رکھتا ہے وہ ہمند کے بغیر حام بی داخل نہ ہو۔ دادی کہتا ہے کہ ایک دن امام حمام بیل داخل ہو کے اور نورہ لگا یا اور جب نورہ نے بدن کو خوب فر حان پایا تو آپ نے افران نہ ہو ۔ دادی کہتا ہے کہ مندا تارویا۔ آپ کے غلام نے عرض کیا۔ بیرے مال پاپ آپ پر قربان۔ آپ تو ہمیں ہمند باندھنے کی تاکیدی وصیت فرماتے تھے۔ اور آپ نے خود ہمندا تارائے دیا ہے! فرمایا: کیا تمہیں معلوم نیس کرنورہ نے قابل سر

کافین اس دوایت کی بناپرالل کن پرزبان احمر اض دراز کیا کرتے ہیں کہ امام کے قول وہلی میں تعداد پایاجاتا ہے۔ (العیاد بالله ) بو ساختمار کے ساتھ جوابام خ ہے کہ آو لا : قویرد وایت سند کے اضار نے جمول ہے اور آس وہ نے آتا ٹی استدلال ہے۔ فیافیداً : بناپر تعلیم دوایت میں یہ آو کوئی مراحت نہیں ہے۔ (اور نہیں اس میں کی کی مراحت نہیں کے دائر تھیں اس کی کوئی مراحت ہے کہ جب کہ اٹم جام کے اعراق بیف کے ۔ اور تھی داتار کر با پر چینکا تب ظام نے وہ موال کیا جو دوایت میں فرکور ہے۔ تی ازیں باب میں واضح کیاجا چاہے کے مرف ناظر محرم معنی مند )

عراض خانہ کے اعراق کوئی قباحت نہیں ہے۔ مزید تعمیل کے لئے میری کتاب جائیات مدافت کی طرف دیو کیاجائے۔ (احتر مترم عنی مند)

مقام كود هانب لياتفار (الفروع)

سانہ مسعوان بن سلم کی دواہت اس سے پہلے (باب بھا حدیث نبرہ) بین گزر چکی ہے جس میں فدکور سینکسا مام رضا علیدالسلام نے نورہ کے اور جمند باندھی ہوئی تھی۔ (جس سے داشتی ہوتاہے کہ دولوں کوئی کرنا افضل ہے)۔ ہ و (الجدیب المفقیہ قرب الاسناد)

باب

سردیوں اور گرمیوں میں جمام سے نکل کر پکڑی باندھنامستحب ہے (اس باب می صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عند)

جعرت فی کلینی علی الرحم با مناوخود میف بن عمیر سے روایت کرتے این ان کا بیان با کم حضرت ایام جعفر صادق علیہ السلام عام سے باہر تکلوتو سر السلام عام سے باہر تکلوتو سر برعامہ اور جھ سے فرمایا جب عام سے باہر تکل کر پکڑی پرعامہ ( مگڑی) باعور سیف بن عمیرہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد عل نے موسم سرما و کرما علی حمام سے باہر تکل کر پکڑی باعث می رکن نہیں کی در الفروع المقید )

## باب۲۰

حام مین چت لینا 'بہلو کے بل لیٹنا 'کئی چیز پر تکیدلگا نااور مخصیکری سے رگڑ ناکروہ ہے اور کیڑ نے کے گڑوں سے ملتا جا کڑے (اس باب میں کل پا ﴿ مدیثین ہیں جن میں ہے ایک کر رکوچوڑ کڑ باق چار کا ترجم ما ضر ہے)۔(احتر مترجم علی جد)

صرت في كليني مليد الرحمه بالعاد فود مربن يزيد اوروه معزت آم معفر صاوق عليد السلام بدوايت كرت بين فرمايا: معرت امير عليد السلام فرمايا كرتے معے برگز كوئى محص من من جن ند لينے كوئد ايدا كردوں كى ج بى كو بكما اتا ہداور كوئى فنص پاون كو منظرى سے ندركر سے كيونكد ايدا كرنا جذام (كوزية كام وجب بوتا ہدر الفروع)

الم حضرت شیخ صدوق علیدالرحد بیان کرتے ہیں۔ کد حضرت امام وی کاظم علیدالسلام سے مردی ہے فرمایا کہ شیکری سے جم کو رکڑ تاجم کو کمزور کرتا ہے۔ (الفقیہ) ا۔ حضرت شخ طوی علید الرحمد بان اوخود محر اللی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے روایت کرتے ہیں۔فرمایا خیری سے جسم کو رگڑنا اس کی کزوری اور کہنگی کا باعث ہوتا ہے۔فرمایا کیڑے کی دیجیوں سے جسم کو ملنا لازم کیڑو۔(العبدیب)

و الق علام فرباتے ہیں۔ کراس سے پہلے (باب ایس) بھی اس قسم کی بعض صدیثیں گزر چکی ہیں جواس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔ کرتی ہیں۔ اور آئندہ باب ۲۳ میں بھی ایس قسم کی بعض اور دوائیتیں آئیں گی۔ جواس امر پر دلالت کرتی ہیں۔ کہ بیتھم صرف شام کی شیکری کے ساتھ مخصوص ہے اورا سے ایج عوم پر باتی رکھنا بھی مکن ہے۔ (وجو الاولی)۔

## بال

## بيخ كاباب كمراه ادرباب كابين كمراه جمام من داخل بونا

کروہ ہے اور ان کا ایک دوسرے کی شرم گاہوں پر نظر کرنا حرام ہے

(اسباب شر کل جار حدیثیں ہیں جن میں سے ایک مررکوچھوڑ کر باتی تین کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنه)

- معزت فی کلینی علیدالرحمہ با سادخود محرین بعظرے اور وہ بعض آدمیوں سے اور وہ حضرت امام جعفرصا دق علیدالسلام سے
  دوایت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے بیٹے کے ہمراہ تمام ہیں
  داخل نہ ہو۔ تاکہ وہ اس کی شربہ کاہ کی طرف نگاہ نہ کرے فرمایا: والد کے لئے اپنے بیٹے کی شرم گاہ اور بیٹے کے لئے اپنے والد
  کی شرم گاہ پرنظر کرنا جا تزنیں ہے۔ پھرفر مایا کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمام کے اند ترہمند باند سے بغیر کی
  کی جائے سر و یکھنے والے اور جس کی دیکھی جائے ال دولوں پراحت کی ہے۔ (الفروع)
- ٢- حتان بن سديرا بينهاب (سدير) عدوايت كرت بين كدايك دن وه حيام من واهل بوع تواس من حضرت المام زين العابدين عليه السلام الم عليه المام عليه السلام كهم اقر عليه السلام كهم اقر عليه السلام كهم اقر عليه السلام كهم المراد المام عليه السلام كهم المراد عليه السلام كهم المراد عليه السلام كهم المراد عليه المراد

مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کہ حضرت شیخ صدوق نے نیدوایت نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے۔ کداس دوایت سے معلوم ہوتا ہے کداما م کے لئے اپنے بیٹے کے ہمراہ جمام میں واقل ہوتا جا کڑ ہے۔ دوسروں کے لئے اپیما کرتاروائیں ہے۔ کو مکداما م مغری ہویا کبری ہرحال میں معصوم ہوتا ہے لہذاوہ جمام وغیرہ میں کی کے مقام سر پرنظر نیس کرتا ہے۔

سر حضرت فیخ صدوق علید الرحمه باستاد خود حمادین عمر و اورانس بن محرست اور وه این والد (محر) سے اور وہ حضرت امام جعفر

اس بہتر تادیل بیہ بے کراہت کواس صورت کے ساتھ محتمی قرار دیا جائے کہ جب باپ بیٹا تھے ہوں اور اگر وہ تعمد باعد مع ہوتے ہو ل او چرکی کے لئے کوئی کراہت تھیں ہے والشالعالم۔ (احتر متر جمعنی صنہ)

صادق عليه السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہر ين عليم السلام كى سلسله سندے حضرت رسول خداصلى الله عليه وآل وسلم سے دوایت كرنے ہيں كم تخضرت نے حضرت على عليه السلام كام وصیت ميں فرمایا: والد كا اپنے بينے بيدي سے كه وہ اس كو اس كے نام سے نہ پكارے اس كے آ كے نہ چلے اس سے پہلے نہ بیٹھے اور اس كے ہمراہ جمام ميں وافل ند بور (الفقيه)

## باب

## كسى ايك شخص كے لئے ساراحام خالى كرانا كراہت كے ساتھ جائز ہے

(اس باب میں کل تمن صدیثیں ہیں جن میں سے ایک مررکوچھوڑ کر باقی دوکا ترجہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عنی عنہ)
حضرت شیخ کلیٹی علیہ الرحمہ با سادخود عبد اللہ بن زرین سے روایت کرتے ہیں۔ کہ انہوں نے ایک حدیث کے حمن میں جمام
والے سے دریافت کیا کہ دوجہ ام کون ساہے جس میں معزے امام محرقی علیہ السلام واخل ہوا کموتے ہیں۔ جمام والے نے کہا؛
اگرتم جمام میں جانا چاہتے ہوتو پھرجلدی کرو۔ ایک گھنٹہ کے بعد پھرموقعہ نیل سکے گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا: اس لئے کہ ابن
الرضا (حضرت محرقی کا لقب) جمام میں تشریف نے جانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کمیاان کے ہمراہ دو مراکوئی محض واخل نہیں
ہوسکتا؟ اس نے کہا جب وہ تشریف لاتے ہیں تو ہم ان مے لئے جمام خالی کراویتے ہیں۔ (الاصول)

ا ۔ ابوبسیرروایت کرتے ہیں کہا یک بارحضرت امام جعفرصادق علیدالسلام جمام میں وافل ہوئے۔ جمام کے مالک نے عرض کیا کیا آپ کے لئے جمام خالی کرادوں؟ فرمایا: جھے اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکدمون جلکے بوجھواللا موتا ہے۔ (الفروع)

## باب

مصری مٹی سے سردھونا اور شامی شیکری سے جسم رگڑ نا مکروہ ہے (اس باب میں کل میار حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

- ۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخودعلی بن اسباط ہے اور وہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلد وسلم نے فرمایا کہ معرکی مٹی سے سرند دھوؤ۔ کیونکد میرٹی جمیعہ وغیرت کو لے جاتی ہے۔ اور دیّو ٹی کا باعث بنی ہے۔ (الفروع)
- ۲- جناب عبداللد بن جعفر حميرى باسنادخوداحمد بن ابونعر بروايت كرتے بين ان كابيان م كديس نے معزت امام رضاعليه

ا ال دوایت به مطوم بوتا به کراگراما تم کی رائی معلوم کی جائے تو دہ اس تکلف کو پر ترقیس کرتے کران کے لئے سارا جمام خالی کرایا جائے جن اگر کو کی شخص خود بخو دالیا کر سے جو دالیا کر سے جو دالیا کہ سے دانشدالعالم فی احترام ترجم علی عند )

السلام كوفرهات موسة سناكروه فرمار ب من كر حضرت رسول خدا سلى الشيطينية لدوسلم في فرما يا كرم مرى منى سير مردومووك اور نداس كة بخورون مين بإنى يؤكي كرايساكرنا ذلت ورسوائى كاباعث بوتاب داور غيرت كولي دو وتاب بهم في عرض كيا-كياواقع؟ آنخضرت في ايسافرما يا بي فرمايا: بال (قرب الاسناد)

- ۔ حضرت شیخ صدوق علی الرحمدامام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا: سرکومٹی سے نہ دھوؤ۔ کیونکہ یہ چہرے کو بدصورت بناتی ہے۔ (الفقیہ )
- ۳۔ ایک اور روایت میں یوں وارد ہے کہ یہ بے غیرتی کا باعث ہے اور شیکری سے ندر گڑو کہ یہ معلم ری کی موجب ہے۔ فرمایا مروی ہے۔ کہ یم مری می اور شای شیکری کے ساتھ مخصوص ہے۔ (ایضاً)

## بالب٢١٠

حمام سے نکلنے والے کو دعادیا اوراس کا جواب میں دعا کر نامتیب ہے اوراس کی کیفیت؟ (اس بایس کل تین مدیش میں جن کا ترجمہ عاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عند)

- حضرت شخطین علیدالرحمه با سادخود عبدالله بن مسكان بدوایت كرتے بیں ان كابیان ب كه بم چندآ دى حام میں داخل بوت بر تخطی علیدالرحمہ با سادخود عبدالله به مسلكم الله علی انہوں نے بوج محما كہاں ہے آ رہے ہو؟ عرض كیا حمام ب (آ ب نے بین كر) فرایا: ''انفعی الله غسلكم "بم نے جواب می عرض كیا: ''جعلنا فداك " بحربم الله عسلكم تم من جواب می عرض كیا: ''جعلنا فداك " بحربم الله عمراه محے اور وہ حمام میں داخل ہوئے ۔ اور ہم باہران كا انظار كرنے گئے جب بابرائر بند الله عسلك ' آ ب نے جواب می فرایا: 'طهر كم الله ۔' (الفروع) )
- ابوم یم انساری بیان کرتے ہیں کہ ایک بار صفرت امام محن علیہ السلام صام سے باہر نظر قو انہیں ایک آدی ملاجس نے کہا:

  "طاب است حصاحت "امام نے فرمایا: "اسے اجمق او بائی گرم جگہ پر بیٹی کرکیا کرد کے۔ اس نے کہا: "طاب
  حسم حلت "امام نے فرمایا جمیس معلوم نیس کرچم کے معنی پید کے بھی ہیں۔ (بیکیاد عاموئی؟) اس نے کہا: "طاب
  حمامات "امام نے فرمایا جب بیراحم موشکوار ہوا تو اس سے جھے کیا ملا؟ بعد میں فرمایا کہ یوں کہ، "طهر حما طاب
  حمامات "امام نے فرمایا جب بیراحم موشکوار ہوا تو اس سے جھے کیا ملا؟ بعد میں فرمایا کہ یوں کہ، "طهر حما طاب
  حمامات منات و طاب حا طهر حملات "۔ (الفردع۔ الفقیہ)
- ٣- حضرت شیخ صدوق علیه الرحمدوایت كرت مین كد حضرت امام جعفرصاوق علیه السلام نے فرمایا جب تم حمام سے فكواور تهارا

بمالي مهر عادية بوئ كي "طاب حقامك" وتم جواب ش كو" انعم الله مالك".

(الفقية الضال)

## باب ۲۵

# تھی ہے سردھونامتحب ہے

(الل باب من كل مات مديش بين جن من عدو وكردات كالمروكر كوباتى بانج كاترجمه ما مرب)-(احترمترج على عند)

حصرت في كليني عليه الرحمه باسناد خود مغيان بن المعط ساوروه معزت المام جعفر ما وق عليه السلام سدروايت كرت بين -

الرماية المخول كاكان اليوس كاليمة اورس كاليمة اورس كاليمة اورم كالمعرب المعربة المستحد المعربة المعرب المقروع الفقيد

ابوبصير حضرت امام جعفر صادق عليه السلام ب دوايت كرتي بين فرمايا حضرت امير المؤمنين عليه السلام في فرمايا ب كحملى كما تحدر كادهو ناميل كجيل كوادر خس دخاشاك كودور كرتا ب- (الفروع المعتبذيب المفقيه)

سے حضرت شخصدوق علیه الرحمہ باسنادخود عربن بزید ہے اور قوص حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں۔فرمایا:
معلمی کے مراح تقدمر دخونا وروسرے امان فقر و فاقد اور سرکی بعوی سے پاک کا باعث ہے۔ (اثواب الاعمال)

س سفیان بن السمط حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بردایت کرتے ہیں۔فر مایا جھلی کے ساتھ سردھونا فقر و فاقد کودورکرتا بئرز ق کوسیج کرتا ہے اورفر مایا بیاتا کو یا افسول ہے۔ (ایعنا)

۵۔ منعورین یونس براج بیان کرتے ہیں کہ بی نے دعوت امام وی کاظم علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمارہ ہے تھے کہ کھی کے ساتھ سر کا موراز ت کواس طرح کمیٹیتا ہے جس طرح کھیٹھ کا تی ہے۔ (الیناً)

وَلْفَ عَلَا مِرْمَاتِ بِين كُواسِ حَمِي لِعِنْ مَدِيثِين عَازْجِمِهِ ( كَ باب به مِين ) أَكْبِي كَان الشاعالة تعالى

## باب۲۲

## بیری کے بتون سے سردھونامستحب ہے

(اس باب من کل سات مدیثیں ہیں جن میں سے نین کر دات کو گھڑ دکر کے باقی چا دکاتر جمہ حاضر ہے)۔ (احتر متر پہن علی ا د حضور علی کالینی علیہ الرحمہ با سادخو و منصور یزاج سے دواہت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے مطرت المام موی کاظم علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سار کہ فر مار ہے تھے کہ ہیری کے بنول سے سردھونا مدد تی کوائی طرح کھنچنا ہے۔ جس طرح کھنچنے کا حق ہے۔ (الفروع) ۔ محد بن الحسین العلوی اپنا اب وجد کے سلسلہ سند سے حضرت امیر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: جب خداوند عالم فرح من الحسین العلوی الله علیہ وآلہ و سلم کوا ظہار اسلام کا تھم دیا۔ اور سلسلہ وی جاری ہوا۔ تو جب آئے ضرت کے کی قلت اور مشرکوں کی کثرت دیکھی تو آئے ضرعے کواس سے خت ہم وغم ہوا۔ خداوند عالم نے جبر کیل این کوسدر ق النتہیٰ کے کی حسیت دے کر بھیجا جب آپ نے ان سے سرومویا تو آپ کارنے وغم دورہ وکیا۔ (ایمناً)

ا حضرت فی صدوق علیدالرحدروایت کرتے ہیں۔ کہ جفر سادق علیدالسلام نے فرمایا: ہیری کے بخول سے سردھوؤ۔
کیونکہ ہر ملک مقرب اور ہرنی مرسل نے اس کی تقد سے کی ہے۔ جوشن اس کے بخول سے شسل کرے گا تو ستر دن تک خدااس سے شدہ کا گیائی وسوسہ کو دور کرے گا۔ اور جوستر دن تک کوئی سے شدہ کی اور جوستر دن تک کوئی گیائی وسوسہ کو دور کرے گا۔ اور جوستر دن تک کوئی گیائی وسوسہ کو دور کرے گا و اور جنس میں داخل ہوگا۔ (الفقیہ)

ا نیدالنری بعض امحاب سے دوایت کرتے ہیں۔ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمار ہے تھے کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیدوآ لہ وسلم بیری کے بتوں سے سر دھویا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بیری کے بتوں سے سردھوناروزی کو کھینچتا ہے۔ (ثواب الاعمال)

#### باب ۲۷

سخت گرم حمام میں داخل ہو تا اور اس میں نمدہ دیکھنا جا بڑے ۔ (اس باب میں کل دومدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر سریم عنی عنہ)

حضرت شیخ کلینی علید الرحمہ باسنادخود حسین بن موی سے روایت کرتے ہیں۔ ان کابیان ہے کہ جفرت امام موی کا تام علیہ السلام جمام میں وافل ہونے کا ادادہ فرمائے تقدیق جمام کوئٹن دان تک گرم کرنے کا تھم دیتے تھے ہیں دواس فکر رکوم ہوجاتا تھا۔ کدان کے لئے اس میں داخل ہونا کمکن نہیں رہتا تھا۔ اس لئے پہلے ان مک یاف فائم فلام وافل ہوئے تھے۔ اور وہ الن کے لئے مدے رکھتے تھے۔ اس کے باوجود جب آب اس میں داخل ہوتے تو بھی بیٹھتے تھے اور بھی اٹھتے تھے۔ (الفروع)

بشرنبال بیان کرتے ہیں۔ کہ میں نے حضرت امام محر باقر علیہ السلام سے حام کے بارے میں دریافت کیا؟ امام نے فرمایا کیا تم حمام میں جانا جا ہے ہو؟ عرض کیا: بان ابولوی کہتاہے: این امام نے تھام کو گرم کر نے کا تھا دیا۔ (ایس جب وہ خوب گرم ہوگیا) تو آپ اس میں داخل ہوئے۔ (الیمنا)

Sand the first war will have the first the fir

## باب۲۸

## نوره لگانامسخب ب

## (اسباب من كل جار مديثين بين بن كاتر جمد حاضر ب)\_ (احقر مترجم على عنه)

ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود سلیم الفراء سے اور وہ حضرت امیر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فر مایا فورہ لگانا مفائی سخرائی ہے۔ (الفروع ۔ الفقیہ )

۲۔ خلف بن حمادایک مخف سے روایت کرتے ہیں۔ان کابیان ہے کہ حضرت امام جعفرصاد ق علیہ السلام نے اپنے ایک بھینے کو کی

کام کے لئے کہیں بھیجا۔ پس جب وہ واپس آیا۔ تو امام علیہ السلام نے نورہ لگایا ہوا تھا۔ (امام نے اس سے فرمایا: تم بھی نورہ
لگاؤ۔اس نے عرض کیاا بھی تین دن ہوئے کہ لگایا تھا) امام نے فرمایا: • پھر بھی ) نورہ لگانا صفائی سخرائی کا باعث ہے۔ (ابیناً)

سا۔ ایو فرصرت صادق آل محد علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا کد حضرت امیر علیه السلام نے فر مایا ہے کہ فورہ لگانا مسنون ہے اورجم کی یا کیڑگی کا باحث ہے۔ (الفروع، ثواتب الاعمال)

جناب این اور لین حلی با بنا وخود علی بن یقطین سے اور وہ اپنے والد یقظین سے اور وہ جھزت امام موی کاظم علیہ السلام سے
روایت کرتے ہیں۔ کرآپ نے ایک حدیث مے من میں فرمایا کہ جب جسم کے بال لمے ہوجا کیں۔ تو وہ پشت کے پانی (ماوہ
منویہ ) قطع کرتے ہیں۔ جوڑوں کوڈھیلا کرتے ہیں۔ کروری اور سل کی ہیاری کاموجب بنتے ہیں۔ اور نورہ لگانا (جوبالوں کا
صفایا کرتا ہے) پشت کے پانی میں اضافہ کرتا ہے۔ بدن کوتوی کرتا ہے۔ گردوں کی چربی کو بوجاتا ہے اور جسم کوموٹا کرتا
ہے۔ (سرابرائن اور لین)

ا کو اف حال فرات بن کوان م کی بعض مدیثین اس سے پہلے سواک کوریاب اوادد ۱۸) میں گزر چی بین اور کھا تندہ (باب اسوساد ساوی وغیرہ میں) آئیس کی انظام اللہ تعالی۔

## باب۲۹

نودولگاتے وقت تھوڑ اسانورہ لے کراسے سوکھنا اوراسے

ناک کے کنارے پررکھ کر جناب سلیمان پر درود بھیجنامستحب ہے (اسباب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

حفرت يم كليني عليه الرحمه باسناد خودسيار ساوروه مرفوعاً حفرت المام جعفر صادق عليه السلام سدوايت كرت بين فرمايا:

كى بۇخفى نورەلگاناچا بىل بىن كەنگى كىماتى تىمورامالىكرسو تىمقادرناك كىكارى بردىكادركى دىسلى الله على سلىمان بىن داۋد كىما امىرنا بالنورة "تواسنورە ئىس بالائى كادرىفرىنى بىنچات كارالغروع)

ا۔ حضرت شیخ صدوق علیالرحمد نے بھی بھی روایت حضرت امام جعفرصادق علیاللام سے نقل کی ہے۔ گرفرق اس قدر ہے کہ اس میں دعا کے الفاظ یہ بین "اللهم ارجم سلیمان بین داؤد کما امونا بالنورة"۔ (الفقیہ)

#### باب

## نورہ لگاتے وقت منقولہ دعا کا پڑھنامستحب ہے

(اس باب من مرف ایک مدید ب جس كاترجد ماضر ب) - (احتر مترجم عفى عنه)

حفرت في المنت المارة المناد فود مدير عددايت كرت إلى الناكايان عكم من فضرت العابدين عليه المارك أمرات على المنت ال

تو خداوندعالم اسے دنیا میں ہرتم کی میل کچیل اور گناہوں سے پاک وصاف کردے گااوران بالوں کے وض جواس نے زائل موں کے اسے دوران کے اوران کے ہر ہرموئے بدن کے بدلے ایک فرشتہ پیدا کرے گا۔ جو گناہ نہیں کریں گے۔ اور ان فرشتوں کی ایک تیجے ذمین والوں کی ہزار تیجے کے برابر ہوتی ہے۔ (الفروع)

## باباس

# قابل سرمقام پرخودنورہ لگانا اور دوسرے بدن پردوسروں سے لگوانام سخب ہے۔ اس السلم میں تقدیم وتا خیر میں اختیار ہے

(ال باب شركل عن تعديثيل بين جن ش ت كيك محرّد كويجود كرباتي دوّ كارّجه ها عرب) (احتر مزجم عني عنه)

حضرت شیخ کلینی علیدالرحمد با سنادخود بشیر نبال ب دواجت کرتے ہیں۔اوروہ ایک مدیث کے حمن میں بیان کرتے ہیں۔کہ ایک بار حضرت امام محمد با قر علیدالسلام حمام میں داخل ہوئے۔اور تہمند بائد صااور اپنے گھنوں سے لے کرناف تک کے حصد کو ذھانپ لیا پھر حمام والے کو تھم دیا کہ جمند کے باہر والے حصد کونورہ لگائے۔ چنانچہ جب وہ لگا چکا تو اسے فرمایا ابتم باہر بیلے جا کہ ہے ہا تھے۔ جمند کے بیچوالے جصد پرنورہ لگایا پھر فرمایا تم بھی ایسائی کرف (الفروع)

۲۔ معرف شیخ صدوق علیه الرحد فرماتے ہیں کہ معزت امام جعفر صادق علیه السلام عام بی نورہ لگایا کرتے تھے۔ جب مقام سر مسلک ملیج تو گورہ لگائے والے نے فرمائے تم الگ ہوجا و مجراس مقام پرخود لگاتے تھے۔ (الفقیہ )

#### بالسباس

اگر چرنورولگائے تھوڑ اونت گر را ہوتا ہے دور العدی چربھی نور والگاناست ہے۔
(الن باب میں کل سات مدیثیں ہیں جن میں دو کرزاف کھر ذکر کے باقی پانچ کا ترجہ ما طرح )۔ (اکثر مربم کی تھی۔)

- حدرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باساد خود مورا لرحمان بن ابو میرا اللہ ہے روائے کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں صرت ما دل آل
محر علیہ السلام کے ہمراہ جنام میں وافل ہوا۔ آیا تا ہے جو الیا اسے مجد الرحمان تورہ لگا تھا۔
ہیں۔ لگایا تھا۔ فرمایا: مجر بھی لگا کے بید و مفاقی اور یا کیزگی ہے۔ (الحروم)

- ا۔ محد بن عبد اللہ بن الحبین بیان کرتے ہیں۔ کہ ایک بار حفرت امام چھ خرصادق علیہ السلام اس وقت تمام میں وافل موے جبکہ میں حمام نے لکل رہا تھا۔ امام نے بھی نے فرمایا: اسے محرا کیا تم نور ہوئیں لگاؤ کے؟ بین نے موش کیا: چندون موے ہیں کہ لگایا تھا۔ فرمایا: کیا تم قبیس جائے کہ پہ طہارت و یا کیزگی ہے۔ (ایساً)
- علی بن ابی جزو میان کرتے ہیں کہ میں ابوبصیر کے ہمراہ جمام میں گیا اس اثنا میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا۔ کہ نورہ لگار ہے تھے۔ ابوبصیران کے قریب کے اور سلام عرض کیا۔ امامؓ نے (جواب سلام کے بعد) فرمایا: اے ابوبصیر! نورہ لگا دُ۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے قویرسوں نگایا تھا۔ اور آج تیسراون ہے۔ فرمایا: کیام تہیں معلوم نہیں ہے کہ نورہ صفائی

ستحرائي سي لبذانوره لكاؤ\_ (الينا)

۳۔ عبداللہ بن ابی معفور بیان کرتے ہیں۔ کہ حضرت امام جعفر صادت علیہ السلام نے مجھے اور ابوبھیر کو حکم دیا کہ نورہ لگاؤ۔ ہم نے عرض کیا کہ ابھی صرف تین دن گزرے ہیں کہ لگایا تھا۔ فرمایا: پھر بھی لگاؤ۔ کو ظہید پاکیز گی ہے۔ (ایسنا)

معزت فی طیران کے طوی علیہ الرحمہ باسادخود ہارون بن عکیم الارقط ہے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں ایک کام کے سلسلہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت ہیں حاضر ہوا تو معلوم ہوا کہ آپ حمام میں ہیں۔ میں وہیں حاضر خدمت ہوا و یکھا کھی آپ نورہ لگارہے ہیں۔ میں نے اپنا مدعاع ض کیا۔ (امام نے اس کا مناسب جواب دینے کے بعد) فرمایا کیا تم نورہ نہیں لگا وکے ؟ میں نے عرض کیا امجی پرسوں لگایا ہے۔ فرمایا پھر بھی لگا وکے کو مکہ نورہ لگا ناطہارت ہے۔ (تہذیب الاحکام) مولف علام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے (باب ۱۸ میں) بھی اس قسم کی چھرحدیثیں گزرچی ہیں جواس مطلب پردلالت کرتی ہیں

#### بالساس

ہر پندرہ دن میں ایک بارنورہ لگا نامستحب ہے اور بیس دن کے بعدلگا نامؤ کدہا گرچہیں دن کے بعدقرض ہی لیمنا پڑے اور چاہیں دن کے بعدتو زیادہ مؤکدہا اور یہی تھم زیرینا ف بال مونڈنے کا ہے (اس باب میں کل چرمدیشیں ہیں جن میں ہے دو کر دات کولگر دکر کے باتی چارکا ترجمہ حاضرہ)۔ (احتر مترجم علی عنہ) ۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با سادخود این الی یعنو رہے اور وہ بعض اسحاب سے اور وہ معفر سادت علیہ السلام ہے دوایت کرتے ہیں۔ فرمایا: نورہ لگانے کے سلسلہ ہیں سنت یہ ہے۔ کہ ہر پندرہ دن میں ایک بارلگایا جائے۔ اور اگر ہیں دن گر زیجا کیں اور تمہارے پائ اس کے فرید نے کے لئے بیے نہوں تو خدا کے محروسہ برقر ضد لے لا۔

(التهذيب، كذافي الفروع)

- ا۔ حضرت شیخ کلینی علید الرحمہ با سنادخود محمر بن مسلم ہے اوروہ حضرت اہام جعفر صادق علید السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: حضرت امیر علید السلام نے فرمایا کہ میں مؤمن کے لئے پہند کرتا ہوں کہ ہر پھریو دن میں ایک بار ضرور نورہ لاکا کے سال الفردع۔ الفظید)
- حضرت شیخ صدوق علیه الرحم محمد بن انی عمیر سے اور وہ بعض اصحاب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: نورہ میں سنت یہ ہے کہ ہر پندرہ دن میں ایک بارنگایا جائے۔ اور جس مخفی پراکیس دن گزرجا کیں اور وہ نورہ ندلگائے تو اگرید دیر پیمیے ندہونے کی وجہ سے ہوئی ہے قو خدا کے بحروسہ پر قرض لے اور نورہ لگائے اور جس کوچالیس دن

گر د جائیں اور وہ بلا وجد فورہ نہ لگائے۔ تو وہ نہ و من ہو اور نہ بی ( کامل الاسلام) مسلمان اور نہ بی اس کا کوئی احر ام ہے۔ (الخصال)

ا۔ مسعدہ بن صدقہ حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے اور وہ اپ آباو طاہر ین علیم السلام کے سلسلہ مند ہے جھزت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فریایا جوش خدا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ وہ زیر تاف بال موشق نے ہیں جالیں دن کے بعد قرضہ اللہ سلے اور مزید تاخیر موشق نے ہیں جالیں دن کے بعد قرضہ اللہ سلے اور مزید تاخیر مند کے اللہ ماریک کے باس قم نہ ہوتو جالیں دن کے بعد قرضہ اللہ سلے اور مزید تاخیر مند کے اللہ ماریک کے بعد قرضہ اللہ سلے اور مزید تاخیر مند کے اللہ ماریک کے بعد قرضہ اللہ سلے اور مزید تاخیر مند کے اللہ ماریک کے بعد قرضہ کے بعد کے بعد قرضہ کے بعد قرضہ کے بعد قرضہ کے بعد قرضہ

## باب

## موسم گر مامیں زیادہ نورہ لگا نامستحب ہے

(ال باب مي مرف ايك مديث ب جس كاتر جمه حاضر ب)\_ (احقر مترجم عفى عنه)

۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود عمار ساباطی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا:
عرمیوں میں ایک بارنورہ لگانا سردیوں میں وس بارلگانے سے بہتر ہے۔ (الفروع)

#### باسهم

## نوره کے بعدتمام بدن برمہندی لگانامتحب ہے

(اس باب من کل فوحدیثیں ہیں جن بیل سے جار کروا مد کو تھم وکر کے باتی پانچ کا ترجہ حاضر ہے)۔ (احتر مترج عفی عند)

حضرت شخ کلینی علید المرحمہ باسنا دخود حسین بن موی سے اور وہ اپنے والد ماجد دھر سے امام موی کاظم علید السلام سے اور وہ اپنے

آ باء طاہر ین لیم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت رسول خداصلی اللہ علیدوا لدوسلم سے روایت کرتے ہیں۔ فر مایا جوشن جمام

میں جائے۔ اور وہاں نورہ لگائے اور اس سے بعد سرسے پاؤں تک جہندی لگائے گئے ۔ قویم ل اس کے لئے دیوائی کوڑھ میں معالم کے اور وہاں نورہ لگائے تک اور اللہ وہ کا۔ (الفروع)

ا۔ احمد بن ابوعبد الله روایت كرتے بيں۔فرمايا: جو من نوره لگائے اور بعد از ال مبندى لگائے۔ تو اس سے فقر و فاقد دور بوتا \_\_\_\_

ا مخلی در ہے کہ نورہ لگانے کی کوئی خاص خصوصیت بین ہے۔متعمدتو صرف بالوں کی صفائی اور اپنی ستمرائی ہے وہیں۔ وہ خواہ جس طریقہ سے جامل ہوجائے فلا تخفل۔(احظر مترجم عنی عنہ)

۳- احمد بن عبدوس بن ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو حمام سے نگلتے ہوئے و یکھا۔ جومہندی لگانے کی وجہ سے گلاب کے پھول کی طرح نظر آرہے تھے۔(الیناً)

٣- حضرت شخصدوق فرماتے بين كدام جعفرصادق عليه السلام سيمروى ب فرمايا جوفض نوره لكائے ادراس ك (دهونے كارت شخص نوره لكائے ادراس ك (دهونے كارت شخص ندري الله السلام)

ا حضرت شیخ طوی علید الرحمه باسنا دخود عبدوس بن ابراجیم سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا بیم ندی لگانا 'بد بوکود ورکرتا ہے۔ چیروں کی روان کو بڑھاتا ہے۔ منہ کوخوشبووار بناتا ہے۔ اور اولا دکوسین وجمیل بناتا ہے۔ الحدیث۔ (التہذیب)

## بإب٣

ہاتھ پرمہندی لگا تا نیزنورہ کے بعد ناخنوں پرمہندی لگا نااور

حمام سے باہرنکل کربطورشکرانددورکعت نماز پڑھنامستحب ہے

(اسباب بین کل سات مدیشیں ہیں جن بیں سے دو کررات کو تفر وکر کے باتی پانچ کا ترجہ حاضر ہے)۔ (احتر مرج عفی عنہ)
حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسناد خود حسین بن موئ سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ حضرت امام موئی کاظم علیہ
السلام ایک آ دی کے ہمراہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وہ آلہ وہلم کی قبر مبارک کے پاس موجود ہے کہ اس فیمش نے آپ کے
باتھوں کی طرف دیکھا۔ جن پر مبندی کا رنگ انچسی طرح چڑھا ہوا تھا۔ راوی بیان کرتا ہے۔ کہ بعض اہل مدینہ نے ایک
دوسرے سے کہا دیکھوان کے ہاتھوں پر سم طرح مبندی کا رنگ چڑھا ہوا ہے؟ امام نے اس محفق کی طرف موجود کے مااور فر مایا:
اس (مبندی لگانے) ہیں کچھ (مصلحت) تو وہ ہے جو تو جانتا ہے۔ اور کچھوہ ہے جو تو نہیں ہواتا پھر میر کی طرف متوجہ ہوئے۔
اس (مبندی لگانے) ہیں کچھ (مصلحت ) تو وہ ہے جو تو جانتا ہے۔ اور کچھوہ ہوتا ہوں کے دور میں بیار یوں سے محفوظ ہو
اور فر مایا: جو تھی نورہ لگانے سے فرافت پانے کے بعد سرسے پاؤں تک بدن پر مبندی لگائے۔ تو وہ تین بیار یوں سے محفوظ ہو
جاتا ہے۔ (۱) جنون ۔ (۲) جذام ۔ (۳) اور برص ۔ (الفروع)

جم بن عتب (عیدنہ) بیان کرتے ہیں۔ کہ ایل نے معرت امام کہ باقر علیہ السلام کو دیکھا ہے جبکہ آپ نے اپنے ناخوں پر مہندی لگائی ہوئی تھی۔ انہوں نے جھے نے مایا۔ اے تھم اہم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں کیا عرض کر سکتا ہوں۔ جبکہ آپ نے لگائی ہوئی ہوئی ہے۔ البتہ ہمارے ہاں نوجوان لگائے ہیں۔ امام نے فرمایا: جب ناخوں کونورہ لگ جاتا ہے۔ تو وہ اس کا رنگ اس طرح تبدیل کر دیتا ہے کہ وہ مُر دوں کے ناخوں کی ماند ہوجاتے ہیں۔ اس لئے ان کی رنگ و مہندی کے ساتھ تبدیل کرو۔ (ایساً)

(معانى الاخبار)

مؤلف علام فرماتے ہیں۔ (چونکہ بدروایت حسب ظاہر فرکورۃ العدرعنوان کے منافی معلوم ہوتی ہے اس لئے اس کی کوئی مناسب تاویل ضروری ہے چوبہ ہے) کہ بدروایت اس مطلب کے اٹکار میں صریح نہیں ہے شاہدامام نے بہ ساری تمہید (کیا تخص کو روایت کے فلط معنی تجھنے چھبے کہ جائے۔ (کہ جام میں جانے والے پراس کا اثر نمایاں ہونا چاہیے کا مطلب مہندی لگا نہیں ہے بلکہ نمازشکر پڑھناہے) فلاہر ہے کہ اس مدیث کے بہمنی فورۃ العدر عنوان کے استخاب کے منافی نہیں ہیں۔ اس سلسلہ کی پہلی روایت میں تھم اور بعض افل مدید کا جوا نکارمروی ہے۔ قورہ خالفین کی طرف سے ہے۔ اوراس روایت میں جو پچھ فدکور ہے اس میں تقید کا اخبال بھی ہے۔ اوراس روایت میں جو پچھ فدکور ہے اس میں تقید کا اخبال بھی ہے۔ اوراسے افراط پڑس کرنے کا بھی امکان ہے کہ مدے نیادہ مہندی لگا تا جھانہیں ہے۔ کوئکہ ہر چیز میں اعتدال اچھا ہوتا ہے۔

حفرت شخ کلینی علیہ الرحمہ با سادخود حین بن موئی ہے اور وہ اپنے والد حضرت اہم موئی کاظم علیہ السلام ہے وابعہ کرتے ہیں۔ کدا یک بار آپ جام ہے برآ مدہوئے اور آپ کے ہاتھوں پر مہندی کا رنگ تھا۔ زبیر کے خاندان ہے کنید نامی ایک فخص ہے آپ کی ملا تات ہوگئی۔ اس نے جھو شخ بی امام ہے کہا۔ کدآپ کے ہاتھوں پر بیرنگ کیا ہے؟ فرمایا بیم ہندی کا رنگ ہے افسوں ہے آپ کو ملا تا ہے جو رفت ہیں امام ہے کہا۔ کدآپ کے ہاتھوں پر بیرنگ کیا ہے؟ فرمایا نیم ہندی کا اعتباللام ) نے جو رنگ ہے افسوں ہے آپ کو سام ہندی ہوئی ہے اسلام کے جو المن میں ہوئے کہ اور والی اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ میں ہوئے اور وہال فورہ لی اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ کی بید مرسے وہالی کورہ اللہ اللہ کی بید مرسے وہالی کورہ اللہ کی بید مرسے وہالی کورہ اللہ وہالی کورہ در اللہ وہالی کا کا میاب کورہ در اللہ وہالی کورہ کیا کہ کورہ در اللہ وہالی کورہ کورہ کی کورہ کورہ کی کورہ کے کورہ کی کورہ کی

مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کہ یہاں بھی انکاروار اوی افغالف کی جانب سے ہے۔ اور امام نے عام سے خاص پر استدلال کیا ہے۔ - (جب سادے بدن پر مہندی لگانا مستحب ہے تو سارے بدن میں ہاتھ بھی تو شائل ہیں۔ ان پر بھی مہندی لگانی مستحب

ہوگی)۔(الفقیہ)

۵۔ حضرت شیخ صدوق علیدالرحمد فرماتے ہیں۔ کہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام نے فرمایا۔ ہرتنم کے خضاب (رنگ) میں کوئی مضا نقد نہیں ہے۔ (المفقیہ)

مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کہ خضاب اور مہندی لگانے کی صدیثوں میں جوعموم واطلاق پایا جاتا ہے۔ وہ ہاتھوں پر مہندی لگانے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ کیما یاتی انشاء اللّه۔

## پاپ2س

جس شخص نے نورہ لگایا ہوا ہواس کے لئے کھڑے کھڑے بیشاب کرتا جائز ہے اور اس کے لئے بیٹھنا مکروہ ہے۔

(ان باب میں کل دو مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عنه)

حضرت شیخ کلینی علیدالرحمہ باسنادخوداین ابی پیغور سے اوروہ ایک شخص سے روایت کرتے ہیں۔اس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے سوال کیا کہ اگر کسی شخص نے تورہ لگایا ہوا ہوتو آیا وہ کھڑ ہے ہوکر پیشاب کرسکتا ہے؟ فرمایا بہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔(الفروع)

۱۔ حضرت فی صدوق علیالرحم فرماتے ہیں کہ مروی ہے کہ جو فض اورہ لگا کر بیٹے تو اس سے اسے فق کی بیاری لاحق ہونے کا اندیشہ لیے۔ (المفقیہ)

## باب

نورہ لگائے کے بعد چھان آٹا اور تیل وغیرہ بدن پر ملنا جائز ہے اوراس بیں اسراف نہیں ہے (اس باب میں کل سات صدیثیں ہیں جن میں ہے دو کررات کو تھر دکر کے باتی پانچ کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم علی عنه) ا۔ حضرت شخ کلینی علیہ الرحمہ با سنا دخود عبد الرحمٰن بن الحجاج ہے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے موال کیا کہ ایک محض نورہ لگا تا ہے۔ اوراس کے بعد آئے میں تیل ملاکر بدن پر ماتا ہے تا کہ نورہ کی بد بو زاکل ہوجائے تو ؟ فرمایا: اس میں کوئی ترج نہیں ہے۔ (الفروع)

۲۔ حضرت شخ کلینی علیدالرحمفرماتے ہیں۔ کدوسری روایت میں یوں واردہے کے عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت

امام موی کاظم علیدالسلام کوبدن پرتیل ملاآ ٹاسلتے ہوئے ویکھا۔ یس نے عرض کیا۔ کدلوگ تواسے مکروہ جانتے ہیں۔ فرمایا نہیں اس میں کوئی حرم نہیں ہے۔ (ایساً)

- ۳۔ اسحاق بن عبدالعزیز بیان کرتے ہیں۔ کرحفرت امام جعفرصادق علیدالسلام سے دریافت کیا گیا۔ کیٹورہ لگانے کے بعد بدن

  پرآٹا لمنا کیماہے؟ فرمایا: اس میں کوئی مضا نقت بیل ہے۔ دادی نے عرض کیا کہلاگ توبیگان کرتے ہیں۔ کہ یہامراف ہے۔

  فرمایا: جو چیز بدن کی اصلاح کرے اس میں کوئی امراف نہیں ہے میں خود کی بادمیدہ میں تیل طاکر بدن پر ملتا ہوں۔ (پھرفر مایا)

  امراف اس چیز میں ہے۔ کہ جومال کوتلف کرے اور بدن کوخر دوزیاں پہنچائے۔ (ایسنا)
- ابان بن تغلب بیان کرتے ہیں۔ کہ میں نے حضرت امام چھ قرصاد تی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ کہ ہم بعض اوقات حالت سفر میں ہوتے ہیں۔ اور مایا : کوئی حرج نہیں حالت سفر میں ہوتے ہیں۔ اور مایا : کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اس لئے ہم آٹا بدن پر ال لینے ہیں؟ فر مایا : کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اس کے ساری خرابی اس چیز بدن کی اصلاح کرے اس ہے۔ ساری خرابی اس چیز بدن کی اصلاح کرے اس میں کوئی خرابی ہیں ہے۔ (پھر فر مایا) میں خود بسااوقات غلام کو تھم دیتا ہوں اور وہ خالص آئے میں تیل ملاکر مجھے دیتا ہے۔ اور میں اسے بدن پر ماتا ہوں۔ (الینا والحاس)
- ۵۔ اسحاق بن عبدالعزیز ایک آ دی نظل کرتے ہیں۔وہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم سفر مکہ میں بقصد احرام جاتے ہیں۔اور ہمارے پاس جھان بورہ نہیں ہوتا اس لئے نورہ لگانے کے بعد ہم آٹا بدن پر ملتے ہیں۔اور اللہ می بہتر جانبا ہے کہاس کی وجہ سے میرے دل میں کیا خیال پیدا ہوتا ہے؟

امام ففرمایا: اسراف کا خوف؟ میں فعرض کیا جی ہاں۔ فرمایا: جو چیز بدن کی اصلاح کرے اس میں کو کی اسراف لئیں

ے\_

كردم اشارتے وكررنى كم

كيونكيد

ان احادیث شریفدی اسراف (جوکه شرعاجرام ہاورجس کے معنی بالعوم ضنول خری کیئے جاتے ہیں) کی بڑی جامع و مانع تعریف بیان کی تی ہاوراس سلسلہ میں دو کھیل قاصر سے اور ختا بطے بیان کیئے ملے ہیں۔ ایک بیکہ ہروہ چیز جس سے بدن کی اصلاح ہودہ اسراف نہیں ہے۔

سكتاب\_(المفقيه)

فرمایا: یم خودگی بادسیده یمن تیل ملاکربدن پرمانا بول \_ ( پھرفرمایا ) ایراف صرف اس چیزیم ہے کہ جو مال کو کھف کرے اور بدن کوفق مان وزیاں پہنچا ہے ۔ (انھا الاسواف فیما اتلف العال و اصو بالبدن) ۔ (الفروع ماليزيب)

## إب

نورہ کے اور تمند باندھنا مروہ ہیں ہے (بلکم ستحب ہے)

(اس اب مس مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمه حاضر ہے)۔ (احقر مترجم علی عنه)

جعزت فی علیدالرحمه با سادخود سعدان سے روایت کرتے ہیں ان کابیان ہے کہ بیں جمام کی وسطی کو تھڑی ہیں موجود تھا کہ حصرت امام موی کاظم علیدالسلام داخل ہوئے جنہوں نے نورہ لگایا ہوا تھا اورنورہ کے اور چمند با ندھا ہوا تھا۔ (المتبدیب کذائی المفتیہ)

إب

بدھ کے دن نورہ لگا نا مکروہ ہے مگر حمام جا نا مکروہ

نہیں ہے اور جمعہ وغیرہ دنول میں نورہ نگا نا مکروہ نہیں ہے

(اس پاپ میں کل چار مدیشیں ہیں جن میں سے ایک بحر رکو چھوڑ کر باتی تین کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عنه) حضرت شخص مدوق علید الرحمہ فریاتے ہیں۔ کہ جعزے امام جعفر صادق علید السلام نے فرمایا کہ حضرت امیر علید السلام فریاتے ہیں۔ کہ آدمی کو چاہیے کہ بدھ کے دن نورہ لگانے سے اجتناب کرے کیونکہ بددا کی خس دن ہے۔ ہاں باتی تمام دنوں میں لگا

ا۔ جعفری حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: ناخن منگل کے دن کاٹو اور جمام میں بدھ کے دن جاؤ۔ (عیون الاخبار)

قال نیشاپوری روصنه الواعظین میں حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم بے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: پانچ چیزیں پیملمبری کا باعث بنتی ہیں۔ (۱) جمعه اور بدھ کے دن نورہ لگا تا۔ (۲) سورج کی گری سے گرم شرہ پانی سے وضوا ورعسل کرتا۔ (۳) جنابت کی حالت میں کچھ کھا تا۔ (۳) جنابت کی حالت میں کچھ کھا تا۔ (دوستہ الواعظین)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ آئندو (جسباب ۱۳۸ نماز جعد میں) ایس حدیثیں آئیں گی جواس مطلب پردلالت کرتی ہیں کہ جعد کے دن ورولگانا عمروہ نیس ہے بنا بریں یہ روایت جس میں بروز جعد تورولگانے کی ممانعت واروہ وئی سے نئے یا تقیہ پرمحول برقتیہ ہے ۔ جوگ (یعنی یا تو یہ تھم منسوخ ہو چکا ہے یا پھرمحول برتقیہ ہے )۔

#### اباب الم

## مرداور عولات ہروو کے لئے خضاب کرنامتحب ہے۔ واجب نہیں ہے نیز ہرفتم کا خضاب جائز ہے اور عورت کے لئے مستحب ہے کہ چین ختم ہونے کے بعد خضاب کرے (اس باب میں کل دس مدیفیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔ (احتر مترج عفی عنہ)

- حضرت فی کلینی علیه الرحمه با سادخود عبد الله بن سان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت رسول خداصلی الله علیه وآلہ وسلم نے خضاب کیا ہے۔ اور حضرت امیر علیه السلام کو (جو خضاب نہیں کرتے تھے) خضاب کرنے سے نہیں روکا تھا مگر حضرت رسول خداصلی الله علیه وآلہ وسلم کے اس فرمان نے جو کہ حضرت امیر علیه السلام سے فرمایا تھا کہ 'نیر (ڈاڑھی) اس (سر) کے خون سے خضاب کی جائے گی' (آپ کو خضاب نہ کرنے پرآمادہ کیا) جبکہ حضرت امام حمد باقر علیه السلام خصاب کرتے تھے۔ (الفروع)
- ا۔ عباس بن موسی الوراق حضرت انام مولی کاظم علیالسلام سے روایت کرتے بیل فرملیانہ کی لوگ حضرت امام محر باقر علیالسلام
  کی خدمت میں حاضر ہوئے دیکھا کہ آپ نے سیاہ خضاب کیا ہوا ہے۔ انہوں نے آپ سے اس کی وجہ پچھی فرمایا: میں اپنی
  عورتوں سے مجت کرتا ہوں (جو کہ سنت انبیاء ہے) اہذا ان کی خاطر بناوٹی زینت کرتا ہوں (دوسر نے کے مطابق فرمایا)
  ان کی خاطر بالوں کورنگا ہوں۔ (ایسنا)
- ۳ ابراهیم بن عبدالحمید حضرت امام موی کاظم علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: خضاب کرنے ہیں تین خصالتیں ہیں (۱)
   میدان حرب میں (وشمنول کے دل میں) رعب داب (۲) اپنی عورتوں کے دل میں محبت و پیار (۳) اور قوت باہ
   میں اضافہ داز دیاد \_ (ایضاً)
- الم حنان بن سدید این باپ (سدیر) سدوایت کرتے ہیں۔ان کا بیان ہے کہ بیل میراباپ میراوادا اور میرا بھا ہم سب مدینہ کے ایک جمام میں واغل ہوئے ہم نے ویکھا کہ کیڑے اتار نے والی کوٹھڑی میں ایک بزرگ تشریف فرماہیں۔انہوں نے ہم سے یو چھاتم کون ہو۔ (سوال وجواب کے بعد) جب ہم کرم کوٹھڑی میں پہنچے وہ بزرگ میر بدادا کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے فرمایا: اے بوڑھے تم خضاب کو لنہیں کرتے ؟ میرے دادا نے عرض کیا۔ میں نے ایک ایسے بزرگ کود یکھا ہے جو

جھے اور آپ سے بہتر تھے وہ خفا بہم کرتے تھے میر بداوا کا پیدھا بن کروہ بزرگ اس قدر خفینا ک ہوئے کہ ہم نے تھام کے اندران کا قیر وغفب محسوں کیا۔ پھر پو جھاوہ بزرگ کون تھے۔ جو جھے ہے بہتر تھے۔ میر بدادا نے عرض کی کہ میں نے حصرت علی ابن ابی طالب کو دیکھا ہے۔ کہ وہ خضا بہم کر تے تھے۔ میر بداوا کا پیر جواب بن کرائی بزرگ نے میر جھالیا۔ اور ان کا پین بہنے لگا۔ اور فر مایا تھ نے بالکل ٹھیک اور بجا کیا ہے پھر فر مایا: اگرتم خضا بکروقو حضرت رسول خداصلی مرجمالیا۔ اور ان کا پین بہنے لگا۔ اور فر مایا تھا۔ والہ ملم نے خضا بکروتو حضرت علی علیہ السلام ہے بھی بہتر و مرت تھے۔ اور اگر نہ کروتو حضرت علی علیہ السلام کی برت میں تہمارے لئے مخوائش ہے آراوی (سدیر) کہتا ہے کہ ہم جب جمام سے باہر نظاقو اس بزرگ کے متعلق ہو چھنے پر بہت میں میں جو اور ان کے ہمران ان کے صاحبز ادے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بیں۔ اور ان کے ہمران ان کے صاحبز ادے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بیں۔ (الفقیہ القروع)

- - ٢ حفرت امام جعفر صادق عليه السلام في فرمايا كم برقيم ك خضاب كرف من كوكي مضا تقنيل م- (ايضاً)
- ۸۔ زبیرین العوام بیان کرتے ہیں کہ حصرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بو حالیے کو تبدیل کرواورا ہے آپ کو یہودونصاریٰ کے ساتھ مشابہہ نہ بناو (جو خضاب نہیں کرتے)۔ (الحصال)
- 9۔ ابوھریرہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے دواعت کرتے ہیں۔فر مایا بوھائے کو تبدیل کرواور اپنے آپ کو یہودو نصاری کے ساتھ مشابر کہانہ متاور (ابینا)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ حضرت شخصر وق علیہ الرحمہ نے ید دونوں روایش جوبظرین خالفین آیک زبیر بن العوام سے اور دوسری ابدھ رہے ہے۔ کہ بس نے یہ روایش اس لینقل کی ہیں تاکہ ان ناصبوں پر جہت تمام ہوجائے۔ جو هیویان علی پر ان کے خضاب کرنے کی وجہ سے زبان اعتراض دراز کیا کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ ان روایق کا انکارکر نے کی جرات نہیں کر شکتے جوائبی کے راویوں سے مروی ہوں جو ہمارے تن میں ان کے خلاف جست ہے۔ واجع بن دبات بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امیر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ خضاب کیوں ٹیس کرتے۔ واجع بردور میں اس کے خطاب کیوں ٹیس کرتے۔ واجع بردور بردوں خوار میں ان کے خلاف جست ہے۔ واجع بردور بردوں خوار میں کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امیر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ خضاب کیوں ٹیس کرتے۔ جبکہ دھڑت رسول خداصلی اللہ علیہ والے رسلم نے خضاب کیا ہے؟ فرمایا: میں امت کے شی ترین آدی کا انتظار کر رہا ہوں۔ کہ دو

ابدهريره كي بدوايت تموز بـ ساختلاف الغاظ كرماته مكنوة شريف منواع المعيم بمني شريحي ندكور بفرا دح (احترمتر جم عفي عنه)

آئے اور میری اس مفید ڈاڑھی کومیرے مرکے خون سے (مرخ) خضاب کرے فرمایا بدایک عمد و بیان ہے۔ جس کی خرر مجھے میرے مب

ولف علام فرماتے ہیں۔ کداس منم کی بعض حدیثیں مسواک (کے باب اوباب ۳۵ و ۳۱) میں گزرچکی ہیں۔ اور پھھ آئدہ (باب ۲۲ و ۲۳ تاباب ۵۲ میں) آئیں گی اور دوسرے منم (کرایام چن کے بعد خضاب کرنا جا بینے) پردلالت کرنے والی حدیثین چن کے باب ۲۳ میں آئیں گی۔ انتا ماللہ تعالی۔

## بابهم

## خضاب پر پیسہ خرج کرنامستی ہے (اس باب پس کل دومدیثیں ہیں جن کا ترجہ حاضرہ)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

حضرت شیخ کلینی علیدالرحمہ باسناد خود محمد بن عبداللہ بن مہران سے اور وہ اپنے باپ سے اور وہ مرفوعاً حضرت رسول خداصلی اللہ علید آلد وسلم سے دوایت کرتے ہیں۔ کرآ مخضرت نے فرمایا: حضاب کرنے میں ایک درہم خرج کرنا اس سو(۱۰۰) درہم سے افضل ہے۔ جو خطاکی راہ میں خرج کیا جا ہے۔ اس میں چودہ (۱۳) خصائیں ہیں: (۱) کا نوں سے رسی خارج کرتا ہے۔ (۲) آنکھوں کے پردہ کو دور کرتا ہے۔ (۳) ناک کو زم کرتا ہے۔ (۳) مند کو خوشبود دار بنا تا ہے۔ (۵) مسور هوں کو مضبوط کرتا ہے۔ (۲) ما تحکم کو دور کرتا ہے۔ (۲) شیطانی وسور کو کم کرتا ہے۔ (۸) ملائکہ اس کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں۔ (۲) اس سے کافروں کا نم وضعہ بردھتا ہے۔ (۱۱) پر نمین ہوتے ہیں۔ (۱۰) اس سے کافروں کا نم وضعہ بردھتا ہے۔ (۱۱) پر نمین و غذا ہے۔ (۱۲) یہ خوشبو ہے اور بہترین چیز ہے۔ (۱۳) قبر میں (عذا ہے ہے) برائت ہے۔ (۱۳) اس سے کیرین حیا کرتے ہیں۔

(الفروع كذافي النصال ثواب الاعمال)

حضرت شخ صدوق عليه الرحمه بإسناد خود حماد بن عمر واور انس بن محمد سے اور وہ اپنے باپ (محمد سے) اور وہ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہر ين عليم السلام كے سلسله سند سے حضرت رسول خداصلى الله عليه وآلد وسلم سے روابت كر نتے ہيں - كمآ مخضرت نے حضرت على عليه السلام كے نام اپنے وصیت نامه میں فرمایا: یاعلی افتضاب میں ایک درہم خرج كر ناراہ خدا ميں ہزار درہم خرج كر نے ہافضل ہے۔ اس میں چودہ خصلتیں ہیں۔ (پھر یہاں وہی سابقہ چودہ خصلتیں ہیں۔ (پھر یہاں وہی سابقہ چودہ خصلتیں منوائی كئی ہیں۔ جوسابقہ حدیث میں فرور ہیں۔ صرف دوفقروں میں فرق ہے۔ (ا) "آئموں كے پردہ كودوركرتا ہے" كى المائے آئے كھوں كو جل بخشا ہے اور دغشی كودوركرتا ہے" كى بجائے آئے كھوں كو وركرتا ہے " وارد ہے)۔ (المقتبہ )

## بابستهم

# خضاب کرنے میں کھ جگہ کا خالی چھوڑ نا کھروہ ہے اور اگر کہیں سے اس کارنگ آتر جائے تو اس پر دوبارہ خضاب کر نامستحب ہے (اس باب میں کل دومدیثیں بین جن کا ترجمہ حاضر ہے )۔ (احتر مترج علی عنہ)

- ۔ خطرت شیخ کلینی علیدالرحمہ باسنادخود عمر بن بزید سے اور وہ حظرت امام جعظر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: خبر دار! خضاب میں بالوں سے رنگ زاکل نہ ہونے دو۔ (یا خضاب کرتے وقت ڈاڑھی میں چھے جگہ خالی نہ چھوڑو) کیونکہ پیٹن ہے اور باعث جزن ہے۔ (الفروع)
- ۲- شخ مفیدعلیدالرحمہ نے لکھا ہے۔ کہ حضرت اہام حسین معلیہ السلام مہندی اور وسمہ کا خضاب کرتے تھے۔ اور جب آپ شہید ہوئے۔ آت آپ شہید ہوئے۔ تو آپ کے رضاروں سے خضاب کارنگ اثر ابوا تھا۔ (ارشاد شخ مفیدٌ)

مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کہ یہ چیز اس بر محول ہے کہ ایما کرنا جائز ہے۔ یا پھر مجودی پر اور دوبارہ خضاب نہ کر سکتے پر محول ہے۔ (وھو الانسب بحال الامام علیه السلام)۔

## بالهم

بر حاپے میں خضاب کرنامتحب ہے گرواجب نہیں ہے اور مصیبت زوہ لوگوں کے لئے مستحب بھی نہیں ہے (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

- حضرت شیخ کلینی علیدالرحمہ با سنادخود سکین بن ابی افکام سے اور وہ ایک شخص سے اور وہ حضرت امام جعنر صادق علید السلام سے
  روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: ایک بارا یک سفیدر ایش شخص حضرت رسول خداصلی الله علیہ وہ آلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب
  ا تخضرت نے اس کی سفیدریش پر نگاہ کی تو فرمایا: نور ہے۔ پھر فرمایا: جو شخص اسلام میں سفیدریش ہوگا اس کے لئے بروز
  قیامت نور ہوگا۔ پھھ دنوں کے بعد وہی شخص مہندی لگا کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ تو جب آئے فراس کی (سرخ)
  وارسی پر پڑی تو فرمایا: اب نور بھی ہے اور اسلام بھی ۔ پھر اس نے سیاہ خضاب کیا۔ اور جب بارگاہ نبوگ میں حاضر ہوا تو
  اسلام بھی ہے ایران بھی ہے اور اسلام بھی ہے اسلام بھی ہے ایمان بھی ہے اپنی عورتوں کول میں مجت بھی
  ہے اور تبہارے دشمن کے دلوں میں رعب اور ایہ ہی ہے اسلام بھی ہے ایمان بھی ہے اپنی عورتوں کول میں مجت بھی
- ٢- جناب سيدرضي روايت كرتے بيں كەحفرت امير المونين عليه السلام سے حفرت رسول خداصلي الله عليه وآله وسلم كي اس

صدیث کے معنی دریافت کئے گئے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ "برحابی کو تبدیل کرواور اپنے آپ کو یہود ونصاری کے ساتھ مشاہر نہ بناؤ"۔ فرمایا: بیکھم اس وقت تھا جب اسلام کم اور کرور تھا۔ اب جبکہ (بفضلہ تعالی) اسلام پھیل چکا ہے اور مضوم موجکا ہے۔ جرمنعی کا فقیار ہے کہ وہ جو جائے وفئی تھی افتیار کردے۔ (نجا ابلاغہ)

ا۔ نیز جناب سیدر ضخف کرتے ہیں۔ کر حضرت امیر علیے السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا۔ یا میر المؤمنین اگر آب سفیدریش کو بیل میں الرائی سفیدریش کو بیل میں المین حضرت بدل دیتے (خضاب کرتا نو مشاب کرتا نو مشا

عُولِفَ علام فرماتے ہیں کہ اس میں موریثیں اس سے پہلے (باب اس میں) گرر چکی ہیں۔اور پھھاس کے بعد خضاب کے ابواب میں آگر رچکی ہیں۔اور پھھاس کے بعد خضاب کے ابواب میں آگیں گی افتاد اللہ تعالی۔

## بابهم

## سراورڈاڑھی میں خضاب کرنامستیب ہے (اس باب میں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ ماضر ہے)۔ (احر مترجم عنی عند)

حفزت في كلين عليه الرحمه باسادخود حفص الاعور ب روايت كرتے بي ان كابيان ہے كه بس نے حضرت امام جعفر صادق عليه السلام ب دريافت كيا كيا كيا كر اور ديش بين خضاب كرنا سنت ہے؟ فرمايا بان! بين نے عرض كيا كه پھر حضرت امير عليه السلام نے كيون خضاب نيس كيا؟ فرمايا: ان كو حضرت رسول خداصلى الله عليه وآلدوسلم كے اس ارشاد نے اس سے بازر كھا تھا كذا آپ كى بيدا اڑھى آپ كے مركنون سے خضاب كى جائے گى۔ "(الفروع)

و لف علام فراتے بیں کہ اس تم کی بعض حدیثیں (باب اس میں) گزر چکی بیں۔اوربعض آئندہ ابواب میں آئیں گی۔انشاء الله تعالی۔

## بإب٢

## ساہ رنگ کا خضاب کرنامستحب ہے

(اس باب میں کل چیودیش ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنه)

حضرت بین کلینی علید الرحمد باسنادخودس بن الجهم سے روایت کرتے ہیں۔ ان کابیان ہے کہ میں حضرت امام موی کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ سیاہ رنگ کا خضاب کئے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے سیاہ خضاب کیا ہے؟

فرمایا: خضاب کرنے میں اجروثواب بھی ہے۔ اور خدائے علیم خضاب کرنے اور اپنے آپ کو بنانے یا سنواو نے کے ذریعہ سے عورتوں کی پاکدائن کی حفاظت کرنا جا ہتا ہے۔ (تاکہ کی اور کی طرف دغبت نہ کریں) (پھرفر مایا) عودتوں نے پاک دائن کا دائمن اس لئے بھی چھوڑ دیا ہے۔ جس کے ان کی خاطر بننا سنورنا چھوڑ دیا ہے۔ جس نے عرض کیا: ہمیں تو یہ اطلاع کی ہے کہ مہندی لگانا سفید بالوں میں اضافہ کرتا ہے۔ فر مایا: کیا چیز سفید بالوں میں اضافہ کرتا ہے۔ فر مایا: کیا چیز سفید بالوں میں اضافہ کرتی ہے؟ (پھرفر مایا) سفید بالن خود بخود ہرروز پڑھتے ہے جاتے ہیں۔ (الفروع۔ الفقیہ)

- ۲- جار تحضرت امام محمد با قرعلي السلام سے دوایت کرتے ہیں۔ فرمایا: پچولوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دیکھا کہ امام نے سیاہ رنگ کا خضاب کیا ہوا ہے۔ انہوں نے آپ سے اسکی دجہ پوچھی ؟ آپ نے اپنا ہاتھوا پئی ریش مبادک کی طرف بوحاتے ہوئے فرمایا کہ حضرت دسول خداصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ایک غزوہ میں لوگوں کو میاہ خضاب کرنے کا حکم دیا تا کہ اس کے ذریعہ سے دہ کا فروں اور شرکوں پر قوت دطافت حاصل کریں۔ (الفروع)
- ۳- حسین بن عمر بن بزیداین باپ سے روایت کرتے ہیں۔ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کرفرمار ہے متھے کہ سیاہ خضاب کرنا (اپنی)عورتوں کے لئے انس ومحبت اوراہتے وشمنوں کے لئے ہیبت اور رعب داب کا باعث ہوتا ہے۔ (الفردع حالفتیہ)
- حفرت شخصدوق عليه الرحم فرمات بي كه خدا كاس ارشاد كه واعدوا لهم ها استطعتم هن قوة " (جس قدر موسكا ب- كافرول كے خلاف اپن قوت كو جمع كرد) كى تغيير ميں امام نے فرمايا كرسياه خضاب كرنا بھي اس قوت ميں داخل بر الفقير)
- ا۔ مثنی الیمانی حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله و کلم سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا تمہارے تمام خضابوں میں سے جھے سیاہ رنگ کا خضاب زیادہ پندہے۔ (ثواب الاعمال)
- ۲۔ سلیمان بنجعفر حضرت امام موی کاظم علیدالسلام ہے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: سیاہ رنگ کا تعنیاب مورتوں کے لئے زیب و زینت اور دھنوں کے لئے ذات ورسوائی اور کیب و پہائی کا باعث ہے۔ (ایناً)

## باب کم

زرداورس خرنگ کاخضاب کرنااورزرد پرس خ کوادرس خ پرسیاه کور جیج دینامستحب ب (ال باب می کل تین مدیش بین جن کار جمه حاضر ب) \_ (احقر متر جمعنی عد)

حفرت شیخ صدوق علیدالرحمد بیان کرتے ہیں۔ کہ ایک فیض حفرت دسول خداصلی الله علیدوآلدو کم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جس نے ڈاڑھی زرد کی ہوئی تھی۔ آنخضرت نے اس کی طرف و کیو کرفر مایا نیکٹی اچھی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک دن حاضر ہوا

## باب۵۲

عورت کے لئے زبوراور ہاتھوں کے رنگ کوڑک کرنا کروہ ہاگر چین رسیدہ ہواور شو ہردار بھی نہ ہو

(اسباب مل كل دومديثين بين جن كار جمد حاضر ب)\_ (احقر مترجم عفي عنه)

- حطرت فی مدوق علیدالرحمد میان کرتے ہیں۔ کہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام نے فرمایا کہ کورت کے لئے یہ بات زیبا فہیں ہے۔ کہ وہ اپنے آپ کو (زیورے) بالکل خال رکھے۔ اگر چہ گردن میں کوئی ہار ہی ڈال لے۔ اور نہ ہی اسے چاہیے کہ ہاتھ کو کی رنگ سے خالی چھوڑے اگر چہ تھوڑی ی مہندی بی کول نہو۔ اور اگر چہورت من رسیدہ ہی کول نہو۔

(العقبة وألاً مالي)

فاضل فبری جعرت امام جعفر صادق علیدالسلام سدواید کرتے ہیں۔ فرمایا: حعرت وسول حداصلی الله علیه وآلہ وسلم نے عورت کو رفعت دی ہے۔ کومر پرسیاہ خضاب کرے فرمایا اور آنخضرت نے عورت کو (باتھ) دیا ہے۔ شوہردارہو یا بین کے سے کہ مر پرسیاہ خضاب کرے فرمایا اور آنخضرت کے عورت کو رفاد ہے وہ اس لئے کہ سے تاکہ اس کا ہاتھ یا غیر شوہردار ہو جردار تو خراسے شوہر کے لئے زیب وزینت کرے اور جو غیر شوہردارہ وہ اس لئے کہ سے تاکہ اس کا ہاتھ کے مشاہدت ہو۔ (مکارم الاخلاق)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس تم کی بعض حدیثیں اس کے بعد (ج ۴ باب ۵۸) از لباس مصلی اور باب النکاح میں آئیں گ انشاء مثد تعالیٰ۔

## بابهه

وشمن سے لم بھیڑ کے وقت اورا پنی عورتوں سے ملاقات کے وقت خضاب کرنامتحب ہے

مؤلف علام فرماتے ہیں کرسابقہ ابواب میں (جیسے باب ۳۱ م ۳۲ و ۲۷ و ۲۷ میں) متفرق طور پراس فتم کی بہت ی حدیثیں گزر دیکی ہیں۔ جواس مطلب پردلالت کرتی ہیں۔ اوبان میں سے بعض میں تو بیفراحت موجود ہے کہ ابتداء اسلام میں خضاب کرنے کے تھم کی علمت بیشی کہ اس سے دہمنوں کے دلوں میں ہیبت اور دعب داب پیدا کیا جائے۔ (اورا پی عورتوں کے دلول میں انس وعبت کے جذبات کو ابھارا جائے ) واللہ اعلم۔

## بابهه

## مرداور عورت کے لئے سرمدلگا نامستحب ہے

(اس باب مين كل يا في حديثين مين جن كاتر جمه حاضريه) - (احقر مترجم عني عنه)

- ۔ حضرت شخص کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود حماد بن عیسی ہے اور وہ حضرت امام جعفر صادتی علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: سرمہ لگانا منہ کو پیٹھا کرتا ہے۔ (الفروع)
- ۲۔ خلف بن حادایک محف سے اور وہ جعرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرنے ہیں۔ فرمایا عرمدلگانا (پلوں کے) بال اگاتا ہے۔ بینائی کو تیز کرقا ہے اور لمبالحدہ کرنے میں مدویتا ہے کہ تھوں کوکوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ (الیشا)
- سا۔ ابن فضال بعض اصحاب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: سرمدلگانا قوت جماع مین اضاف کرتا ہے۔ (ایساً)
- ۳۔ حماد بن عثمان حضرت امام جعفرصادق عليه السلام سے روايت كرتے ہيں۔ فرمايا سر مدلكانا ( پلوں كے ) بال الا تاہم آنو خشك كرتا ہے تقوك كوخوشبودار بناتا ہے۔ اور بيمائي كوجلاديتا ہے۔ (ايضاً وقواب الاعمال)
- ۵۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ باسناد خودعبید اللہ بن مقاتل سے اور وہ حضرت امام رضاعلیہ السلام سے روایت کرے ہیں۔
   فرمایا: جوشخص خداور آخرت پرایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ سرمدانگائے۔ (ثواب الاعمال)
   مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس قتم کی بعض حدیثیں آئندہ (باب ۵۵ و ۵۲ و ۵۵ میں) یعی آئیں گی انشاء اللہ تعمالی۔

## بآبهه

## اندنامی بقرکاسرمدلگاناخصوصاال کاده سرمه جس میں مشک ند ہومتحب ہے

(اسباب مي كل بالح حديثين بيل جن من عدومردات كوجهود كرباتي تن كاترجمه حاضر ب) (اعتر مترجم عفي عنه)

- حفرت شیخ کلینی علیه الرحمه باسنادخود سلیم فراری (فراوی) سے اوروہ ایک شخص سے اوروہ حفرت انام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: حضرت رسول خداصلی الله علیه وآلہ وسلم جب بستر خوایت پرسونے لگتے تھے۔ تو آ کھی اللہ کے سرمدگی طاق طاق سلائیاں لگاتے تھے۔ (الفروع)
- ۲- عبدالله بن فسیل باشی این باپ اور چیاسے اور و معفرت المع محمد باقر علیه السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: انڈ کا سرمه لگانا مند کو خوشبود اربنا تا ہے۔ اور آ کھول کی بلکول کو مضبوط بنا تاہے۔ (ایصاً)

س۔ حسین بن حسن بن عاصم اپنے باپ (حسن) ساور وہ حضرت امام جعفر صادت علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا جو مخص شخص بغیر مشک کے اثر کا سرمدلگا کرسوئے وہ جب تک آیا کر تاریخ کا کالے موتیا ہے مخوظ رہے گا۔ (ایساً)

## اس۲۵

# سرمه كي طاق سلائيان لكانامستحب بين واجب نبين بين

(اسباب مین کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنه)

- ۔ حضرت بین کلنی علید الرحمہ باستاد خود ابن القدارے ہے اور وہ جھز ستا مام جعفر صادت علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا :
  حضرت امیر علید السلام نے فرمایا ہے کہ جو خص سرم دلگائے اسے طاق طاق لگانا جا ہیے اس جوابیا کرے گاوہ اچھا کرے گا۔ اور جوابیا نہ کرے اس کے لئے بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ (الفروع)
- ۳- حصرت فیخ صدوق علیدالرحمد بیان کرتے ہیں۔ کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سرمدلگاؤتو طاق طاق لگاؤ۔ اور جب مسواک کروتو عرض ش کرو (نہ کہ طول میں )۔ (الفقیہ )
- مؤلف علام قرات میں کران متم کی کھوریٹیں اس سے پہلے (بھی باب ۵۵ میں) گزرچکی میں اور کھاس کے بعد (باب ۵۵ میں) آئیں گی انشاء اللہ تعالی ۔

#### باب۵۷

رات کوسوتے وقت دائیں آئی میں چاراور بائیں میں تین سلائیاں لگا نامستحب ہے (اس باب میں کل سات صدیثیں ہیں جن میں سے دو کررات کو لگر دکر کے باقی پانچ کا ترجمہ ماضر ہے)۔(احتر مترجم علی عنه) حضرت شیخ کلینی علیدالرحمہ باشادخود زرارہ ہے اور وہ جعزت امام جعفر معادت علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا:

- ٢ ـ زراره حصرت امام جعفر صادق عليه السلام ب روايت كرت بين فرمايا رات كود قت سرمد لكاما آكوكو (برواية بدن كو) فاكده كانجاتا ب اوروه دن مين زينت كاباعث موتاب - (الينا)
- س۔ جعبرت شخصدوق علیہ الرجمہ بابنا دخود اسحاق بن مارے اوروہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا سوتے وقت سرمدلگانا موتیا ہے امان کا باعث ہے۔ (ثواب الاعمال)

جناب حسین بن بسطائم با سادخود ابوصالح الاحول سے اور وہ حضر سے المام جعفر صاوق علید السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: جس شخص کہضعف بصارت کی شکایت ہوا سے جا بینے کہ سوتے وقت اثر کے سرمہ کی سات بملا گیاں لگائے ( دا کیں آ کھیں جس کے عاد اور یا کیں میں تین )۔ (طب الانکمہ)

فاضل طبری مکارم الاخلاق میں بیان کرتے ہیں۔ کہ جھیرت رسول خدا جبی اللہ علیہ و آلہ وسلم داکیں آ کھ میں جین اور ہاکی میں دوسلا کیاں لگائے۔ اور جو شخص اس سے کم بیاس سے زیادہ میں دوسلا کیاں لگائے۔ اور جو شخص اس سے کم بیاس سے زیادہ لگانا جا ہے ہو اس میں کوئی مضا کہ نہیں ہے۔ اور بسااوقات وہ روزہ کی حالیت میں بھی سر مدلگاتے ہے۔ آ تخضرت کے پاس (لو ہے کی) ایک سلائی تھی جس سے سر مدلگاتے تھے۔ اور ان کا سر مدائی ہو کی گئی )۔ (مکارم الاخلاق) مؤلف علام فر ہاتے ہیں کہ اس سے قبل (بلب ۵۵ میں) اس تم کی بھی مدیش گرز رہی ہیں اور ان میں بہتے وہ فی فرق نہیں میں سے جو تکہ اصل سر مدلگا نا اور پھر طاق طاق لگا نا مستحب ہے۔ اس لئے اس میں ردو بدل اور کی بیشی سے کوئی فرق نہیں بڑتا۔

## إب ۵۸

سلائی او ہے کی اورسرمددانی بڑی کی بنانامستحب ہے

. (ال باب عل صرف ایک مدیث ب جس کار جمد ما طرح ) - (احقر مرج علی عند)

حعزت شیخ کلینی علیه الرحمة من بن الجهم سروایت كرتے بیل ان كلیمان ب كه حضرت امام رضاعلیه السلام ف مجھاوب كا ايك سلائى اور بدى كى سرمدوانى د كھائى اور فرمايا كه يه (مير سدوالد ماجد) حضرت امام موكى كاظم عليه السلام كى تى جس سے آب سرمدلگات منصاور بىل محمدال تا موں - (القروع)

## باب۵۹

بالول كاكا ثااوران كابالكل صاف كرنامتحب

(اس باب میں کل چار حدیثین ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(اختر مترجم عفی عنه)

حضرت شیخ کلینی علیه الرحمه باسناه خود معمر بن خلاد سے روایت کرتے ہیں۔ ان کابیان ہے کہ میں نے حضرت امام رضاعلیہ آلسلام کوفر باتے ہوئے سنا کہ فرمار ہے تھے کہ تین چیزیں رسولوں کی سنت ہے۔ (۱) عطر لگانا۔ (۲) بال کوانا۔ (۳) اور بھشرت میاشرت کرنا۔ (الفروع) ٧ فيزم عمر بن خلاد حضرت امام رضاعليد السلام عددايت كرت بين فرمايا: تمن چيزين الى بين جوان كو بيجان له پهروه ان كو محمد من المرابع المعقير) محمد على المرابع المعقير) محمد على المربع المعقير) من المربع المعقير المربع المعقير المربع المعقير المربع المعقير المربع المعقير المربع المعتمد المربع المربع المعتمد المربع المربع المربع المربع المربع المعتمد المربع المربع

اسحاق بن عمار بیان کرتے ہیں۔ کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جھے سے فرمایا کہ بالوں کو ہالکل صاف کرو کہ اس سے میل چیل چوکی اور بدن کو استراحت ملے سے میل چیل چوکی اور بدن کو استراحت ملے کی۔ (الفروع المفتیہ والثواب)

سم۔ چھرت شیخ طوی علیدالمرحمد با شاوخودابابی سے اور وہ معفرت امام جعفر صادق علیدالسادام سے دوایت کرتے ہیں۔فرمایا: بالوں کو کاٹ میکٹوکڈالیدا کرنا ہ آؤی کوخوبصورت مانا ہے۔ (العہذیب اللقیہ الفروع)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اعدو می (باب ۱ والایس) استم کی بعض مدیشی ذکری جائیں گی افثاء اللہ تعالی۔

#### بات.۲۰

مرد کے لئے سرمنڈ وانامستحب ہے اور بال لمبے کرنا مکروہ ہے (اس باب میں کل دس مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عنی عنہ)

- حطرت شیخ طوی علیدالرحمد با سنادخود زراره سے موایت کرتے ہیں۔ان کا بیان ہے۔ کہیں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت بیں عرض کیا کہ ایک شخص ناخن لیتا ہے موجھیں کا فنا ہے اور ڈاؤھی اور مرکسیال تر شوا تا ہے۔ آیا ایسا کرنے سے وضوفوٹ جا تا ہے؟ فرمایا: اے ذراره ایر سب کام سنت ہیں۔اوروضوفر یعنہ ہے۔اورکوئی منتی کام کی فریضہ کونیس و ژاریہ کام تواس کی طبارت اور پاکیزی میں اضافہ کرتے ہیں۔ (المجذ یب والاستبصار والمقتیہ)
- ۲- حضرت شیخ صدوق علیدالرحمد باسنادخوداجمد بن مجمد بن ابونهر البرنطی سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام رضا علید السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ جمارے بعض اصحاب روایت کرتے ہیں۔ کہ جج وعمرہ کے علاوہ سرمنڈ وانا امام رضا علید السلام جب ادکان جج بجالانے سے فارغ ہوجاتے تھے۔ تو ایک قریبی مثلہ کا سے۔ فرمایا: حضرت امام موگ کاظم علید السلام جب ادکان جج بجالانے سے فارغ ہوجاتے تھے۔ تو ایک قریبی
  - "سابة"نا ي بي من تشريف لي جات تصاور وبال سرمند وات تصر (الفروع الفقيه)
- ۳۔ حضرت شیخ کلینی علیدالرحمہ باسنادخود علی بن مجرے اروہ مرفوعاً حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام ہو دوایت کرتے ہیں۔ کہ راوی نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سرمنڈ واتا ''مثلہ'' ہے؟ فرمایا: ہمارے لئے تو بمز لہ عمرہ کے ہم ہاں

ا کی جاتور کے تاک کان ڈکریا دوسرے اعتماء کے کائے کو مشلہ 'کیاجا تا ہے۔ جس کی اسلام بی تمافت ہے۔ جدیث بی وارد ہے کہ کی جاتد ارکامشلہ تد کرو۔ اگر چکائے والا کتابی کوں ندہو۔ ( بحار الانوار )۔ (احتر مترجم علی حد )

- البنة مارے شمنوں کے لئے بیمثلہ ہے۔ (الفروع)
- ا۔ ابن سنان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صّادق علید السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ بال بوحانے کے سندوات بارے میں کیا فرمایا درول خداصلی اللہ علیدہ آلدوسلم کے اصحاب کے بال لیے تھے (جو کہ کو ات تھے سندواتے منہیں ہتھے)۔ (الفروع۔السرائز)
- ۵ حضرت شخصدوق علیه الرحمه بیان کرتے بین که حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم نے ایک شخص سے فرمایا: سرمنڈ واؤ
   کیونکہ ایسا کرنا تمہارے حسن و جمال بین اضافہ کرے گا۔ (الفقیہ)
- ۲۔ حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مج وعمرہ کے علاوہ سرمنڈ وانا تنہارے دشمنوں کے لئے مثلہ ہے اور تنہارے لئے جمال ہے۔ (ایعنا)
- 2- نیز حضرت امام جعفرصا دق علیدالسلام فرماتے ہیں۔ کہ میں ایک نورہ لگانے سے دوسرے نورہ لگانے تک ہر جمعہ کوسر منڈوا تا ہوں۔ (الفقیہ کذافی الفروع)
- ۸۔ نیز حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام نے فرمایا کہ چار چیزیں انبیاء ومرسلین کے اخلاق میں سے ہیں۔(۱) خوشبولگانا۔(۲)
   ۱سترے سے بال مونڈ نا۔(۳) جسم پرنورہ لگا کر بلل جداف کرنا۔(۴) اور بکثرت مباشرت کرنا۔(الفقیہ)
- 9- جناب ابن ادر لیس حلی سن بی بن یقطین سے اور وہ اپنے والد (علی) سے دوایت کرتے ہیں۔ ان کابیان ہے۔ کہ ہیں نے حضرت امام موی کاظم علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کے فرمار ہے تھے کہ بال جب لیے ہوجا کی سے اسارت کم ہوجاتی ہے۔ اور جب بال کو اور یہ جا کیں ۔ تواس سے بعمارت ہیں جلا اور اس کے نور کی خیابی کی منیا بائی ہیں اضاف ہوجا تا ہے۔ (سرائز این اور لیس حلی)
  - ا۔ کتاب انس العالم صفوانی میں ہے کہ سر کے بال منڈ وانا جوان کے لئے مثلہ ہے مگر بزرگ کے لئے وقار <sup>ل</sup>ے۔

عو لف علام فرماتے ہیں کہاس تنم کی بعض حدیث اس سے پہلے (باب ۵ میں) گزرچکی ہیں۔اور بعض آئندہ (باب ۲۱ و ۲۲ و ۷۲ میں) آئیں گی انشا واللہ تعالیٰ۔

ا نی مختف اخباروآ ٹاری وجہ سے علاء کہار کے آراء وانظار میں بھی اختلاف ہے کہ سرمنڈ واٹا افضل ہے باسر کے بال بڑھانا؟ اگرچہ دونوں کے جواز پرسب کا انتقاق ہے کہ مرارے کا کہ مترج میں عند اسلام نے منڈ وانے والی صدیثوں کورج وی ہے۔واللہ العالم۔(احتر مترج محقی عند)

## بابالا

## سر کے باقی بال چھوڑ کر صرف گدی کے بال کو انا مکر وہ ہے ویسے پس گردن کے بال کو انامتحب ہے (اس باب میں صرف دومدیثیں ہیں جن کا ترجہ عاضر ہے)۔(احتر مترجم عنی عند)

۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سادخود عبد الرحن بن اسلم سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ جام نے میری جامت بنائی۔ (اور سرچیور کر) صرف گدی کے مقام سے بچھ بال موغ ویے۔ جنب حضرت امام موی کاظم علیہ السلام نے ویکھا۔ تو فرمایا: یہ کیا ہے؟ جااور سارا سرمنڈ وا۔ چنانچہ جس کیا اور سارا سرمنڈ وایا۔ (الفروع)

۔ اسحاق بن عمار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ بسا اوقات جب میری گردن پر بال زیادہ ہوجاتے ہیں تو مجھے بہت رنے وغم محسوں ہوتا ہے۔ (اس کی وجہ کیا ہے؟) فرمایا: اے آشحاق! تم نہیں جانتے کہ پس گردن ہے بال منڈواناغم وهم کودورکرتا ہے۔ (ایضاً)

#### إب٢٢

## مرکے بال کمبے ہوں تو ما مگ نکالنامستحب ہے (اس باب میں کل پانچ مدیثیں ہیں جن کار جمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عند)

- حضرت فی صدوق علیه الرحمه بیان کرتے ہیں کو حضرت امام جعفرصاد ق علیہ السلام نے فربلیا جو تحفی (سرکے) بال بوحائے
  اور پھر ما نگ نہ نکا ہے۔ تو خداو عالم (بروز قیاست) آگ کی آری ہے اس کی ما نگ نکا ہے گا۔ پھر فرمایا حضرت رسول خدا
  صلی الدعلیہ وآلہ دہلم کے بال صرف کا نوں کے لووں تک ہے۔ اس لئے ووما نگ نکا لئے کی صد تک نہیں کانچے ہے۔ (المفقیہ)
  ا۔ حضرت فی کلینی علیہ الرحمہ با سادخود ابوالعباس بقبات ہے روابت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق
  علیہ السلام ہے سوال کیا کہ جب آ دی کے بال کا نوں کی لووں تک بول تو کیا اے ما نگ نکالنی چاہیے؟ فرمایا: ہاں۔ (الفروع)
  ا۔ حروین فابت بیان کرتے ہیں۔ کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ لوگ بیروایت کرتے
  ہیں۔ کہ ما تک نکا لناسنت ہے؟ اوروہ یہ گمان می کرتے ہیں کہ آخضرت نے ما تک نکالی ہے؟ فرمایا: نہ حضرت رسول خداصلی
  الشرعلیہ وآلہ وہ کم نے ما تک نکالی ہے۔ (کیونکہ آپ کے بال چھوٹے نے ) اور نہ ہی گزشتہ انبیا مبال رکھتے تھے۔ (تا کہ ما تک نکا نی جت آئی )۔ (ایعنہ)
- ٣- ايوب بن بارون بيان كرتے بين كديل في حطرت امام جعفر صادق عليه السلام كي قدمت مين عرض كيا كدآيا حطرت رسول

خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالوں کی ما تک نکالتے تھے؟ فرمایا: ند کیونک آنخضرت کے بال جب بہت ہی لمبے ہوجاتے تھات بھی صرف کا نوں کی لووں تک چینچے تھے۔ (ورنہ بالعوم اس سے بھی چھوٹے ہوتے تھے)۔ (ایسناً)

۔ ابویصیر بیان کرتے ہیں۔ کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا ما تک نکالناسنت ہے؟ فرمایا: ن بیس نے عرض کیا کہ کیا حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ما تک نکالی ہے؟ فرمایا: ہاں! میں نے عرض کیا یہ کیابات ہے؟ آنخضرت ما تک نکا لئے ہیں۔ اور چر بھی وہ سنت نہیں ہے؟

فرمایا: جم محض کودی صورت حال پیش آئے جو آن خضرت کوپیش الی تقی تو وہ تو آن خضرت کی طرح ضرور ما مک تکا لے گا۔ ورنہ
نہیں۔ میں نے عرض کیا کدوہ کیا صورت حال تھی؟ فرمایا: جب آنخضرت قربانی کا جاتو رہمراہ لے جاکراورا ترام با ندھ کرنج
پرتشریف لے جارے تھے۔ اور کفار نے ان کوروک دیا۔ تو خداوند عالم نے ان کو یہ چاخواب دکھایا۔ کہ تم ضرور مسجد الحرام میں
سرمنڈ واتے اور بال کو اتے ہوئے وافل ہو گئو آنخضرت کو یقین تھا کہ خدانے جود عدہ کیا ہے۔ وہ ضرورای کی وفاکرے
گا۔ اس لئے آپ نے وہ بال ہر جانے شروع کر دیے۔ جواحرام با ندھتے وقت مریح ہے۔ تاکہ وعدہ این دی کے مطابق حرم
میں (بمقام میں) جاکران کومنڈ وائمیں کے واس لئے جب بال بہت بڑھے تو ما مگ نکالی) مگر جب (صلح صدید ہے کے بعد ج

و الف علام فرمات بین بظاہران مختلف حدیثی میں جمع وتو فیق کا طریقہ کار بیہ کہ جن حدیثوں میں ما مگ نہ لکا لئے کا تذکرہ ہے۔ وہ اس صورت پرمحمول ہے کہ جب بال چھوٹے ہوں اور ما مگ نکا لئے کی ضرورت در پیش نہ آئے۔ اور جن میں ما مگ نکا لئے کا استخباب نہ کور ہے۔ وہ اس صورت پرمحمول ہیں ۔ کہ جب بال لمبے ہوں اور ما مگ نکا لئے کے قابل ہوں۔ اور جن روایتوں میں وارد ہے کہ آئے نئیل نکا لئے تھے۔ ان کا مطلب بیہ ہے کہ عوماً نہیں نکا لئے تھے۔ کیونکہ ان کے بال بالعوم چھوٹے ہوئے وہ تھے۔ اور جن میں وارد ہے کہ آئے نئیل نکا لئے تھے۔ ان کا مطلب بیہ ہے کہ عوماً نہیں نکا لئے تھے۔ کیونکہ ان کے بال بالعوم چھوٹے ہوئے وہ تھے۔ اور جن میں وارد ہے کہ آپ نے ما مگ انگا لئے ہے۔ ان کا مطلب بیہ ہے کہ ایک آ دھ دفعہ نکا لئی ہے۔ بال بالعوم چھوٹے ہوئے کہ ایک آ دھ دفعہ نکا لئی ہے۔ (والید العالم)

## باب

ڈاڑھی ہلکی کرانا اے مدور (گول) کرانا 'رخساروں سے بال لینااور تھوڑی کے بنیجے سے بال کٹوانامستحب ہے (اس باب میں کل پانچ عدیثیں ہیں جن کا ترجمہ عاضر ہے)۔ (احترستر جم عنی عند)

۔ حضرت شخ کلینی علید الرحمہ بابناد خود محمد بن مسلم سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے جعرت امام محمد باقر علیہ السلام کود یکھا کہ جام ان کی ریش کی اصلاح کررہا تھا۔امام نے اسے تھم دیا کہ اسے مدور (محول) کردے۔(الفروع) الفقید)

- ۲۔ حسن الزیات بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محد باقر علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ دیش مبادک کو باکا کرا رہے تھے۔(السنا)
- سا۔ درست دھرے کی مجعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے جین فر مایا: حضرت رسول خداصلی الله علیہ وہ آلہ وہ کم کے پاس
  سے ایک جبت کمی ڈاڑھی والا آ دی گر رائ آ نجتاب نے اسے دیکھی کرفر مایا۔ اس کا کیا بکڑتا اگریہ بی ڈاڑھی کی اصلاح کر لیتا۔
  جب اس محض کو آنخضرت کے اس فر مان کی اطلاع کی تو اس نے اپنی ڈاڑھی کی اصلاح کرائی اور پھر جب آ نخضرت کی بارگاہ
  میں حاضر ہوا تو آپ نے اسے دیکھر کرفر مایا: ای طرح کیا کرو۔ (ایسنا)
- م۔ سدریمیر فی بیان کرتے ہیں کدمی نے معرت آمام محد باقر علیہ السلام کودیکھا۔ کدوہ رخساروں اور معوری کے بیجے سے بال
  کا میں معنے معرف الفروع)
- ۵۔ جناب ابن اور لیں جان مجر بن جامع برنطی کے حوالہ سے دوایت کرتے ہیں۔ برنطی کا بیان ہے کہ یس نے معرت الم مرضاطیہ السلام سے بوچھا کہ آ دمی سے لئے ڈاڑھی کی اصلاح کرنا جائز ہے؟ فرایا: ہاں۔ رضاروں سے جائز ہے مگر اسکا معمد سے ند (مرائز ابن اور لیس)
- مؤلف علام فزمانے بیں کدریم انعث اس صورت برجمول ہے۔ کہ جب ڈاڑھی بقند سے نیادہ نہ ہو۔ جبیا کہ عقریب (باب ۱۵ شن) آئے گا۔ درنداس کی اصلاح ندم رف جائز ہے بلکہ ستحب ہے۔

## باب

ڈاڑھی پر بہت ہاتھ رکھٹایا اس پر بار بار ہاتھ پھیرنا مکروہ ہے (اس باب میں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمۂ حاضر ہے)۔(احتر متر جم علی عند)

- حضرت شیخ صدوق علیه الرحمه با سنادخود مفوان سے اور وہ حضرت انام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں۔فرمایا:
اپنی ڈاڑھی پر ہاتھ ذیادہ ندر کھو۔ کونکہ ایسا کرنا چرہ کوعیب واربنا تا ہے۔ (علی الشرائع)

#### باب٩٥

جب ڈاڑھی قضہ سے بر صحبائے قواس زائد مقدار کا کوانامستحب ہے

(ال باب مل صرف بإرحديثين بين جن من سالي مروكوچور كرباتى تين كاتر جمه عاضر ب)-(احتر مترج على عنه) حضرت في كليني عليه الرحمه باسناد خودمحمد بن الوحز وساوروه ايك فض ساوروه حضرت امام جعفر صادق عليه السلام س وایت کرتے ہیں۔فرمایا: ڈازھی کی جومقدار قضدے داکدہوگی وہجنم میں لے جا کیں گی۔

(الفروع) كذاعن المعلى عن الصادق كما في الفروع والفقير)

- ا۔ یون بعض امحاب سے اور وہ حضرت صادق آل جمع علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ کہ جب انہوں نے آپ سے ڈاڑھی کی مقدار کے متعلق سوال کیا تو فرمایا کہ ڈاڑھی پر ہاتھ رکھو۔ جواس سے زائد ہو۔اسے کاٹ دو۔ (ایمنا)
- س- حطرت في صدوق عليه الرحمه بأسناد خود عبد الأعلى مولى الي سام ساوروه حطرت المام جعفر صادق عليه السلام سروايت كرت بين فرمايا: آ وى كي عقل كا تين فيزول كور اليوب التحان لياجا تا بير فرمايا: آ وى كي عقل كا تين فيزول كور اليوب التحان لياجا تا بير فرمايا: آ وى كي عقل كا تين فيزول كور اليوب التحان لياجا تا بير فرمايا: آ وى كي عقل كا تين فيزول كور اليوب التحان اليوب التحان اليوب التحان الت
- مؤلف علام فرماتے ہیں کدائن صدیث سے مرادیہ ہے کہ عقل کا اعدازہ اس سے لگایا جائے گا کداگر ڈازھی طول میں صداعتدال کے اعدر ہے۔ (مینی قبضہ مجرمے) تو دہ تھند ہے در شد۔۔۔۔

## بابرا

مو تجیس کا شامستحب ہیں۔اورائی کی صد؟ مونچھیں اور زیرناف اور بغل کے بال بوجانا مروہ ہیں (اس باب میں کل آ تھ صدیثیں ہیں جن میں ہے دو مررات والمر دکر کے باقی چھکا ترجمہ حاضر ہے)۔(احر معرجم علی عند)

- حضرت من كليني عليه الرحمه باسنا دخود على بن جعفر بروايت كرتي بين -ان كابيان بركه بين في اين بها أن حضرت امام موى كاظم عليه السلام سيسوال كيا-كرآميام وجهول كه بال كثوانا سنت بب بفرمايا بان \_(الفروع)
- ۲۔ سکونی حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: حضرت رسول خداصلی افتد علیدوآلدو کلم کاارشاد ہے۔
  کرسنت میہ ہے کدمونچھوں کے بال اس قدر کشر ہے جا کیں کہ او پر دالے ہونے کے کنارے تک پہنچ جا کیں۔ (ایساآ)
- ۳- ای سلسله سند کے ساتھ حضرت رسولی خداصلی اللہ علیہ وآلہ دسلم ہے مردی ہے۔ فرنایا جم میں سے کوئی شخص موجھیں لمی ندکرے ورند شیطان ان کوابی پنادگاہ مجھکران میں جھپ جاتا ہے۔ (ایسنا والفقیہ)
- سم عبدالله بن عثان بیان کرتے ہیں۔ کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام کو دیکھا کدانہوں نے اس قدر مونچیس کرواکیں کدانہیں بالوں کی جرول تک پہنچادیا۔ (الینہ)

ل بعض علام نے انہی روایات کی بتا پر بعض سے ذا کدمقدار کی جرمت کافتوئی دیا ہے۔ اور ان مدیثوں میں واروشد والفاظ کر''جو بعضہ ہے زا کد جوگی وہ جہنم میں جائے گئی ''کے یہ متنی کئے بین کرڈ از محی والاجہنم میں جائے گا مجراس ہے یہ استفاط کیا ہے کہ جس کام کی وجہ ہے آ دی جہنم میں جائے دہ کام جرام ہوتا ہے۔ (مسنیة اللہ حید اللہ المطبسی المنجفی ) مجریہ امر مجمع تحقید ہے کہ بعضہ سے کہ موثری کی اور پر اتھ رکھا جائے۔ اور مجرجواس کے پنچ آ جائے اسے چھوڑ کر باتی بڑھی ہوئی مقدار کو کو اور باسکے احترام مترجم علی عند)

- اساعیل بن مسلم حضرت امام جعفرصادق علیه السلام ہے اور وواسیٹ آبامطا ہرین علیم السلام کے سلسلہ سند ہے جغرت رسول خداصلی اللہ علیہ وہ آلہ دہ آلہ وہ میں ہے کوئی اپنی موجھوں زیر بغل اور زیر تاف بالوں کو نہ برد صائے کوئی ہے تک میں ہے کوئی اپنی موجھوں زیر بغل اور زیر تاف بالوں کو نہ برد صائے کے دکھی شیطان ان کوا بی بناہ گاہ تجھیران میں جہب جاتا ہے۔ (علل الشرائع)
- ٢- فاصل طبري مكارم الاخلاق مين حضرت صادق آل محد عليه السلام بروايت كرتے بين فرمايا جناب ابراجيم كي شريعت كيا تقى؟ توجيد ليواخلاص \_\_\_\_ ختندكرنا موجيس كوانا زير بغل بال ليما اورناخن كوانا ـ اورزيرناف بال موفد با إورالله تعالى

ندان كوكعية الله مناف ع كرف اورمناسك بجالان كالحم دياريس حضرت فليل كاثر يعت بـ (مكادم الاخلاق)

## باب

## ڈاڑھی منڈ وانا جائز نہیں ہے لیتن (حرام ہے) اور اس کا قبضہ بھرر کھوانا مستحب اور سنت ہے (اس باب میں کل پانچ حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عند)

- حصرت شیخ صدوق علیه الرحمه بیان کرتے ہیں۔ کرحفرت رسول خداصلی الله علیه وا له وسلم نے فرمایا موجھوں کو تہ تک کترواؤ اور ڈاڑھیوں کو (بصنہ تک) بر معاور اور اپنے آپ کو پیرو کے ساتھ مشاہبہ نہ کرور (جوعد سے زیادہ ڈارٹی بڑھاتے ہیں )۔ (المقلیہ )
- ۲۔ نیز حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ مجوی ڈاڑجیوں کو کنز ذاتے ہیں اور مو چھوں کو بیز حاتے ہیں۔ مگر ہم مو چھوں کو کنز داتے ہیں اور ڈاڑجیوں کو ہنر حاتے ہیں۔اوڑ کی فطریق ہے۔(ایساً)
- ا۔ علی بن غراب حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام ہے اور وہ اسٹی آ با مطاہرین علیم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا ، موجھوں کو کو اور ڈاڑھیوں کو یوجا داور اسپتے آپ کو مجوسیوں سے مشاہبہ شکر در۔۔۔جوڑاڑھیوں کیمنڈ واتے ہیں۔ یامنڈ وانے کی طرح ہاڑیک کرواتے ہیں۔ (معانی الما خبار)
- ۳۔ حبابدوالبیہ بیان کرتی ہیں۔ کدایک بار میں نے دھٹرت امیر الومنین علیدالسلام کوایٹے شرطة الخیس (مخصوص پولیس والوں)
  کے ساتھ (کوفد کے بازاد میں) ویکھا جبکہ ان کے ہاتھ میں ایک ایسا کوٹرا تھا جس کے دو کنالاے تھے۔ اور وہ اس سے جری ار

یہ پوری دوایت اس طرح ہے۔ جس کا تذکرہ فائدہ سے خالی تیں ہے۔ حضرت امام جعفر صلاق طیب السلام نے فرمایا۔ کہ جناب نوخ اور جناب ایرا ہیم کے درمیان بزار سال کا فاصلہ تھا۔ اور جناب ایرا ہیم کی درمیان بزار سال کا فاصلہ تھا۔ اور جناب ایرا ہیم کی در فسطرت ہے جس پر خدانے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اور بھی وہ معنیت ہے۔ جس کا خدانے عہد و تیان لیا ہے۔ کہ اس کی میادت کی جائے اور کسی چیز کواس کا شریک نہ بنایا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کوئماز پر سے امر بالمروف اور تی من المحر کر نے کا بھی دیا اور ان پر میزات کے احکام فرض ہیں کے بیتے۔ اور ان کی صنیف میں ، بھی اضافہ کیا کہ خند کرنا ۔ الح تا اس فرص کے بیتے۔ اور ان کی صنیف میں ، بھی اضافہ کیا کہ خند کرنا ۔ الح تا اس فرص کے بیتے۔ اور ان کی صنیف میں ،

مای اورزمار (بغیر حیلکے کے حرام مچھلی کی متلف قسمیں ہیں } یہنے والوں کو پٹنے بھی جاتے تھے اور بیکھی فرماتے جاتے تھے کہ اے بنی اسرائیل کی سنج شدہ محلوق اور بن مروان کے لشکر کے بیچنے والو! (بیر ماجرا دیکھ کر) فرات بن احف نے (جوشرطة الخيس مين داخل من ) عرض كيا- يا امير المومنين إيه في مروان كالفكر كياسيد؟ فزمايا: بدا يك توم تني جود ازهيال منذواتي تني اورمونچيون كوتا وَدين تقى يجس كى ياواش مين خدائ قبارية است كرك يحيل عاديا (اصول كافى واكمال الدين) هـ علامطرى في مح اليان من فيوتى كوالدين يت مباركة واذا ابتسلسى ابراهيم زبه بكلمات فاتمهن "\_ الآية\_(يادكرواس ولت كوجب يرووكارف معرت ايراويم كاجتد كلمات كما تحداثها الخان لياتها) تغيرش حضرت امام جعفرصادت عليه السلام سي بيروايت نقل كى ب فرمايا: خدان جن فيزول كساته ال كالمتحال لياتها ال بل ا يك فريقي كدخواب على ان كواية بين إنهاعيل" كود ي كرن كاحكم ديا جيمانهول في يوراكر و كهايا-اورالله تعالى عظم كو تسليم كرتے ہوئے۔ ابناينا فرئ كرنے برآ مادہ ہو ملے۔ پس جب دہ پورى طرح اس كام كوانجام دينے كے لئے تيار ہو مكئے۔ تو خدانے ان کواس کی جزادیے ہوئے قرمایا: اے ایرائیم ! بین مہیں لوگوں کا آمام منافے اولا مول کھران پر صنیفیت بازل فر مائی اوروه دس چیزیں ہیں جن میں پانچ کا تعلق سر کے ہاتھ ہے اوروہ یہ ہیں۔(۱) مو چیس کتر وانا۔(۲) وُارْحی ( قبنستک) بر صانا\_(٣)سرك بال كوانا\_(٨)مواك كرنا\_(٥) خلال كرنا اوروه يائي چيزين جن كاتعلق بدن كي ساتھ بے وه يہ میں (۱) بدن سے بال صاف کرنا۔ (۲) ختند کرنا۔ (۳) ناخن کوانا۔ (۳) فنسل جنابت کرنا۔ (۵) اور بانی سے طہارت كرنارنيب وهطيفيت ظاهره جوجناب ابرائيم الدع تقد جوشة ي تك منسوخ مولى بعد اورد قيامت تك منسوخ موكى -اوريك مطلب بدخدا كاس فران كاكر اتبع ملة ابراهيم حنيفاً "(ا عدول المت ايوايي كي يروي . کرو) \_ (تغییر مجتع البیان) ﴿

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس منم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ۴۹ و۴۹ میں) گزر پیکی ہیں۔ اور بعض اس کے بعد آئی بیس گی۔ جوائی مطلب پر ولالت کرتی ہیں غیز وہ حدیثیں جو دشمنان دین کے ساتھ مشاہبت ان کے طریقہ کار کی ہیروی اور مردوں کے عورتوں کے ساتھ مشاہبت کی خرمت فیر دلائت کرتی ہیں۔ وہ بھی آئی مقصعہ پر دلائت کموتی ہیں۔ ای طرح بعد ازیں یہ تھم بھی بیان کیا جائے گا کہ کی شخص کی ڈاڑھی مونڈنے پر دیت دینی واجب ہے۔

ای طرح وہ حدیثیں جوسفید بال اکھیڑنے کے عدم جواز اور ایٹ کرنے والے لیکوعذاب الی کی تہدید پر مشتل ہیں۔ بیسب چیزیں ڈاڑھی منڈوانے کی حرمت پردلالت کی کوئی ہیں۔

اس موضوع براجلز متر مم كارمالد" حرمت ريش تراش قرآن وسنت كاردش شن" قابل ديد به جس ش اس موضوع كى متعلقد آيات دروايات اورعال واعلام كة قاوئ جات كاكرال قدرة خره موجود بـ (احقر مترج عفى عنه)

#### ناک کے بال کٹوانامتحب ہے

(ال باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احترمترجم عفی عنه)

- حضرت في كليني عليه الرحمه بإسناد خود محمد بن جرو الاشعرى سه اور وه مرفوعاً حضرت المام بعضر صادق عليه السلام سه روايت كرت بين في تايان عليه السلام سه روايت كرت بين في تايان المراجع والموريع بين تاسعه (الفروع الفقيه)

جناب عبدالله بن جعفر حميري باسنادخود مسعده بن جعد قد ساور وه حضرت امام جعفر صادق عليه السلام ساور وه اب آباء طاہر بن علیم السلام سے سلسله سند سے حضرت رسول خداصلی الله علیه والدوسلم سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: چاہیئے کہ تم میں سے ہم خض اپنی موجھوں اور ناک کے بالوں کو کو استداورا بی دیکھ بھال کرے کو تکہ ایسا کرنا اس بے حسن و جمال میں اضافہ کا باعث ہے۔ اور پاکیزگی کے لئے تو یانی کانی ہے۔ (قرب اللہ ساد)

#### اب۹

سرے بال اگر لیے ہوں توان میں تکھی پی کرنامتحب ہے

(ال باب شریکل تین حدیثیں ہیں جن میں بیوایک مردکوچھوٹیکر باتی دوکا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احقر معرج عفی عند)
حضرت شخ کلینی علیدالرحمہ باسناد فود مفیان بن السمید ہے اور دو حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام ہے روائے کر دیتے ہیں۔
کہ آپ نے ایک حدیث کے حمن میں فرمایا کہ سرمیں تھی کرنا دباء کو دورکرتا ہے۔ میں نے عرض کیا: دباء کیا ہے؟ فرمایا: بخار!
اور ڈاڑھی میں تھی کرنا دائیوں کی مضبوظ کرتا ہے۔ (الفروع)

عنهد بن سعيد مرفوعاً حضرت رسول خداصلي التدعليدة آلدو كلم سهروايت كريت جيرية فرمايا: سريس بهت تكمى كرناوباء كودور كرنائ دز ق كوكينجا بهاورقوت جماع من اضافي كرنائ و (الفروع وثواب الاعمال)

#### باب کے

متلکی کرنامستحب ہے

(اس باب میں کل تمن حدیثیں ہیں جن میں سے ایک طرر کوچھوڑ کر باتی دوکاتر جمد حاضر ہے)۔ (احقر متر جم علی عنہ) اس سلسلہ کی پہلی حدیث جو کہ فروع کافی میں ہے۔ اور حضرت امام موٹی کاظم علیہ السلام سے مروی ہے اور تئیسری (جو کہ فقیہ میں ہے۔اور حضرت امام جعفرصادق علیاللام سے مروی ہے ) کا مطلب وی ہے۔جو سابقد باب کی پہلی مدیث کا ہے۔ کہ کتاب کی کرنے سے و بایعنی بخاردور ہوتا ہے۔

٢- اجمد بن ابوعبدالله است باب ساوروه امام سروايت كرت بين فرمايا بكثرت كلمي كرنا بلغ كوكم كرتا بـ (الفروع)

#### بإباك

## واجی اور ستی نماز کے وقت کنگھی کرنامتحب ہے

(ال باب ش كل سامت حديثين بين جن مين عدد كررات كوهم دكر كم باقى پائ كاتر جمد حاضر ب) \_ (اختر مترجم على عند)
ا- حضرت شيخ كليني عليه الرحمه با عاد خود عبد الله بين المغير و ب اوروه حضرت المام موى كاظم عليه السلام سدوايت كرت بين كرة ب خفد اتعالى كماس ارشاد "خنف واله زي نبت كم عند كل هسجدن " (برنماز كوفت الى زينت كولازم
يكرو) كي تغير مين فرمايا: اس مين برنماز كروفت تكمي كرنا بحي شائل ب (الفروع)

نوٹ: یکی روایت انبی لفظوں کے ساتھ۔ حضرت امام رضاً سے (المفقیہ) میں اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے (مجمع البیان) میں یعنی منتقبل ہے۔ فواجع۔

ا۔ محد بن اسحاق بن ممارنوفی این والد (اسحاق) سے دواہت کرتے ہیں۔ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام موٹی کاظم علیہ البلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمار ہے تھے۔ کہ تنگھی کرنا دباء کو دور کرتا ہے۔ (پھر فرمایا) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک تنگھی تھی جو مسجد میں رکھی رہتی تھیں۔ جب آپٹی از سے فارغ ہوتے ہے تھے دوہ تنگھی کرتے تھے۔ (الفروع)

- حصر سائے مدول علیه الرحمہ باسا دخود عبد الرحمٰن بن الحجاج ساور وہ آیت مبارکہ 'خدفوا زیسنت کم "الآیہ۔ کی تغییر میں حضر سائے معراد تنظیم کرتا ہے۔ (پھر فر مایا) اس زینت سے مراد تنظیم کرتا ہے۔ (پھر فر مایا) مسئل کرتا رہ تو کو مین تا ہے۔ (پھر فر مایا) حضر سائل کی کرتا ہے۔ بالوں کو تو بصور سے مذاتا ہے۔ مادہ منو یکوزیادہ کرتا ہے اور بنم کو تلط کرتا ہے۔ (پھر فر مایا) حضر سارسول خدا معلی اللہ علیہ وا کہ وسلم اپنی ریش مبارک کو نیچ سے (اوپری طرف) جا کیس مرتبہ اور اوپر سے ( انجال ) سات مرتبہ تکمی کیا کرتے تھے۔ اور فر ماتے تھے کہ تکھی کرتا نہ اور بلخی کو بردھا تا ہے اور بلخی کو تا ہے۔ (الحصال )
- ام جناب محرین مسود عیاثی این تغییر علی با خادخود او اصیر سے دوایت کرتے ہیں۔ ان کابیان ہے کہ علی نے حضرت الم جعفر مادق علیا اسلام سے اللہ تعالی کے اس ارشاد 'خدوا زینتکم ۔ الآیة ''کیارے علی سوال کیا کہ اس سے کیامراد ہے؟ فرمایا: برفریضہ یانا فلرنماز کے وقت تکھی کرنا۔ (تغییر عیاثی)
- ۵۔ فاصل طبری معفرت امام جعفرصادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ای آیت مبارکہ کی تفییز میں فرمایا کہ تھی

#### كتارزن وكمينيتا باور بالول وخوبصورت مياتا بعد (مكارم الاخلاق)

## باب۲۷

## ہاتھی دانت کی تھمی کرنامتحب ہے

(اس باب میں کل چھ حدیثیں ہیں جن میں سے ایک مرز کوچھوڑ کر بالی پانچ کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنه)

- حعرت شیخ کلینی علیدالرحمد باستاد خود حین بین عاصم سے اود وہ الم بی باب (حسن) ہے روایت کرتے ہیں۔ ان کا
  بیان ہے کہ بیں ایک بار حضرت امام موٹ کاظم ظیر الملام کی خدمت بین حاصر ہوا۔ و یکھا کرآ پ کے باتھ بی باتی وائت ک
  ایک تکمی ہے۔ جس سے وہ تکفی کررہے ہیں۔ میں نے عرض کیا جمل آ پ پر قربال ہوجاؤں ہمارے عراق بی تو پھاؤگ یہ
  گمان کرتے ہیں کہ ہاتھی وائت کی تکمی استعمال کرنا جائز ہیں ہے گافر بالغ کول ؟ ( پھرخود ) فرمایا: میر سے والد (حجرت امام
  جعفر صادق علید السلام ) کے پاس ہاتھی وائت کی ایک ہا دو تکھیاں تھیں۔ پھر فرمایا: ید شبک ہاتھی وائٹ کی تکمی سے تکھی
  کرو۔ کو تکہ ہاتھی وائٹ وہا کودور کرتا ہے۔ (الفروع)
- ۔ مویٰ بن بگیر بیان کرتے ہیں۔ کہ میں نے دیکھا کہ حضرت امام مویٰ کاظم علیہ السلام ہتی دانیت کی تنگھی ہے تنگھی کرتے تقے۔اور میں نے بھی ان کی خدمت میں ہدیۃ ہیں کرنے کے لیے الی بی ایک تنگھی خریدی۔ (ایپنا)
- س- قاسم بن وليد بيان كرتے أيس-كدش في حضرت الم جعفر صادق عليه السلام سيسوال كيا كما بالمقى كى بدى سي كلى ركھنے كا برتن اور كلكى بنائى جاسكتى ہے؟ فرمايا: بال اس ميس كوئي مضا كفت فيس ہے۔ (المِيشاً)
- ۳۔ عبداللہ بن سلیمان بیان کرتے ہیں۔ کہ میں نے حضرت اہام محمد باقر علیہ السلام سے ہاتھی دانت کے متعلق سوال کیا فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محرفر مایا: میرے پاس اس کی ایک تکھی ہے۔ (ایسنا)
- ۔ قاضل طبری حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں ۔ فرمایا: ایکی دانت کی تکمی سرے بالوں کواگاتی ہے دماغ کے کیروں کو دور کرتی ہے سوداء یا صفراء کی صدت کوختم کرتی ہے اور سوڑھوں کا حقیہ کرتی ہے (انہیں صاف کرتی ہے)۔ (مکارم الاخلاق)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ کتاب التجارة (باب سے) میں ایم بعض صدیثین آئیں گی جواس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔ انشامالله تعالی

#### 4

## ڈاڑھی رخساروں سرکے گیسووں ابروؤں اور سرمین تھی کرنامستحب ہے

(اسباب مل كل تين حديثين بين جن مين الماكيك مرركوچهو ذكر باقى دوكاتو جمد حاضر ب)\_ (احقر مترجم عفى عنه)

- معفرت فی صدوق علیه الرحمه بیان کرتے میں کہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نے فرمایا کرسر میں تکھی کرتا و باء کودورکرتا ہے۔ اور ڈائڑھی میں تکھی کرنا مسوڑ حوں کومضبوط کرتا ہے۔ (الفقیہ)
- ۔ جناب حسین بن بسطام باسنادخود داؤد بن فرقد اور معلی بن حبیس سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت

  کرتے ہیں۔ فرمایا: رخساروں پر کنگھی کرنا مسوڑھوں کو محکم کرتا ہے۔ ڈاڑھی میں کنگھی کرنا وباء کودور کرتا ہے۔ دونوں گیسوؤل
  میں کنگھی کرنا سینہ کے دسوسہ اور رنے والم کودور کرتا ہے۔ ابر دول میں کنگھی کرنا جذام (کوڑھ) سے امان ہے۔ اور سرمین کنگھی
  کرنا بلخ کوقطع کرتا ہے۔ (طب الائمیہ)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس فتم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باباے میں) گزر چکل ہیں۔اور پھھ آئندہ (ابواب میں) آئیں گی انشاء اللہ تعالی۔

#### ۱۳۰۱

## کھڑے ہو کر تنگھی کرنا مروہ ہے

(اسباب ميس تين حديثين بين جن كالرجمة حاضري) - (احتر مترجم عفي عنه)

- ۔ حضرت شیخ صدوق علید الرحم تورین سعید بن علاقہ سے اوروہ اپنے والد (سعید) سے اوروہ حضرت امیر علید السلام ہے روایت کرتے ہیں۔ فر سے ہو کر تافقر وفاقہ کا باعث ہے۔ (الخصال)
- ۲۔ فاصل طبری حضرت پیغیبر اسلام صلی الشعلیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: جو محض کھڑا ہو کر کنگھی کرے گا۔ اس پر قرضہ چڑھ جائے گا۔ (مکارم اللاخلات)
- ۳۰ حضرت امام موی کاظم علیه السلام فرمات بین که کفرے موکر تنظمی تذکرو کداییا کرناضعف قلب کا باعث ہے۔ ہاں البت بیٹھ کر تنگمی کرو کراییا کرنادل کو تقویت ویٹا ہے۔ اور جلد کی خشکی کو دور کرنا ہے۔ (ایشا)

سراورڈ اڑھی میں تکھی کرنے کے بعد سینہ پر تکھی چھیر نامنتی ہے (اس باب میں صرف ایک مدید ہے جس کا ترجہ حاضر ہے)۔ (احتر مترج عفی عند)

حفرب فی کلینی علیدالرحمه باسنادخود بونس سے اور وہ الیک فض سے اور وہ حفرت امام موی کاظم علیدالسلام مصروایت کرتے بیں فرمایا جب سراور ڈاڑھی میں تقمی کرچکوتو کنگھی کوسینہ پر چھیرو۔ کراپیا کرنا ہم وغم اور دباء کودور کرتا ہے۔ (الفروع کذانی الفقیہ)

#### باب۲۷

## وارهی میں ایک ایک شار کرے سر (۷۰) بار تنکھی

كرناياسيناليس باركرنامتحب باوراس كى كيفيت؟

(اسباب میں کل چوصدیثیں ہیں۔جن میں سے دو مررات کو تھر دکر کے باتی جارکاتر جمہ حاضر ہے)۔ (احتر متر جم عفی عنه)

- حضرت شیخ کلینی علیه الرحمه با سنادخودا ساعیل بن جابر سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: جو شخص اپنی ڈاڑھی میں ستر (۷۰) بار تنگھی کر ہے اور اسے ایک ایک کرے شار کر ہے تو چالیس دن تک شیطان اس ک قریب نییں آتا۔ (الفروع المفقیہ ' ثواب الاعمال )
- ا۔ جناب محر بن علی بن احمد قال نیٹا پوری حفرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ سینا لیس مرتبہ ڈاڑھی بین اس طرح کنگھی کرتے تھے۔ کہ ینچے سے (اوپر کی طرف) چالیس باراوراوپر سے (ینچے کی طرف) سات باراور فرماتے تھے کہ ایسا کرنا ذیانت کو ہڑھا تا ہے۔ اور کلم کوشلے کرتا ہے در (روصة الواعظین کذانی النصال)
- ۳۔ جناب سیدین طاوس فرماتے ہیں۔ کہ مروی ہے کہ تھمی کرنے کی اینداء یچے سے کرے اور سورہ اٹا انزلناہ فی لیلة القدر میر ھے۔ (امان الاخطار)
- سم نیز جناب سیدر قطران بین که ایک اور دوایت می اول وارد ب که چالیس بادینی سے او پر تنگھی کرے اوراس وقت سوره انا انزلناه پڑھے گھراو پرسے نیچ سات بار کرے اور اس وقت سورة العادیات کی الاوت کرے اور آخر میں بیدعا پڑھے: "اللّٰهم سرّح عنی الهموم و الغموم و وحشة الصدور" (ایناً)

بال ناخن دانت خون وہ جھل جس میں بچہوتا ہے اورخون بستہ کوفن کر نامستحب ہے

(اس باب ش كل چه عديثين بين جن بين سينايك كرركوچموزكر باقى پانچ كاتر جمدها خرب) ـ (احتر مترجم عفي عنه)

حضرت في كليني عليه الرحمة باسنادخودا يوسمس ساوروه حضرت الم جعفر صادق عليه السلام سروايت كرتے بين - كرآب سے ادر وال الرحم كفاقاً احياء و امواقا "(كيابم في تين كوزيرول اورم وول كاظرف

نہیں بنایا۔جہال سب ا کھے ہوتے ہیں؟) کی تغیر میں فرمایا کماس سے بال اور ناخن کا دفن کرنامراد ہے۔(الفروع)

- عبدالحیدین الی جعفرالقرابیان کرتے بی کدایک بارحفرت امام محد باقر علیدالسلام کا ایک دانت تو م میا ۔ آپ نے اسے تقبلی پردکھ کرفر مایا: المحدللہ! پھر حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام کو تھم دیا کہ جب جمعے وفن کروتو میر سے ساتھ میر ایدواند بھی وفن کر دینا۔ پھے دنوں سے بعد دوسرا دانت تو ٹا اسے بھی تھیلی پردکھ کرکھا المحد للداور امام جعفر صادق علیدالسلام سے فرمایا: جب میرا انتقال ہوجائے تو اسے بھی میر سے ہمراہ وفن کردینا۔ (ایساً)
- ۳- حفرت فیخ صدوق علیه الرحمه بیان کرتے ہیں۔ که حفرت امام جعفر صادق علیه السلام نے فرمایا: سنت ہے کہ جب کو کی شخص اپنا ناخن یابال کائے تواسے زمین میں وفن کردے۔ (الفقیہ)
- عبدالله بن الحسين بن زيدا بيئة أباء طاهر ين عليهم السلام كي سلسله سند من حضرت اجرعليدالسلام سے اور وہ حضرت رسول خدا حسلی الله عليه وآله وسلم سے روايت كرتے ہيں ۔ كه آپ نے فرمایا: هميں جارچيزوں كے وفن كرنے كا تھم ديا هميا ہے۔ (1) بال - (۲) دانت - (۳) ناخن - (۴) اورخون - (الحصال)
- ۵۔ ہشام بن عروہ بالواسط دعترت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں روایت کرتے ہیں۔ کہ آن مخضرت مجمیں انسان
  کی سات چیز وں کے ذمن کرنے کا بھم دیتے تھے۔ (۱) بال۔ (۲) ناخن۔ (۳) خون۔ (۳) چین ۔ (۵) وہ جمل جس میں پچہ
  ہوتا ہے۔ (۲) دانت۔ (۵) اورخون پیدنہ (ایپنا)
- و لف علام فرماتے میں کہ خضاب کی حدیثوں میں (باب اس کے اعمر) ایک بعض حدیثیں کر رچکی میں جواس بات پردلالت کر قل میں کر اور جب نہیں ہے۔ (بلکم سخب ہے) اور یہ کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیدوآ لدوسلم کے کچھ موے مبادک آئمدافل میت علیم السلام کے پاس موجود تھے۔

#### بالون كاحرام كرنامتحب

(اس باب ش كل دوحديثين بين جن كاتر جمد عاضم بنيه) و (احتر مترجم عفي عنه)

ا حضرت فی کلینی علیہ الرحمہ بابنادخود سکونی سے اور وہ حضرت امام جعفر صاوق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت بسی مطرب ان کی دیکھ بھال کے بھی کرے ورنہ حضرت بسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فروایا ہے کہ جوشن ول پر کھے وہ اچھی طرب ان کی دیکھ بھال کے بھی کرے ورنہ انہیں کواد دے۔ (الفروع)

۲۔ حضرت شیخ حمدوق علیہ الرحمہ فرمائے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خوبصورت بال اللہ کا عطا کروہ لباس ہے لہذااس کا احرّ ام کرو۔ (الفقیہ)

#### بابوك

سفیدبالوں کا کوانا جائز ہالبتدان کا اکھیرنا مکروہ ہے مگر پھر بھی حرام جیس ہے

(اسباب میں کل چھوریش میں جن میں سے ایک مرر کوچھوٹ کر باتی پانچ کار جمہ حاضر ہے)۔ (احقر مترجم عفی عنه)

- ۔ خصرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود عبد اللہ بن سنان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ انسلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: سفید بالوں کے کٹوائے اور ان کے اکھیڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتدان کا محوانا آن کے اکھیڑنے کے جھے زیادہ پند ہے۔ (الفردع)
- ابن فضال بالواسط معفرت امام جعفر صادق عليه السلام سے توایت کرتے ہیں۔ فرمایا: ڈاڑھی سے سفید بال کوانے اور
   اکھیڑنے میں کوئی مضا لکے نہیں ہے۔ (ایساً)
- ۳۔ حضرت بیخ صدوق علیه الزحمه حضرت رسول خداصلی الله علیه وآلدوس سے دوایت کرتے ہیں۔ فرمایا: سفید بال تور ہیں الن کو مت اکھیڑو۔ (الفقیہ)
- ار ابوبسیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر منیا دق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمار ہے تھے کہ تین شخص ایسے ہیں کو جن سے خداوند عالم بروز قیامت کلام نہیں کرےگا۔ اور نہ بی ان پرنظر رضت کرےگا۔ اور ان کے لئے دردنا ک عذاب ہے۔ (۱) این سفید بال اکھیڑنے والا۔ (۲) مشت ذنی کرنے والا۔ (۳) اور مفعول۔ (الخصال)

۵۔ جناب شخبا سادخود حضرت امیر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے حدیث اراسما قابل فرمایا سفید بال شاکھیڑے
 جا کیں۔ کیونکہ یہ سلمان کے لئے نور ہیں۔ اور جس محض کی اسلام میں دیش سفید ہوگا۔ بروز قیامت اس کے لئے نور ہوگا۔ (اینیا)

عَ لَقْتَ عَلَا مِنْ اللّهِ عِينَ كَمَتَعَدُوحديْقُ لَ مِنْ وارد ہے كسفيد بال نور بين اور وقار مر مين نے ان كورن نبيل كيا - كونكه وه سابقة هم پرصراحنا ولالت نبيل كرتيں \_ پھروه روايات جوبال اكبير نے كے جواز پر دلالت كرتى ہيں - الن كامفہوم يہ ہے كہ ايسا كرناحرام نبيل ہے \_ للندائيكرا بت كے منافی نبيل ہيں ۔ ( لان كل مكرو، جائز ) اور جن حديثول ميں ان كے اكبير نے ك خت وعيد وارد بوئى ہے ( وايت نبر م) توبيال صورت برمحول ہيں كہ جب سارى سفيد وارهى صاف كرادى جائے يال كار حديد مارى سفيد وارد الله العالم )

#### اب ۸۰

## ناخن كوانامستحب باوراس كاندكوانا مروهب

(اس باب من كل أو حديثين بين جن من من و كررات كالكر وكرك باتى سات كالرجمه حاضر ب ) ـ (احقر مترجم عفى عنه)

- ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ قاسم بن یجی سے اور وہ حسن بن راشد سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔فرمایا کہ حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاجنوں کا کٹوانا بہت بوی بیماری کوروکتا ہے۔ اور روزی کوکشادہ کرتا ہے۔(الفروع 'الثواب)
- ۱۔ ابوجرہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: ناخنوں کوکاٹو۔ کیونکہ یہ شیطان کی خواب گاہ ہیں۔ اورای سے نیان ہوتا ہے۔ ﴿العِمَا ﴾
- س۔ حذیفہ بن منصور حصرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرطایا: فرزند آدم پر مسلط ہونے کے لئے شیطان \_ کے پائ پوشیدہ ترین جگہ جہاں وہ چھپتا ہے وہ ناخوں کے بیچے والی جگہ ہے (اگر ناخن بڑ جے ہوئے ہوں)۔ (ایشاً)
- ۔ ابن القداح حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام ہے دوایت کرتے ہیں۔فرمایا کہ ایک بار حضرت رسکول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم پر دمی کا سلسلہ بند ہوگیا۔آپ سے اس کا سبب دریاضت کیا گیا؟ فرمایا: بھلا دمی کیون بند نہ ہوجبکہ تم لوگ نسناخن کٹواتے جواور نہ بی بول و براز واسلے مقامات کوخوب صاف کرتے ہو۔ (الغروع و قرب الاسناد)

- ۲- حضرت فیخ صدوق علیدالرحمه باسناو خودموی بن بگیرے روایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کو بیل نے حضرت امام جعفر مدادق علیدالرحمہ باسناو خودموی بن بگیرے روایت کرتے ہیں کہ موجیس اور ناخن صرف جعدے دن کو انے صدادق علیدالطام کی خدمت میں عرض کیا کہ دیمارے اصحاب بیان کرتے ہیں کہ موجیس اور ناخن صرف جعدے دن کو ان علید جا ہیں؟ امام نے یہ بات من کراز راہ تعجب فرمایا: سجان اللہ جب جا ہوکٹو او بعد ہویا کوئی دومرادن؟ (الفقید
- 2- حفرت رسول خداصلی الشعلیدوآلدوسلم فرمات بین پانی چزین فطرت بین سے بین (۱) ناخن کوانا۔ (۴) موجیس کتروانا۔ (۳) بظون کے بال صاف کرنا۔ (۳) زیمناف بال منڈوانا۔ (۵) اور فتند کرنا۔ (الخسال)

مؤلف طام فرماتے ہیں۔ کیال جم کی بعض حدیثیر اس سے پہلے سرمنڈوانے کے سلسلہ میں (باب ۴۰ اور ۱۷ وغیرہ میں) گزر چکی ہیں۔ اور کیا ہوئیں اس سے پہلے سرمنڈوانے کے سلسلہ میں (باب ۴۱ ویکر) میں گری جا کیا انتقادا اللہ تعالی۔

#### ابالم

#### مردول کے لئے (تہدتک) پورے ناخن کو اٹا آور تورتوں کے لئے بچھ چھوڑ دینامتحب ہے (اساب بی مرف ایک مدیدے ہے جس کا ترجمہ ما مرب) (احتر مترجم عفی عد)

#### باس۸۲

دانتوں سے ناخن کا ٹنا' دانتوں سے ڈاڑھی پکڑنا (اور چبانا)اور بروز جمعہ پیچھے لکوانا کروہ ہے (اس باب بن کل دومدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

- صحفرت شیخ صدوق علید الرحمه باسنادخود حسین بن زید سے اور وہ حفرت امام جعفر صادق علید السلام سے اور وہ اپنے آباء طاہرین علیم السلام کے سلسلہ سندسے حضرت رسول خداصلی اللہ علید وآلدوسلم سے روایت کرتے ہیں۔ کرآ مخضرت نے حدیث منائی میں دائتوں سے ناخن کاشنے اور بروز بدھاور جمعہ بچھنے لگوانے کی ممانعت فرمائی ہے۔ (الفقیہ)
- اس حماد بن عمره اور انس بن محراب باب (محر) سے اوروہ حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے اوروہ اپنے آباوطاہرین علیم السلام کے سلسلہ سندسے حضرت رسول خداصلی اللہ علیدة آلدو سلم سے روایت کرتے ہیں کدآ مخضرت نے حضرت امیر علیہ السلام کے نام وصیت نامہ میں فرمایا: یاعلی ! تمن چیزیں وسواس میں سے ہیں۔(۱) مٹی کھانا۔(۲) وائتوں سے نافن کا نا۔

(٣) وارحى كادانول عيانا (الفا)

#### بالبهم

ناخن کا شخے وقت باکیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ابتداءکر کے داکیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پرختم کرنامستحب ہے (اس باب میں کل دومدیٹیں ہیں جن کا ترجمہ ماضر ہے)۔ (احترمتر جمعنی عند)

ا۔ حضرت شخ کلینی علیدالرحمد باسنادخوداین الی یعفورے اور دومرفوعا ( کسی امام سے ) روایت کرتے ہیں۔فرمایا ناخن کا مخت کے سلسلہ بیں ایٹ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگل سے شروع کرو۔اور دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پڑخم کرو۔ (الفروع)

ا۔ حطرت شیخ صدوق علید الرحمہ فرماتے ہیں۔ مروی ہے کہ جوشن جعہ کے دن اپنے ناخن اس طرح کائے کہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی ختم کر ہے والے المقتیہ ) ۔ ۔۔۔۔)۔ (المقتیہ )

#### بإب

مردو عورت دونوں کے لئے بغلوں کے بال زائل کرنامتحب ہے آگر چدا کھیڑنے پڑیں اور ان کو بردھانا مکروہ ہے (ای باب میں کل چار مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر سرجم عنی عنہ)

ا۔ حضرت فی طوی علیہ الرحمہ باسناد خود ہشام بن الحکم وحفص سے روایت کرئے کی سان کا بیان ہے کہ انہول نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو حمام کے اعربی خلول میں نورہ لگاتے ہوئے دیکھا۔ (المتہذیب الفروع)

- حضرت شیخ کلینی علیه الرحمد با سنادخود سکونی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: حضرت رسول خداصلی العدعلیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی محض اپنی بطوں کے بال نہ پڑھائے کیونکہ شیطان اسے چھپنے کی جگہ سمجھ کردہاں جھپ جاتا ہے۔ (الفروع الفقیہ )

۳۔ حضرت شیخ صدوق علیه الرحمد بیان کرتے ہیں کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں اور تورتوں کو عکم دیا کہ وہ بغلوں کے بال منڈ وائس \_(المفقیہ)

الم نیز حطرت ایر علید السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا بغلوں کے بال صاف کروانا بد بوکو دور کرتا ہے ایسا کرنا صفائی و یا کیزگی کا باعث ہے اور سنت ہے جس کا طیب وطاہر (نی کے نظم دیا ہے۔ (ایساً) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے (مسواک کے ابواب میں سے باب اوغیرہ میں ) استم کی کھے دیشیں گزر چکی ہیں اور کی کھا تندہ (باب ۵۵ میں) آئیں گی۔انٹا ماللہ تعالی ۔

#### بات۵۸

بغلوں کے بال صاف کرنے کے سلسلہ میں نورہ لگائے کو میڈ واٹے پر اور منڈ واٹے کو اکھیڑنے پر تیج دیا متحب ہے ۔

(التی باب بھی کل وی حدیثیں ہیں جن بین سے بائی مردات کو تھر و کرے باقی بائی کا تاہ جی حاضر ہے )۔ (اجر معرج علی جن ابی حروث میں ابی بیسے کے مراہ مام میں دون علیہ الرحمہ با اونو و کلی بن ابی حزہ سے دوایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ بین ابو بسیر کے ہمراہ مام میں دون خل ہوں و دیکھا کے حضر سے امام جعفر صادق علیہ البلام نے نورولگا با ہوا ہے اور بغلوں کے نیچ بھی نورہ لگا ذکھا ہے میں نے ابو بسیر کو اس امر کی اطلاع دی ۔ آب میں ان علی مقدمت بھی لے چلو ۔ تاکہ بین اس سلسلس ان سے بچھ بھی ہو تو بھی ہے جا ابو بسیر نے کہا تم نے دیکھا ہے۔ ابو بسیر نے کہا تم نے دیکھا ہے۔ میں نے تو نہیں دیکھا۔

بالا خراد بسیر نے امام علیہ البلام تک رسائی عاصل کی اور عرض کیا۔ بین آپ پر قربان ہوجا و ان البی مرہ نے کہا تا تھوں کو انورہ لگا بال اکھیڑ تا آتھوں کو الملاع دی ہے ۔ کرآ پ نے نورہ لگا بہوا ہے اور بغلوں میں بھی نورہ لگا یا ہے؟ فر بایا بال ابوجم انبغلوں کا بال اکھیڑ تا آتھوں کو کمز در کرتا ہے اے ابوجم انورہ لگا بوا ہے اور بغلوں میں بھی نورہ لگا یا ہے؟ فر بایا بال ابوجم انبغلوں کا بال اکھیڑ تا آتھوں کو کمز در کرتا ہے اے ابوجم انورہ لگا کے در الفروع)

- عبدالله بن ابی ادعور بیان کرتے ہیں۔ کہم مذید میں سے کرز دارونے بغلوں کے بال اکھیر نے اور منٹروائے سکے بارے میں
  جو سے جھڑا کیا۔ میں کہنا تھا کران کا منڈ وانا افضل ہے اور زوارہ کہتے تھے کہ ان کا کھیڑ نا افضل ہے؟ پس ہم نے حضرت امام
  جعفرصا دق علیہ السلام سے اف بار پانی طلب کیا۔ اور انہوں نے افن دیا جبکہ وہ جام میں تھے۔ اور نورہ دیا کا فی ہے؟ (کمیام ہم کا کھیر کی اور نورہ دیا ہے کہ اور نرارہ سے کہا۔ کیا اتنا کا فی ہے؟ (کمیام ہم کا کھیر کے لیا) کہا شد کیا معلوم کر انہوں نے کس وجہ سے لگا ہے؟ ہماری بحث و تحیص من کر امام نے فرمایا کس بات پر آپس میں الجھ رہے ہو؟ میں نے اپنا اور زدارہ کا باہمی افتیا فی ہے؟ آپس میں الجھ رہے ہو؟ میں نے اپنا اور زدارہ کا باہمی افتیا فی ہم بال کی اور زدارہ اس سے چک کے ہیں۔ (پھرفر مایا) ان افتیا فی بیان کیا جا امام نے من کرفر مایا نامنڈ وانے ہے کھی بہتر ہے۔ (افروع الم ہرنے ہے اور نورہ دیا نامنڈ وانے ہے کہا بہتر ہے۔ اور نورہ دیا نامنڈ وانے ہے کہا بہتر ہے۔ (افروع الم ہرنے ہے)
- س۔ بینس بن بعقوب بیان کرتے ہیں۔ کہ بچھے میاطلاع کی ہے کہ بیض اوقات حضرت ایام جعفر صادق علیہ السّام صرف زیر بغل بالوں پرنورہ لگانے کی خاطر حمام میں تشریف لے جاتے تھے۔ (الفروع)
- س ۔ شخصروق علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ جعفرت امام جعفرصادق علیہ السلام جمام کے اعدر بظوی میں نورہ لگاتے تھے۔اور فرماتے تھے کہ ان بالوں کا اکھیٹرنا کا ندھوں کواور آئکھوں کو کمز در کرتا ہے۔ (الفقیہ)

۵۔ حصرت امیر علیہ السلام صدیث اربعما ہ میں فرماتے ہیں کہ بغلوں کے بالوں کو اکھیڑنا تا پہندیدہ بوکودور کرتا ہے۔ اور بیطہارت بھی سے اور سنت بھی۔ (الخصال)

مؤلف علام فریاتے ہیں۔ کہید (بالوں کو اکھیٹرنا) اس صورت پر محول ہے کہ جب کی وجہ سے اس کے بغیران بالوں کا زائل کرنا مشکل ہو یا یفضل استخباب پر محمول ہوگا اور کراہت اس صورت میں ہوگی کہ جب دوسری افضل شکل اختیار کرناممکن ہوگراس کو اختیار ندکیا جائے وائٹداعلم۔۔۔

#### باب۸

مرد کے لئے زیرناف بالوں کا چالیس دن سے زائد عرصہ تک اور عورت کے لئے بیس دن سے زائد عرصہ تک صاف نہ کرنا سخت مکروہ ہے (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احترمتر جم عفی عنہ)

حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسناد خودسکونی سے اور وہ حضرت امام چعفر صادق حلیہ الحسلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا:
حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو ضل خدااور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہے وہ جالیس دن سے زیادہ عرصہ تک زیرناف بالوں کو نے چھوڑ ہے اور نہ ہی خداو آخرت پرایمان رکھنے والی کی عورت کے لئے بیرجائز ہے کہ وہ ہیں دن سے زیادہ عرصہ تک ان بالوں کو چھوڑ ہے۔ (الفروع الفقیہ)

جناب فنال نیشا پوری دو طبقہ الواعظین میں حضرت امام جعفر صادق علیے السلام سے دوایت کرتے ہیں۔ فر ملیا: نورہ لگانے میں سنت یہ ہے کہ ہر پندرہ دن میں ایک بار لگایا جائے اور جس مخفی کوئیں دن گزرجا کمی تو وہ خدا کے بجروسہ پرقرض لے کرلگائے اور جس کو پورے چاکیس دن گزرجا کمی اور وہ نورہ ندلگائے تو وہ ندمؤ من ہے ندمسلمان اور ندبی اس کے لئے کوئی احترام ہے۔ (روضة الواعظین)

مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کہ بیعدیث اسلام وائیان کے کمال کی ٹی پرمحول ہے یعنی ایسافخض کا ل الاسلام والا کیان نہیں ہے۔ سے نیز جناب موصوف حضرت رسول خداصلی آپ علید وآلہ وسلم سے روابیت کرتے ہیں۔ فرمایا: جوفخص خدا اور آخرت پرائیان رکھنے۔ اسے جاسیئے کہ چالیس دن سے زیادہ عرصہ تک زیر یاف بال نہ چھوڑے۔ اور اگرنورہ فرید نے کے لئے پینے نہ ہول تو علی دن کے بعد خدا کے بھروسہ پر قرضہ لے اور زیادہ تا فیمر نہ کرے۔ (روضۃ الواعظین ۔ الخصال)

#### بإبكم

## مونچموں بغلوں اورزیناف بالوں کا پرسمانا مروهب

(ال اب مل مرف ایک مدیث بجس کا ترجمه ماضر ب)\_ (احقر مترجم علی عنه)

حضرت بیخ صددت علیہ الرحمہ باسناد خود اساعیل بن مسلم سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور وہ اپنے آ باء طاہرین علیم السلام کے سلسلہ سندسے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلدو سلم سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: تم میں سے کوئ مخض اپنی مونچیں زریغل اور زیرناف بال نہ بر حائے ۔ کے فکہ شیطان ان بالوں کو اپنی پناہ گاہ بنا تا ہے۔ اور پھر اس میں جیپ جاتا ہے۔ (علل الشرائع)

#### باب ۸۸

اوہے سے بال اور ناخن کو انے کے بعد سر اور ناخنوں پر پانی لگانا مستحب ہے اور جو ایسانہ کرے اس پر نماز کا اعادہ واجب نہیں ہے (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عد)

جناب عبداللدین جعفر حمیری باسناد خود علی بن جعفر سے دواہت کرتے ہیں۔ان کا بیان ہے کہ میں فے اپنے بھائی جعفرت امام موک کاظم علیہ السلام سے دویافت کیا کہ آیک فض نے بال کو اسے اور ان کو پانی لگائے بغیر نماز پڑھ لی قوج فرمایا: وہاں پائی لگائے (گراس کے بغیر) پڑھی ہوئی نماز کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ (قرب الاسناد) مؤلف علام فرماتے ہیں کہ فوقض وضو کے (باب ۱۳ میں) اس تم کی متعدد مدیثیں گزر چکی ہیں۔جواس مطلب پردلالت کرتی ہیں۔

#### باب۸۹

#### خوشبولگا تامستحب ہے

(اسباب مل کل بارہ مدیثیں ہیں جن میں سے چاد کر رات کو گھر دکر کے باقی آٹھ کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عنہ) - حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنا دخود معمر بن خلاو سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں شے معفرت امام رضاعلیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمار ہے ہتھے۔ کہ تمن چیزیں نبیوں کی سنتوں میں سے ہیں (۱) عطر لگانا۔ (۲) بال کو انا۔ (۳) اور بکثرت مباشرت کرنا۔ (الفروع)

- ۲۔ نیز یمی راوی انبی امام علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: آ دمی کویہ پات زیبانہیں ہے کہ دو کسی دن خوشبولگا ناترک کرے۔ (ابستا)
- س۔ اجد بن محد بن ابولمر حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: خوشیو لگانا انہیاءً کے اخلاق میں سے ہے۔ (ابیناً)
- الراسير معرت امام جعفر صادق عليه البلام بروايت كرت إلى فرمايا حفرت دسول غداصلى الدعليدة لروس كارشاد ب كرفت بوس فرمايا حفرت البينا)
- ۵۔ طلحہ بن زید حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں۔ فرملیا: تین چزیں ایسی ہیں جوانبیاء ومرسلین کودی گئ بیں (۱)عطر۔ (۲) بیویاں۔ (۳) سواک۔ (ایساً)
- ٧- على بن رباب بيان كرتے بيں كريس في مطرت امام جعفر صادق عليه السلام كوفر ماتے ہوئے سنا فرمارہ منے كر حضرت ارسل مندوسل مداصلى الله عليه و آلدوسل مندوسل م

(الينأوقرب الاسناد)

- 2۔ حضرت امام رضاعلیہ السلام اپنے آباء طاہرین ملیم السلام کے سلسلہ سندے حضرت امیر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا خوشبوایک فسون ہے۔ الحدیث۔ (ایعناً)
- ۸۔ انس حضرت رسول خداصلی القد علیہ وآلہ و کم سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا تہاری و نیا میں سے مجھے صرف تین چیزیں پند
   بیں۔(۱)عورتیں۔(۲) خوشیو۔(۳) اور میری آئھوں کی شنڈ کی نماز میں ہے ۔ (الخصال)
- مؤلف علام فرماتے ہیں کو لن ازیں مسواک کے باب (باب ااور آ داب حام کے باب ۲ دغیرہ) میں اس تنم کی بعض عدیثیں گزرچکی ہیں۔اور پچھ جھے کے ابواب میں آئیں گی انشاء اللہ تعالی۔

#### بإب٩٠

## مونچھوں میں خوشبولگا نامستحب ہے

(ال باب میں کل دوحدیثیں بیں جن میں سے ایک کررکوچھوڈ کر باتی ایک کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عفی عنہ)

حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با ساوخود الوبصیر سے اور وہ حضرت امام جعفر صادتی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا:

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ موجھوں میں خوشبولگا تا انبیاء کے اخلاق میں سے ہے اور اس میں کرا آگا تین کا کرام ہے۔(الفروع کذافی الحسال) علالق علام فرمات بین کراس تم کی چھ حدیثین اس سے پہلے (باب ۸۹ میں) گزر بھی بیں اور پھواس کے بعد آئندہ ابواب میں بیان کی جائیں گی انشاء اللہ تعالی۔

#### بإبأا

ون کے پہلے حصد میں نماز سے وقت وضو کے بعدا در مجدول بیل داخل ہونے کے لئے خوشبولگا نامستحب ہے ۔ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا زجمہ حاضر ہے)۔ (اعظر متر جم بنی عند)

معرت شیخ کلینی علیدالرحمد باخداد خود علی بن ابراہیم سے اور وہ مرفوعاً حضرت انام جعفر صادق علید السلام سے روایت کرتے بیں فرمایا: جو محض دن کے پہلے بہرخوشبولگائے۔اس کی عقل شام تک برابراس کے ساتھ رہتی ہے۔ (وہ کوئی خلاف عقل وخرد کلام وکام نہیں کوتا)۔ (الفروع)

مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کوان سے پہلے (باب ۸۹ میں) اس متم کی بعض مدیثیں گزر چکی ہیں داور پھھا کندہ آئیں گر (ج ۲ باب ۱۲۳ حکام مساجد میں) جواس مقصد پرعموی طور پر دلالت کرتی ہیں۔ اور عنوان میں ندکورہ مطالب پر دلالت کرنے والی حدیثیں اسپتا ہے کل ومقام پر جیان کی جائیں گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔۔

#### باب۹۲

#### فرشبو كىلىلىمى زياد وخرچكرنام تخب

(ال باب میں کل تین مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عند)

- ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سنادخود اسحاق الطویل العظار ہے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وہ آلہ وہ کم خوشبویں کھانے سے زیادہ ذرخرج کرتے تھے۔ (الفروع)
- ۲۔ زکریاالوئومن مرفوعاروایت کرتے ہیں۔ کہامائم نے فرمایا: خوشبو کے سلسلہ میں جس قدر بھی ذرصرف کیا جائے اس میں اسراف نہیں ہے۔ (ایضاً)
- جمد بن الولید کر مانی بیان کرتے ہیں۔ کہ بیں فے مصرت امام محد تق علیہ السلام کی خدمت بیں عرض کیا کہ آپ کستوری لگانے کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ فرمانیا بغیرے والد ماجد (حصرت امام رضاعلیہ السلام) کے تھم سے ان کے لئے باون کے تیل بیں سات سودرہم کی کمستوری تیاری گئی فضل بن کہل (برکی مامون عبای کے دوریر) نے آپ کی خدمت بیں الکھا کہ لوگ اس بات پراعتراض کررہے ہیں۔ آپ نے جواب میں لکھا تہیں معلوم نہیں ہے۔ کہ حضرت یوسف جو کہ نی تھے۔ ریشم کا ایسا

لباس زیب تن کرتے تھے۔ جو ذریفت ہوتا تھا۔ اور سونے کی کرسیوں لی پر بیٹھتے تھے۔ تو اگر اس بات نے ان کی حکست ودانائی (اور شان) میں کوئی کی نہیں کی۔ (تو خوشبو میں چند سود وہم خرچ کرنے سے میری کسر شان کیوں ہونے گئی؟ پھر تھم ویا اور جار بڑار درہم میں آپ کے لئے مختلف خوشبو کیں طاکرا کی مرکب "غالیہ" کے نام سے تیار کیا گیا۔ (ایساً)

#### باب٩٣

عورتوں کے لئے اس خوشبو کالگانا جس کارنگ طاہر اور خوشبو مخفی ہواور مردوں کے لئے اس کے برغلس خوشبولگا نامستحب ہے ، (اس باب میں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجیہ عاض ہے)۔ (احتر مترجم عفی عند)

حضرت شخ کلینی علیدالرحمد با سنادخود سکونی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فر مایا حضرت رسول خداصلی الله علید وآلد وسلم فرماتے ہیں کہ عورتوں کی خشبووہ ہے جس کارنگ ظاہراور خوشبو تفقی ہواور مردول ای خوشبووہ ہے جس کارنگ تفقی ہواور خوشبو ظاہر ہو۔ (الفروع)

#### باب٩٩

## خوشبواورعزت افزائی کی چیز کا رد کرنا مکروہ ہے

(اس باب من كل چارحديثين بين جن كارتر جمه حاضر ہے)۔ (اجتر مترجم عفي عند)

ا۔ حضرت شخ کلینی علید الرحمہ باننادخود ساعہ بن مہران ہے روایت کرتے ہیں۔ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے سوال کیا کہ ایک شخص کو بطور تحفہ خوشیوں کی جاتی ہے۔اوردہ اسے رو کرویتا ہے تو ؟ فر مایا اسے عزت افزائی کی چزکورڈیس کم ناچا ہیئے۔(الفروع)

۲۔ این القداح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں۔ فرطیا حضرت امیر سلیم السلام نے تیل لگایا ہوا تھا کہ ان کی خدمت میں تیل پیش کیا گیا۔ آپ نے وہ مجی لگالیا اور فرمایا کہ ہم خوشبووا پس نہیں کیا کرے۔ (ایساً)

ا۔ حسن بن الجم حضرت امام موی کاظم علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمان کے حضرت امیر الماسلام فرمایا ہے کی عزت

نهابیاین اثیریس ہے کہ خالیہ مشک عبر عوداور تیل کو طاکر تیار کیا جاتا تھا۔ (احتر مترج عفی عند)

ا الم مديث سوائع موتا بكراى دوركي شريعت على مودك المعريشم اور ويذكاست من عجر المين قا جكيش بيت اسلاميد على منوع وقرام ب- (احتر مترج على عند)

افزائی فالی بیز کوروئی کرتا مرگد ماروش کیا گیا که اس کا مطلب کیا ہے؟ فر مایا ہے لگانے کے لئے خوشو بیٹنے کے لئے تکر (اور چنداور بیزی کوائیں) بیش کی جائیں اور دہ تجول نہ کرے۔(اپنیاً)

عینی بن عبداللہ اپناب وجد کے سلسلہ مند سے معزت امیر علیہ السلام سے دوایت کرتے ہیں فر مایا : معزت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ( تخدید بیش کی گئی) خوشبواور کی میٹی چے کورونیس کرتے تھے۔ (ایسنا)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ اس معض مدیثیں اس معلق ( المال العشر و میں ) آئیں می انشاء اللہ تعالی۔

#### باستاهه

ستوری لگانا اوراسے سو کھنا اوراسے طعام میں ڈال کراس کی رکھت کھار نامتحب ہے

(اس باب میں کل دس حدیثیں ہیں جن میں ہے دو کر دات کو کلم زوکر کے باقی اسٹھ کا ترجیہ حاضر ہیں )۔ (احتر مترج علی عنه) - معزت میں کلینی علیہ الرحمہ باسناد حسن بن الجم سے روایت کرتے ہیں نان کا بیان ہے کہ میں معرت امام رضاعلیہ السلام کی

- خدمت من حاضر ہوا۔ و یکھا کرانہوں نے ایک ڈبید لکالی جن میں کتوری تھی۔ اور جھے تھم دیا کراس سے اور چنانچ میں نے
- تھوڑی کی لی۔اور لگائی۔فرمایا: اور لو۔اورسینہ پرلگاؤ۔ چنانچہ میں نے تھوڑی می اور لی (سینہ کے بالائی حصہ) پرلگائی۔امام نے فرمایا: اچھی طرح لو!اب کی بار ذرازیادہ لی فرمایا است کمدی پرلگاؤ۔ (الفروع)
- ا۔ یکی رادی بیان کرتے ہیں۔ کرامام مولی کاظم علیہ السلام نے آبنوں کی لکڑی کا ایک ڈبدنکالاجس ہیں بہت سے مختلف خانے بے ہوئے تھے۔ جس طرح مورتوں کے ہاں ہوتے ہیں۔ (ابیشا)
- س- وقاء بیان کرتے ہیں۔ کدیں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے منا کے فرمار ہے تھے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس قلعی کا یک شاعرات قار جس میں تھی کرتے تھے اور اس میں کستوری تھی۔ اور وہ الکار ہتا تھا۔ جب امام باہر تشریف لے باتا جا اور باہروا لے کپڑے زیب تن کر لیسے تو اس میں سے تھوری کا کستوری نگال کردگا لیستے تھے۔ (ایساً)
- ۳- ابوالبیتر ی حضرت امام جعفرصادق علیه السلام سے روایت کزتے ہیں۔ فرمایا : حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم مشک کی اس قدرخوشبولگائے تھے کہ اس کی چمک دیک آپ کی ما تک والی فیکھ پرنظر آئی تھی۔ (الفروع قرب الاساد)
- ۵۔ ابو بربن عبدالله الاشعرى بيان كرتے بيں كريس في حضرت الله جعفر صادق مليد الملام سے سوال كيا كرة يا كستورى كا سوجمن جائز ہے؟ فرمايا: بهم اسے سوجمتے بيں \_ (ايساً)
- ۲- علی بن جعفر نے اپ بھائی حضرت امام مولی کاظم علیدالسلام سے دریافت کیا کدآیا تیل میں کستوری طائی جا عتی ہے؟ فرمایا: میں خودالیا کرتا ہوں اس میں کوئی مضا کفٹریس ہے۔ (ایساً)

٤- في كليني فرات بين كد طعام عن كتورى والفي عن كونى حرج نبيل ب- (اليذا)

۸۔ علی بن جعفر بیان کرتے ہیں۔ کہ یس نے اپنے بھائی جعزت امام موئی کاظم علیہ السلام سے بوچھا کہ آیا طعام میں مشک عزشم کی کوئی خوشبوڈ النا کیباہے؟ فرمایا کوئی مضا نقذ ہیں ہے۔ المسائل۔ بحارالانوار)
مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کہ اس سے پہلے (باب ۹ موباب ۹۲ میں) اس شم کی بعض مدیشیں ذکر ہو پکی ہیں جوعوی یا خصوصی

#### باب۹۲

طور پراس مطلب پردلالت كرتى بين \_اورآئده بحى (باب ٩٤ مين) آئين كى انشاء الشتعالى ـ

#### مختلف خوشبوؤل کے مرکب (غالیہ) کی خوشبولگا نامستحب ہے (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم علی عنہ)

حضرت فی کلین علیدالرحمہ باساد فودا بھاتی میں ممارے روایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے جھزت امام جعفر صادق علید السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں تاجروں کے ساتھ کا روبار کرتا ہوں اس لئے جھے لوگوں کے لئے خاص تیاری کرنی پڑتی ہے۔ ( بنا سنور تا پڑتا ہے ) تا کہ لوگ جھے غریب و تا دار نہ جھیں۔ اس لئے میں مختلف خوشبو و ک کو ملا کرا کیک مرکب تیار کرتا ہوں ۔ فرمایا: اے اسحاق! ایسام کہ تھوڑ اہو یا زیادہ کر اہر ہے اور کافی ہے۔ جو شخص اس مرکب سے ہمیشہ تھوڑ اسالگا تا رہے وہ کافی ہے۔ اسحاق کہتے ہیں (امام کے اس فرمان کے بعد ) میں سال بحر میں صرف و س درہم کا ایک ایسام کہ خرید تا ہوں جو میرے لئے کافی ہوتا ہے۔ اور اس کی خوشبو ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ (الفروع)

مؤلف علام فرماتے ہیں کداس سے پہلے (باب ۸۹ میں) ایک بعض حدیثیں گزرچکی ہیں۔جواس مقصد پردلالت کرتی ہیں اور کچھاس کے بعد مساجد کے احکام (ج۲وباب۲۳) وغیرہ میں بیان کی جا کمیں گی انشاء اللہ تعالیٰ۔

#### باب4

کستوری عبر زعفران اورعود کی خوشبولگانا اور قر آن کی بعض آیتوں سورتوں کا لکھنا اور غلاف اور شیشی کے درمیان رکھنا مستحب ہے (اس باب بین کل دومدیش ہیں جن کا ترجہ حاضر ہے)۔ (احتر مترج عنی عنہ)

حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود معمر بن خلاد سے روایت کرتے ہیں۔ ان کابیان ہے کہ مجھے امام رضاعلیہ السلام نے تھم دیا ۔ پس میں نے ان کے لئے ایک ایسا تیل تیار کیا جس میں کستوری اور عزم ملا ہوا تھا۔ پھر مجھے تھم دیا کہ ایک کاغذ پر آیتہ الکری سورہ الحمد معود تین اور چندوہ آیتی جوشیطان کے دفعیہ کے لئے کھی اور پڑھی جاتی ہیں کھیوں۔اوراے خلاف میں بند کر کے اور شیشی کے درمیان دکھوں۔ چنانچہ میں نے ایسا کیا ۔اور (وہ مرکب تیل کا مام کی خدمت میں پیش کیا اور امام علیہ السلام اے اپنی ریش مبارک پرلیتھر اجبکہ میں دیکھ رہاتھا۔ (الفروع)۔

۲۔ عبدالفقائیان کرتے ہیں۔ کرمی نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام کوفر ملتے ہوئے ساک قربار ہے تھے کہ (حقیق) خوشبوکتوری عزز زعقران لورجود کا نام ہے۔ (ایغاً)

مؤلف علام فرماتے ہیں۔اس سے پہلے (باب ۹۵ میں) اس تم کی بعض حدیثیں گزرچکی ہیں۔جواس مطلب پردلالت کرتی ہیں۔

#### باب ۹۸

### خلوق لیک خشبولگانامستحب ب مروه بهیشه لگانا اور رایت کوفت لگا کرسونا مکروه ب

(ال باب من كل آخر مديثين بي جن من سے تين مررات أو المر وكرك باقى بانج كا ترجمه عاضر ب) (انھر مترجم على عند)

- ا حضرت شیخ کلینی علیدالرحمہ با سناوخود عبداللہ بن سنان سے اوروہ اما مین میں سے ایک امام علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا جمام سے اندر خلوق لگانے یا دوا کے طور پر ہاتھ پرلگانے میں کوئی مضا لکھ نہیں ہے مگر میں بمیشداس کے لگانے کو پسندنہیں کرتا۔ (الفروع)
- ا۔ زدارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے معرت امام محد باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا ہیں خلوق لگا سکتا ہوں؟ فرمایا: ہاں اس میں کوئی تورج نہیں ہے کر میں ہیں ہیں کے لگائے کو پسندنیس کرنا۔ (ابیداً)
- س- محد بن الفيض حضرت الم معظم صادق عليه السلام سفروايت كرت بين كما تي في ايك حديث كي من من ما يا كه مجه خلوق پند ب \_ (ابيداً)
- ۵ ابان ایک آدی سے اور و و حفرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ندایت کرتے ہیں۔ فرمایا: اگر کوئی شخص اپنی عورت کی خاطر خلوق لگا کروات دیگر ارسے۔ (ایسنا)

#### بإب٩٩

اس مخصوص 'ونصوح' الماني سيال خوشبوكا حكم جس ميس كيه ياني ملا دوده

بھی شامل ہواس کے بطور خوشبولگانے اور کنگھی میں اور سر میں لگانے کا تھم؟ (اس باب میں صرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

حضرت بیخ طوی علیدالرحمہ باسنادخود عمار بن مولی سے روایت کرتے ہیں۔ کہ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے اس کہند ' نصوح'' کے متعلق سوال کیا کہ کون ساطریقہ کا رافتیار کیا جائے کہ اس کا استعال جائز ہوجائے؟ فرمایا بھجور کے پانی کواس قدر جوش دو کہ اس کا دو تہائی حصہ خشک ہوجائے (اس طرح باقیما ندہ حصہ پاک ہوجائے گا)۔ (تہذیب الاحکام) مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کہا شریم محرمہ کے باب (ج ۸باب سے) میں اس قتم کی پچھ صدیثیں بیان کی جائیں گ

#### باب۱۰۰

#### دھونی لینامستحب ہے

(اس باب مس كل تين حديثين بين جن كالرجمة حاضرب) - (احظر مترجم عفى عنه)

۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با سادخودعبد اللہ بن سنان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ کہ آپ نے ایک صدیث کے ممن میں فرمایا کہ اگر ایک مرد طاقت رکھتا ہو۔ تو اسے چاہیئے کہ کپڑوں کو دھونی دے۔

(التهذيب،الفروع)

ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سنادخود مرازم سے روایت کرتے ہیں۔ان کا بیان ہے کہ بٹس نے حضرت امام موکیٰ کاظم علیہ السلام کے ہمراہ (کپڑوں کو) دعونی دی چرفر مایا کہ مرازم کو بھی دعونی دو۔مرازم کہتے ہیں۔کہ بٹس نے عرض کیا۔اگر کوئی اور

ا اس مخصوص نوشبو کے بنانے کا طریقہ بیر تھا کہ مجور گڑ قرائل سیب اور زعفران وغیرہ مختلف چیز وں کو الکراور ایک ہاند کی جس خاص مقدار کے پائی جس ڈال کراس کا منہ بند کر کے استانہ ون رکھتے تھے کہ اس بیل نشر اور سکر کی خاصیت پیدا ہو جاتی تھی۔ جو کر جمین کی عودتوں بین رائع تھا آئمہ طاہر بی علیہم السلام نے اسے جس قرار دے کرگندی نالی میں اغریشنے کا تھم دیا ہے۔ اور اسے جائز الاستعمال بنانے کا وی طریقہ ہے جو اس حدیث بیں وارد ہے۔ کہ اسے آگ پر دکھ کرائل قدر جوش دیا جائے کہ اس کا دو تہائی حصرتم ہوجائے تیا تھ والیہ تھائی پاک ہوجائے گی۔ (جمیم البحرین)۔ (احتر مترجم عفی صنہ)

فخص بحى اس سانا حصر ليناج استو ليسكنا بعي فرمايا: إل (الينا)

۳۔ حسن بن الجہم بیان کرتے ہیں۔ کہ حضرت امام رضاعلیہ السلام حمام سے باہر تشریف لائے تو میں نے ان کے ( کپڑوں میں) دھونی کی خوشبومحسوس کی۔ (ایساً)

و لف علام فرماتے ہیں کماس تم کی بعض صدیثیں اس کے بعد (باب ا ۱ امیں ) آ کیں گے۔افتاء اللہ تعالیٰ۔

#### بابا٠

قُسط (کوٹھ) مُرِّ (ایک درخت کا گوند) لبان (کندر) اورعود ہندی کی دھونی دینے اور گلاب کا پانی استعال کرنے کے بعد کستوری لگا نامستحب ہے داس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عند)

- ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سنادخودمحمہ بن علی بن جعفر سے اوروہ حضرت امام رضاعلیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ کہ آپ نے ایک حدیث کے ضمن میں فرمایا۔ کہ آنکھوں کی بیار یوں کی شفاہ سورہ حمد معو ذخین اور آبیۃ الکری پڑھنے اور قسط مراور لبان کی دھونی دینے میں ہے۔ (الفروع)
- حضرت شیخ صدوق علیدالرحمہ باسادخود محرین کی الصولی سے اور وہ اپنی دادی عذراء سے روایت کرتے ہیں۔ان کابیان ہے کہ ہم چند کنیزوں کو خرید کرکے مامون عبای کے پاس لایا گیا۔اوراس نے جھے حضرت امام برضا علیہ السلام کو ھبہ کر دیا۔

  (صولی بیان کرتے ہیں کہ) ہیں نے دادی سے کہا کہ جھے حضرت امام رضا علیہ السلام کے کچھ حالات بتا کیں۔اس نے کہا جھے اور تو کچھ یاد نہیں رہا۔ سوائے اس کے کہ ہیں دیکھتی تھی کہ وہ عود کی دھونی دیتے تھے اراس کے بعد گلاب کا پانی اور کستوری استعمال کرتے تھے۔اور اس وقت ہور کہ میں مررکھ دیتے تھے۔اوراس وقت ہور کے استعمال کرتے تھے۔اوراس وقت ہور کے بیٹھتے تھے یا سوادی پر ساتھا۔ پر اوگوں سے (ملاقات) کے لئے بیٹھتے تھے یا سوادی پر سوار ہو کہ کہی تا دور ہوگی ہی آ دی با داز بلند بات نہیں کرسکنا تھا۔ بلکہ سب لوگ آ ہت سوار ہو کر کہیں تشریف لے جاتے تھے اور ان کے گھر ہیں کوئی بھی آ دی با داز بلند بات نہیں کرسکنا تھا۔ بلکہ سب لوگ آ ہت ہور استداور کم کم بات کرتے تھے۔(عیون الاخبار)
- س- جناب شخ بمائی نے مفاح الفلاح میں الل عصمت سے روایت کی ہے۔ کفر مایا جوش کا ب کا پائی مند پر ملے اسے پورادن کوئی محالی اور فقر وفاقد لائت نہیں ہوگا۔ (مقاح الفلاح)

#### بإب١٠٢

#### تیل لگانامستحب ہےاوراس کے آواب؟

(اسباب من كل چهمديثين بين جن من سايك مرركوچموزكرباتى ياخ كاترجمه حاضرب)\_(احترمترجم عنى عند)

- ا۔ حضرت شیخ کلینی علیه الرحمہ باسنادخود سفیان بن السمط سے اور وہ حضرت امام جعفر صاوق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: تیل نگانا برائی کو دور کرتا ہے۔ (الفروع)
- ۱۲ ابوبصیر حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ تیل لگانا چڑے کو زم کرتا ہے دماغ کو پڑھاتا ہے۔ پانی کے جاری ہونے کے مقامات (ساموں) کو کھولتا ہے نشکی کو دور کرتا ہے۔ اور دیگ کو کھارتا ہے۔ (الفروع الخصال)
  - ۳ سکونی حضرت امام جعفرصادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: تمل لگانا تو محری کوظا ہر کرتا ہے۔ (ایساً)
- ا۔ سکونی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے اور وہ اپنے آ باء طاہرین علیہم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت امیر علیہ السلام سے دوایت کرتے ہیں۔ فرمایا: تیل لگانا غناوتو تکری کؤعمہ ہوگیرے پہننا حسن و جمال کو ظاہر کرتا ہے اور سلیقہ کی عمد گی اور خوش مزاجی دخمن کو ذلیل ورسوا کرتی ہے۔ (الخصال)
- فاضل طبری مکارم الاخلاق میں تکھتے ہیں۔ کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنل کو پہند کرتے تھے۔ اور پراگندہ موئی کو ناپند کرتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ سرڈ اڑھی پہمی مقدم ہے۔ اور (زیادہ تر) اور جب بدن پر تیل لگاتے تو سراور ڈ اڑھی سے ابتداء کرتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ سرڈ اڑھی پر بھی مقدم ہے۔ اور (زیادہ تر) بغضہ کا تیل لگاتے تھے اور ابتداء ایر کا سے کرتے اور پھر مو فچھوں پر لگاتے پھر سو تکھتے اور ناک میں داخل کرتے۔ اس کے بعد سر پر لگاتے ۔ اور آ اڑھی والے تیل کے علاوہ مو فچھوں پر تیل لگاتے۔ اور ڈ اڑھی والے تیل کے علاوہ مو فچھوں پر تیل لگاتے۔ اور ڈ اڑھی والے تیل کے علاوہ مو فچھوں پر تیل لگاتے۔ (مکارم الاخلاق)

مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کہ آنے والے ابواب میں ایک کی حدیثیں ذکر کی جا کیں گی جواس مطلب پردلالت کرتی ہیں۔

#### بالبساما

#### رات کوتیل لگا نامسخب ہے

(اس باب من كل دومديثين بين جن كالرجمه حاضر ب)\_(احقر مترجم عفى عنه)

ا ۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود ابو حمزہ سے اور وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا رات کو تیل لگانار گوں میں داخل ہوجاتا ہے۔ چمڑے کو تروتازہ کرتا ہے۔ اور چیرہ کوسفید کرتا ہے۔ (الفروع)

۲۔ جناب حسین بسطام باسنادخودابو حزہ سے اور وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: رات کوتیل لگانا رگول مجلی داخل ہوتا ہے اور چڑ سے کی اصلاح کرتا ہے۔ (طب الائمہ)

#### 1-7-1

تیل نگاتے وقت منقولہ دعا پڑھنا اور تالوسے ابتداء کرنامستحب ہے (اس باب میں مرف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنه)

حضرت في كلينى عليه الرحمه باسناد خود مهرم اسدى ساوروه حضرت ام جعفر صادق عليه السلام سدوايت كرت بي فرمايا: جب يل (لكان كرك ) بقيلى پرلوتويد عا پرخون اللهم انسى استسلك السويد و الموينة و المحبة واعوى بك من الشين و الشنان و المقت " ـ پرچنديا پرلگائه بس صفدان ( خلقت كونت ) ابتداء كرج به به به باى سابتداء كرو ـ (الفروع)

#### باب۱۰۵

نیکی کے طور پر مؤمن کوتیل لگا نامستحب ہے

(اس باب مسمرف ایک مدیث ب جس کا ترجمه حاضر بے)۔ (احتر مترجم عفی عند)

ا۔ حضرت بیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود بشیروهان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: جو خص کی مؤمن کوتیل لگائے گاتو خداوند عالم اس کے ایک ایک بال کے عوض اس کے لئے قیامت کے دن ایک ایک نوراکھ دےگا۔ (الفروع الاخوان الثواب)

# ہمیشہ اور بکشرت تیل لگانا مکروہ بلکہ مہینہ میں ایک باریا ہفتہ میں ایک دوبارلگانا چاہئے ۔ ہاں البتہ عورت کے لئے ہمیشہ لگانا جائز ہے (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

- حضرت شیخ کلینی علیه الرحمه باسنادخودا بوخد بجه به اوروه حضرت امام جعفرصادق علیه البلام سے روایت کرتے ہیں۔فرمایا: مرد کو ہرروز تیل نہیں لگانا چاہیئے ۔ بلکه مردکو چاہیئے کہ دہ بالوں میں کچھ پراگندہ موئی بھی دیکھے ہروفت اس طرح چکنا چپڑ اندر ہے جیے عورت رہتی ہے۔ (الفروع)
- ا اخاق بن مجار بیان کرتے ہیں۔ کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ کہ جھے شریف اور بامروت اوگوں سے مابقہ پڑتا ہے۔ اس لئے میں ہرروز تھوڑا ساتیل لگالیتا ہوں؟ امام نے فرمایا: میں اسے پسندنہیں کرتا۔ میں نے عرض کیا: ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن لگاؤں؟ فرمایا: میں اسے بھی پسندنہیں کرتا۔ میں نے عرض کیا تو دو دن چھوڑ کر تیسرے دن لگاؤن؟ فرمایا: جمعہ سے جمعة تک (ہفتہ بحر میں) ایک یا دوبار کافی ہے۔ (ایساً)
- اسحاق بن جریر بیان کرتے میں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علید السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ تنتی مدت میں تیل لگاؤں؟ فرمایا: ہرسال میں ایک بار میں نے عرض کیا اس طرح تو لوگ خیال کریں گے کہ میں بڑا غریب ہوں۔ ای طرح میں برابر تحرار کرتار ہااور (امام مدت میں کی کرتے رہے ) یہاں تک کہفرمایا: ایک مہینہ میں ایک بار۔ اس سے زیادہ امام نے مجھے رعایت نہ دی۔ (الیناً)

#### بإب

## بفشه کا تیل لگانا اوراسے تمام اقسام کے تیلوں پرتر جیح دینامستحب ہے

(اس باب میں کل سولہ مدیثیں ہیں جن میں سے چار کر رات کو تلمز دکر کے باتی بارہ کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عفی عند) - حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سنا دخود ہشام بن الحکم سے اور وہ حضرت امام جعفر صاوق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: بنفشہ کا تیل تمہار سے تمام تیلوں کا سردار ہے۔(الفروع)

۲۔ بونس بن بعقوب بیان کرتے ہیں۔ کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: تمہاری جانب سے جو پھھ آتا ہے ہمیں بغضہ سب سے زیادہ پند ہے۔ (ایشاً)

- ۔ محمد بن فیض بیان کرتے ہیں۔ کہ ایک بار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں تیلوں کا تذکرہ کیا گیا۔ آپ نے بخشہ کے تیل کا ذکر کیا اور اس کوسب پر فوقیت و فضیلت دی۔ فرمایا: بہترین تیل بخشہ کا ہے۔ لہذا تم وہی لگایا کرو۔ کیونکہ دوسرے تیلوں پراسے وہی فضیلت حاصل ہے جوجمیں عام لوگوں پر حاصل ہے۔ (ایسنا)
- ۳۔ اسرائیل بن ابی اسامہ بیاع الزطی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: تیلوں میں بغشہ کے تیل کی وہی مثال ہے جو عام لوگوں میں ہماری ہے۔ (ایساً)
- عبد الرحمٰن بن كثير حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روایت كرتے ہیں۔ فرمایا: بغشہ كے تیل كو دوسر ہے تياوں پر وہى فضيلت حاصل ہے جو اسلام كو دوسر ہے او یان پر۔ پھر فرمایا: بغشہ كا تیل بہترین تیل ہے۔ جو سراور آئكھوں كى بیار يوں كو دور كرنا ہے اس لئے تم يمي تيل نگایا كرو۔ (الینا)
- ۲- اس سلسلسند کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مردی ہے۔ آپ نے فرمایا: خاد مہ کو بلاؤ۔ کہ تیل اور سرمہ لائے۔ چنانچہ میں نے خاد مہ کو بلایا وہ بغضہ کے تیل کی شیشی لائی۔ اور اس دن بخت سردی پڑر دبی تھی۔ مہرم نے بہت ساتیل آپ کی بھتیلی پر ڈالل۔ اور عرض کیا مولا! یہ بغشہ کا تیل اور بیسردی؟ امام نے فرمایا: مہرم کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ ہمارے کوفہ کے طبیب تو گمان کرتے ہیں۔ کہ بغشہ شخنڈا ہے یہ کرم ہوتا کے طبیب تو گمان کرتے ہیں۔ کہ بغشہ شخنڈا ہے یہ کرمام آپ نے فرمایا: وہ گرمیوں میں شخنڈا ہوتا ہے۔ اور سردیوں میں گرم ہوتا ہے۔ (ایسنا)
- 2۔ محمد بن سوقد حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: بغشہ کا تیل دماغ کو بردھا تا ہے اور اسے تیز کرتا ہے۔ (ایدنا)
- ۸۔ خالد بن مجمح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: تیلوں میں بغشہ کے تیل کا وہی مقام ہے جو عام لوگوں میں جمار سے شیعوں کا ہے۔ (ایساً)
- 9۔ حسین بن علوان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے اور وہ اپنے آباء طاہرین علیم السلام کے سلسہ سند سے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وہ آلہ وہ کا میں میں میں اللہ علیہ وہ ایست ماصل ہے جو خداصلی اللہ علیہ وہ ایستا)
  مجھے تمام مخلوق پر ہے۔ (ایستا)
- •ا- حضرت شیخ صدوق علیدالرحمد باسنادخودروایت کرتے ہیں۔کدحضرت امام جعفر صادق علیدالسلام نے بغشہ کا تیل منگوایا اور
  لگایا۔ پھرداوی سے فرمایا: تم بھی لگاؤ۔ اس نے عرض کیا کدیس نے تو تیل لگایا ہوا ہے۔ اماتم نے فرمایا: یہ بغشہ کا تیل ہے؟
  داوی نے عرض کیا تو بغشہ کے تیل کی کیا فضیلت ہے؟ اماتم نے اپ آ باء طاہرین علیم السلام کے سلسلہ سند سے روایت کرتے
  ہوئے فرمایا کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ والد رسلم نے فرمایا ہے کہ تمام تیلوں پر بغشہ کے تیل کو وہی فضیلت حاصل ہے جو

تمام ادیان پراسلام کو حاصل ہے۔ (عیون الاخبار کذافی الکفایة للحز از)

اا۔ جناب حسین بن بسطام انمی حضرت سے روایت کرتے ہیں فرمایا: بغشہ کے تیل کو دوسر سے تیلوں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو عام لوگوں پر مؤمن کو حاصل ہے۔ پھر فرمایا: یہ تیل سر دیوں بٹس گرم ادر گرمیوں بٹس سر د ہوتا ہے۔ اور دوسر سے تمام تیلوں بٹس سے کسی بھی تیل کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے ( کیونکہ وہ یاصرف سر دہوتے ہیں یا یاصرف گرم )۔ (طب الائمہ)

۱۱۔ نیزائمی جناب سے مروی ہے۔ فرمایا کہ حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بغشہ کا تیل ضرور لگاؤ۔ کیونکہ تمام تیل الله علیہ واللہ کی جناب سے مروی ہے۔ فرمایا کہ حضرت رسول خداصل ہے۔ جو تمام لوگوں پراہال ہیت کو حاصل ہے۔ (الینیا)
مؤلف علام فرماتے ہیں کہ آئندہ بھی (باب ۱۰ وباب ۱۰ وباب ۱۰ امیں) اس قتم کی بعض حدیثیں ذکر کی جائیں گی جواس پر دلالت کرتی ہیں۔ انشاء اللہ۔

#### باب۱۰۸

زخم بخاراورسر در دوغیره میں بنفشه کا تیل بطور دواناک میں چڑھانا اوراس کالگانامستحب ہے (اس باب میں کل چار حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

حفرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود صالح بن عقبہ سے اور وہ اسپنے والد (عقبہ) سے روا بہت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ حفرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک نچر بدیئہ پیش کیا گیا۔ اور اس نچر نے اس آ دی کوجس کے ہاتھ اسے بھیجا گیا تھا' بچھاڑ دیا۔ اور اس کے سرکوزخی کر دیا۔ دادی کا بیان ہے کہ جب ہم مدینہ پنچو تو ہم نے سارا ما جرا امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ امام نے فرمایا: تم نے روغن بغشہ کیوں اس (زخی) کے ناک میں نہیں چر ھایا۔ پس ہم نے بھم امام جب اس کے ناک میں روغن بغشہ چر ھایا تو وہ ٹھیک ہوگیا۔ امام نے فرمایا: اے عقبہ! بغشہ کرمیوں میں شعنڈ ااور سردیوں میں گرم ہوتا ہے۔ اور ہمارے شیعوں کے لئے زم اور تر ہے ہمارے دہمنوں کے لئے خٹک ہے اور (فرمایا کہ) کہ اگر لوگوں کو بغشہ کی ضیاحت اور خاصیت کا پید چل جائے تو اس کے ایک او قیر (قریباً مواتو لد کی قیمت ) ایک اشرفی قرار پائے۔ (الفروع)

- ۔ محمد بن مسلم حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں۔فرمایا کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ روغن بنفشہ ناک میں چڑھاؤ۔کیونکہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔کہا گرلوگوں کوروغن بنفشہ کی خاصیت وفضیلت کاعلم ہوجا تا تو وہ اسے تھوڑ اتھوڑ اکرکے بی جاتے۔(ایسنا)
  - ۳- ای سلسله سند کے ساتھ حضرت امیر علیه السلام سے مردی ہے۔ فرمایا: بخاری گری کوروغن بغشہ کے ذریعہ سے تو ژو۔ (ایشاً)
    - ہم۔ علی بن اسباط مرفوعاً امام علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں۔فر مایا: ابرؤں پرروغن بنفشدگا نا دردسر کو دفع کرتا ہے۔(ایسنا)

و لف علام فرماتے ہیں۔ کماس منسم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب عوامیں) گزر چکی ہیں۔ اور پھھاس کے بعد (ج۲ میں) آ میں) آئیں گی انشاء اللہ تعالیٰ۔

#### بإب١٠٩

#### ر فن خیری لگانامستحب ہے

#### (اس باب من كل دوصديثين بين جن كاتر جمه حاضر سے)\_(احتر متر جم عفى عنه)

۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ با سنادخود تقلبہ بن میمون سے اور وہ مرفوعاً حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ کہ انہوں نے روغن بغشہ کاذکر کیا اور اس کی تحریف کی پھر فر مایا: روغن خیری (خطمی) بھی بڑا نرم ونازک ہے۔ (الفروع) ا۔ حسن بن الجم بیان کرتے ہیں۔ کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کو روغن خیری لگاتے ہوئے دیکھا۔ اور جھے بھی تھم دیا کہ تم بھی لگا کہ۔ جس نے عرض کیا۔ کہ آپ روغن بغشہ کیوں استعال نہیں کرتے۔ جبکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس کی بہت فضیلت مروی ہے؟ فر مایا: جھے اس کی بو پہند نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بوتو جھے بھی اس کی پہند نہیں تھی۔ گر اس کا اظہار کرنا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ کیونکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی جانب سے جھتک اس کی بڑی فضیلت پنجی اس کی بڑی فضیلت پنجی

#### بإب٠اا

#### رغن بان (بابونه) لگانااوراسے بطور دوااستعال کرنامستحب ہے

(اسباب میں کل چوحدیثیں ہیں جن میں سے دو کر رات کو تھر دکر کے باتی چار کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احقر مترجم عفی عنہ)

حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود محمد بن فیض سے روایت کرتے ہیں۔ان کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
کی خدمت میں مختلف تیلوں کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے روخن بنفشہ کا ذکر کیا۔اوراس کوسب پرفضیات دی۔اور فرمایا: روخن
بنفشہ بہترین چیز ہے۔وہ نگایا کرو۔(آخر میں فرمایا) روغن بابونہ مردانہ للے روغن ہے اور بہترین چیز ہے۔(الفروع)

۲۔ ابن اذیند بیان کرتے ہیں۔ کدایک مخف نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام کی خدمت میں ہاتھوں اور پاؤں کے پھٹنے کی

ے وسائل الشیعد کے نسخ یں ' دہن ذکر' ندکور ہے جس کا ترجمہ ہم نے مرداندروض کیا ہے کیونکہ باب ۹۳ میں ذکر کیا جاچکا ہے کہ وہ خوشبودس کا ربگ پہاں اورخوشبو عمیاں ہواسے مردانہ خوشبود ورجواس کے برعش ہوا سے زنانہ خوشبو کہا جاتا ہے کم روانی ٹین' دہن ذکی' ندکور ہے جس کے معتی بیہوں مگے ۔ یہ ' ایساروخن ہے جس کی خوشبود درمہک بہت بیز ہے۔ واللہ الجالم ۔ (احتر متر جم مغی عنہ )

شکایت کی۔امام نے فرمایا: تھوڑی کی کہاس لو۔اوراسے روغن بابونہ ش ترکر کے ناف پرر کھو۔اسحاق بن مُمار نے (از راہ تعجب) عرض کیا: میں آپ پر قربان ہوجاؤں۔کیاوہ روغن بابونہ کو کہاس میں رکھ کرناف پرر کھے؟ امام نے فرمایا: اسحاق! تمہاری ناف تو چونکہ بڑی ہے۔اس لئے تم اس میں روغن بابونہ ڈالو۔ابن اذشیہ بیان کرتے ہیں۔کداس کے بعد میری اس مختص سے لما قات ہوئی۔اس نے جھے بتایا کہاس نے صرف ایک بارایہا کیا تھا۔جس سے اس کی تکلیف دور ہوگی۔(ایسنا)

- ۔ جناب حسین بن بسطام باسنادخود زرارہ سے اور وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔فرمایا کہ حضرت رسول بغداصلی الله علیہ وآلہ و کلم نے فرمایا کہ جو محض بابونہ کا روغن لگائے پھر (جابر) بادشاہ کے سامنے جائے تو وہ باؤن الله السے کوئی نقصان وزیال نہیں پہنچائے گا۔ (طب الاہم،)
- سم حضرت امیر المؤمنین علیه السلام فرماتے ہیں۔ روغن بابونہ بہترین روغن ہے بیر رز ہے بیر ردانہ ہے (بروایت دیگراس کی مہک اور خوشبو بہت تیز ہے ) اور ہر بلاومصیبت سے باعث امن وامان ہے۔ لہذا بیروغن لگایا کرو۔ کہ انبیا علیم السلام بیروغن لگایا کرو۔ کہ انبیا علیم السلام بیروغن لگایا کرتے تھے۔ (ایفنا)

#### بإبااا

#### ر غن زنبق (چنبیکی کا تیل) لگانااور ناک میں چڑھانامستحب ہے

(اسباب بین کل چیرحدیثیں ہیں جن میں سے دو مررات کو گھر دکر کے باتی جارکا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عند)

- حضرت شیخ کلینی علیه الرحمه باسنا دخود سیاری سے اور وہ مرفوعاً حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا جسم کے لئے چنیلی کے تیل سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ (الفروع)
- ۲ جناب حسین بن بسطام باسنادخود حریز سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: راز تی
   (چنبیلی کا تیل) ان تمام تیلوں سے افضل ہے۔ جوتم جم پرلگاتے ہو۔ (طب الائمہ)
- س۔ ابو حزہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ چنیلی کے تیل سے بوجہ کرکوئی تیل جسم کے لئے مفید نہیں ہے۔ اس میں بہت سے فائدے ہیں اور ستر بیاریوں کی شفاعہ ہے۔ (ایساً)
- س حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے مروی ہے۔ فرمایا: ' کیس' لگاؤ که اس میں ستر بیار بول کی شفاء ہے۔ عرض کیا حمیا: فرزندر سول ! ' دیکیس' کیا ہے؟ فرمایا: چنبیلی کا تیل! (ایعنا)

#### بأب١١٢

#### تكول كے تيل كاناك ميں چڑھانامستحب ہے

(اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں۔جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنه)

ا - حضرت شخ کلینی علیه الرحمه با سناه خودا سحاق بن محارے اوروہ حضرت امام جعفرصا دق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا کر حضرت رسول خداصلی الله علیه و آله و کا کہ میں جمع تکلیف ہوتی تنتی تو تکوں کا تیل ناک میں ڈالتے تھے۔ (الفروع)

۲- قیس باحلی حضرت امام جعفرصادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ و کہم مگوں کے تیل کا سعوط (ناک میں چڑھانا) پیند کرتے تھے۔ (ایفیاً)

#### باب

ریحان (خوشبودار جیسے پھول یاعطروغیرہ) کوسونگھنا 'اس کا آ تکھوں پررکھنامتحب ہےاورا گرکوئی پیش کرے تو اس کارد کرنا مکروہ ہے (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احترمترجم عفی عنہ)

- ۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنا دخود عبداللہ بن سنان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: جب تم میں سے کمی مخص کے پاس کوئی خوشبولائی جائے تو اسے چاہیئے کہ اسے سو تکھے اور اپنی آ تکھوں پر رکھے کیونکہ یہ جنت میں سے ہے۔ (الفروع)
- طلح بن زیدمرفوعاً حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله و کلم سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: جبتم میں سے کی فض کے پاس کوئی خوشبو کوئی خوشبو کائی خوشبو کی خوشبو کی خوشبو پیش کی جائے اور جب کی کوخوشبو پیش کی جائے اور جب کی کوخوشبو پیش کی جائے اور جب کر الینا)
- ۔ یونس بن یعقوب بیان کرتے ہیں۔ کہ میں حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے جس میں خوشبودار (پھول) تھے۔ (ایساً)

#### بإثباا

گلاب کے پھولوں اور دیگر خوشبو دار بودوں اور پھولوں اور تاز ہ پھل فروٹ کو بوسہ دینا اوراس کا آ تکھوں پررکھنااورسرکارمحمروآ ل محمليهم السلام پردرودوسلام بھيجنااورمنقولددعا پردھنامستحب ہے (اس باب میں کل تین صدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احظر مترجم عفی عنه)

حفرت شیخ کلینی علیدالرحمه باسنادخودابو باشم جعفری سے روایت کرتے ہیں ۔ان کابیان ہے کہ میں حضرت امام حسن عسکری علیه السلام كى خدمت يس حاضر موااورد يكها كرآب كے بچول ميس سے ايك بچيآيا اوراس نے امام كو كلاب كا ايك چول پيش کیا۔امام نے اسے بوسد یا آ محمول پر رکھا۔ پھر جھے عنایت کیا۔اور فر مایا: اے ابو ہاشم! جو خص گلاب کا پھول یا کوئی اور خوشبو دار پھول ہاتھ میں لےاوراہے بوسد ب آ تھول پر کھے اور پھر محروآ ل محرطیبم السلام پردرود پڑھے۔ تو خداوند عالم اس کے نامداعمال میں عالی کے ٹیلد کی ریت کے ذرول کے برابر نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے استے بی گناہ معاف کرتا ہے۔(الفروع)

حفرت شيخ صدوق عليه الرحمه بإسنا دخود وهب ساوروه حضرت امام جعفر صادق عليه السلام ساوروه اسية آباء طاهرين عليهم السلام كيسلسله سندس حفرت امير عليه السلام سدوايت كرت بين فرمايا كدجب حفرت رسول خداصلى التدعليه وآلدوسلم کی خدمت میں کسی موسم کا کوئی نیا پھل لایا جاتا تھا۔ تو آپ اے بوسددیتے تھے۔اوراپی آ تھوں پراوراپ مند پرر کھتے تح اور كِريدها رُحّ تح: ''اللُّهم كما اريتنا اولها في عافية فارنا آخرها في عافية''۔

(آ مالی شیخ صدوق)

س۔ مالک جبی بیان کرتے ہیں۔ کدمیں نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام کی خدمت میں پچھ خوشبودار پھول پیش کے۔امامّ نے لے کرسو تکھے آ تھوں پرر کھے چرفر مایا: جو تحض کوئی خوشبودار پھول ہاتھ میں پکڑ کر پہلے سو تکھے پھر دونوں آ تھموں پرر کھے بحركم "اللهم صل على محمد وال محمد "قان بولول كزين بركر في بهلاس كالناه معاف كردية جاتے بير \_(ايضاً)

بإب١١٥

تمام خوشبوؤں پرموتیا (مورودرخت کے پھول) اور گلاب کومقدم سجھنامستحب ہے

(اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔(احقر مترجم عفی عنه)

حضرت شیخ کلینی علیه الرحمه باسنا دخود محمد بن یکی سے اور وہ مرفوعاً حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: خوشبوکی اکیس قسمیں ہیں۔ان کا سردار موتیا ہے۔ (الفروع)

حضرت امام دضاعلیدالسلام این آباء طاہرین علیم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت امیر علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: ایک بار جضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلدوسلم نے اپنے دونوں (مقدس) باتھوں سے جھے گلاب کا پھول عنایت فرمایا۔ جب میں اسے اپنی ناک کے قریب لے گیا تو فرمایا: یا در کھویہ موتیا کے بعد جنت کی تمام خوشبوؤں کا سردار ہے۔

(عيون الأخبار)

# ﴿ جنابت كابواب ﴾

# (اس ملسله مین کل سنتالیس باب بین)

#### باثا

عسل جنابت واجب ہے اور رید کمنصوص غسلوں کے علاوہ اور کوئی عسل واجب نہیں ہے

(اسباب مل کل چوده صدیقیں ہیں جن میں سے جار مررات کوچھوڑ کر باقی دی کا ترجمہ پیش ضدمت ہے)۔ (احتر مترجم عنی عند)

- ا۔ حضرت شیخ صدوق علیدلارحمہ باسنادخودعبدالرحمٰن بن ابی نجران سے اور وہ حضرت امام موی کاظم علیدالسلام سے روایت کرتے بیں۔ کدآپ نے ایک حدیث کے همن میں فرمایا عسل جنابت فریعنہ ہے۔ (الفقیہ)
- ۲۔ نیز کتاب مقتع میں فرماتے ہیں کہ جھے سے بیردوایت بیان کی گئے ہے کہ جو خص عسل جنابت کرتے وقت جان بو جھ کربدن کا ایک بال بھی چھوڑ دے جسے نہ دھوئے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ (المقتع ۔ کذافی العہذیب)
- س حضرت شیخ کلینی علیدالرحمہ با نیاد خواصاعہ اور وہ دھرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں۔ کہ آپ نے (واجبی شیل بیان کرتے ہوئے) فرمایا: (۱) عنسل جنابت واجب ہے۔ (۲) عائض جب پاک ہو جائے تو اس پر شسل حیف واجب ہے۔ (۳) عائض جب پاک ہو جائے تو اس پر شسل حیف واجب ہے۔ (۳) عائض جب بیاں کو پُر کرکے بہد نظے۔ اس واجب ہے۔ (۳) عنسل استحاضہ (کثیرہ میں) واجب ہے جبکہ خون اندام نہائی میں رکھی ہوئی کیاس کو پُر کرکے بہد نظے۔ اس مرف ) ایک شسل واجب ہیں دایک نماز ظہرین کے لئے۔ دوسرا نماز منح کے لئے۔ دوسرا نماز منح کے لئے جبکہ خون اس کیاس کو پُر تو کر ہے گراس سے باہر نہ نظے اور ہر نماز کے لئے وضو واجب ہے۔ (الفروع) واجب ہے۔ (۱ الفروع) واجب ہے۔ (الفروع) حضرت شیخ صدوق علیدالرحمہ نے الفقیہ میں اس حدیث شیسا تھ بی تنہ بھی نقل کیا ہے۔ (۲) اور جو محض میت کو مس کر سے اس ورجمی عنسل واجب ہے۔ (۱ الفقیہ)
- ۔ حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ با سنادخود ہونس سے اور دہ بعض اشخاص سے اور وہ حضرت امام جعظر صادت علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرض تین ہیں۔ راوی نے عرض کیا۔ میں آپ پر کرتے ہیں۔ اور ان میں سے فرض تین ہیں۔ راوی نے عرض کیا۔ میں آپ پر تقربان ہوجاؤں وہ فرض عسل کون سے ہیں؟ فرمایا: (۱) عسل جنابت۔ (۲) عسل مسیدے۔ (۳) عسل احرام۔ (المتہذیب)

- مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کہ یہال مرد کے ان واجی غسلوں کی حصر مقصود ہے جواس کی زندگی ہیں اس پر واجب ہوتے ہیں۔ باتی رہاغشل احرام؟ تواس کے متعلق اس کے مقام (کتاب الحج) ہیں گفتگو کی جائے گی انشاء اللہ تعالیٰ۔
- محمہ بن علی بن الحلمی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں فرمایا بخسل جنابت اور خسل حیض دونوں ایک ہیں۔ رادی نے عرض کیا۔ آیا حائف پر خسل جنابت کی طرح خسل واجب ہے؟ فرمایا: ہاں! (تہذیبین)
- ۲۔ عبداللہ الحسین (الحن ن۔ د) بیان کرتے ہیں۔ کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلدوسلم نے فر مایا ناہ رمضان لینے ہرروزہ (کے دوبوب) کومنسوخ کردیا ہے۔ (ایسناً)
- 2- حسین بن العظر الارمنی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے دریافت کیا کہ چند آ دی سفر میں اکشے ہوتے ہیں۔ اوران میں سے ایک آ دی جنب ہواوراس کے پاس اس قدر پانی ہے جو ان میں سے ایک آ دی جنب ہواوراس کے پاس اس قدر پانی ہے جو ان میں سے مرف ایک کے لئے کافی ہے بنابریں کس کے شل کومقدم سمجھا جائے؟ اس سے جنب آ دی عشلی کرے۔ کیونکہ یہ فریضہ ہے اورمیت کوچھوڑ دیا جائے کیونکہ دہ (عشل میت ) سنت ہے۔ (ایسنا)
- مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کہ یہال سنت سے میرم او ہے کہ اس کا وجوب بطریق سنت معلوم ہوا ہے اور فرض سے مرادیہ ہے کہ اس کا وجوب بطریق قرآن معلوم ہوا ہے۔ (ورنظسل میت بالاتفاق واجب ہے)۔
- معدین ابی خلف بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمارہ ہے کے گئسل چودہ مقامات پر ہیں۔ جن میں سے ایک فریعنہ ہے۔ اور ہاتی سنت ہیں۔ (العہذیبین)
- حضرت شیخ طوی علیدالرحمفر ماتے ہیں۔ کداس کا مطلب یہ ہے کدوہ عسل جس کا وجوب ظاہر قرآں سے ثابت ہے۔ وہ ایک ہے۔ باقی عسلوں کا وجوب ظاہر قرآں سے ثابت ہے۔ اگر چدو مگر بعض کا واجب ہونا سنت سے ثابت ہے اور مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کہ رہم مکن ہے کہ اس صدیث میں مردوں کا عامة البلوی عسل مراوہ و۔ (جو کہ صرف ایک ہے اور وہ عسل جنابت ہے) یا چھر بید حرصر اضافی ہے ( یعنی برنبت عام نتی عسلوں کے الغرض بر حصر حقیقی نہیں ہے)۔
- 9- محربن سلم امامین میں سے ایک امام علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا جسل سترہ مقامات پر کیئے جاتے ہیں۔ (یہاں تک کرفرمایا) ان میں سے خسل جنابت فریضہ ہے۔ (التہذیب والفقیہ )
- ا۔ فاصل طبری اپنی کتاب الاحتجاج میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ کہ آپ نے ایک زئدیق کے اس سوال کہ '' مجھے سینتا کیں کہ مجوی دین حنیف کے زیادہ قریب تھے یا عرب؟'' کے جواب میں فرمایا: '' جاہلیت کے دور میں

ل پوری صدیث کچھال طرح ہے۔ ماہ رمضان نے ہردوزہ کو قربانی نے ہرذ بیج کوز کو قانے ہرصدقہ کواور طسل جنابت نے ہر طسل ( کے وجوب ) کومنوخ کرویا۔ ( تہذیب اللہ حکام )۔ (احتر متر بم عنی صد)

مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کماس قتم کی بعض حدیثین اس سے پہلے مقدمہ عبادات دغیرہ کے باب اوضو کے باب ۱۱ور آداب حمام کے باب ۲۷ دار کے اس کا اور آداب حمام کے باب ۲۷ دی اور کچھ آئندہ (باب ۱۹ و کو ۲۳ واس میں) آئیں گی انشاء اللہ تعالی۔

علاوہ بریں چونکھنسل (واجب بغیرہ) ہے اس لئے بیاس وقت واجب ہوگا۔ جب اس کا سبب صادر ہوگا۔ اور جواس کے وجوب کی غرض و غائت ہے (اجب بوگا واجب ہوگا واجب ہوگا واجب ہوگا واجب ہوگا کا وقت داخل ہوگا) ور نہیں کیونکہ بید واجب لفسہ نہیں ہے۔ واجب لفسہ نہیں ہے۔

#### باب۲

صرف جنابت کی وجہ سے مسل واجب ہوتا ہے بول و براز کی وجہ سے نہیں ہوتا (اس باب میں کل پانچ حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنه)

حفرت فی صدوق علیدالرحمه باسنادخود محربن سنان سے اور وہ حفرت امام رضاعلیدالسلام سے روایت کرتے ہیں۔ کہ آپ

نے موصوف کے چند مسائل کے جواب میں لکھا کہ وعلت کے واجب ہونے کی علت اور وجہ صفائی متحرائی ہے اور انسان کواس چیز سے پاک کرنا ہے جواسے لائن ہوئی ہے۔ اور اس سے اس کے پورے جسم کی پاکیز گی مقصود ہے کیونکہ جنابت رامنی ) تمام جسم سے بھی کرفلتی ہے اس وجہ سے سارے جسم کی تطبیر واجب کی گئی ہے۔ اور بول و براز میں جورعایت روار کھی گئی ہے۔ (منی ) تمام جسم سے بھی کرفلتی ہے اس وجہ سے سارے جسم کی طبیر واجب کی گئی ہے۔ اور بول و براز میں جورعایت روار کھی گئی ہے۔ (کدان میں شل واجب نہیں کیا گیا ) تو اس کی وجہ سے کہ سے بنیست جنابت کے اکثر و پیشتر آتے ہیں۔ اس لئے ان میں صرف وضو پر اکتفاکیا گیا ہے۔ (اگران کی وجہ سے شل واجب ہوتا ) تو بہت زحمت ومشقت کا سامنا کرنا پڑتا۔ علاوہ ہر یں چونکہ سے بلاارادہ اور بغیر شہوت کے آتے ہیں۔ جبکہ جنابت میں شہوت کا ذت اور طبیعت پر جبر واکراہ شامل ہوتا ہے۔

(عيون الاخبار على الشرائع)

نیزبا سادخودروایت کرتے ہیں۔ کدایک بار چند یہودی حضرت رسول خداصلی الشعلیوة الدسلم کی خدمت میں حاضر ہو ہے اور آ تخضرت سے چند مسائل دریافت کے مجملدان کے ایک مسئلہ یتھا کہ خداوند تھیم نے جنابت کی دجہ سے شل کیوں واجب قرار دیا ہے؟ اور بول و ہراز کی دجہ سے اسے کیوں واجب ٹیس کیا؟۔۔۔۔ حضرت رسول خداصلی الشعلیدوة الدر سلم نے فرمایا: جب جناب آدم نے فجرہ (ممنوعہ) کا پھل کھایا تو اس کا اثر ان کی رگون بالوں اور چڑے کی تبوں تک پڑے کیا۔ پس جب کوئی آت ہے۔ تو اس کا مادہ منویہ ہر ہررگ اور ہر ہرموئے بدن سے خارج ہوتا ہے۔ اس لئے خداوند عالم نے ان کی اولاد پر قیامت تک شمل جنابت واجب قرار دے دیا۔ لیکن پیٹا ب اس پائی کی اس فاضل مقدار سے اور پائٹا نے فذاک اس فاضل مقدار کی دجہ سے خارج ہوتا ہے۔ جوانسان پیٹا کھا تا ہے۔ لہذا ان کی دجہ سے صرف وضو واجب کیا گیا۔ یہود یوں نے یہ جواب می کرکہایا مجم اُس آت ہے۔ فراب دیا ہے۔ (الفقیہ ۔ لا مالی العلل)

- ۔ آمالی شخصدوق میں اس روایت کا پر تربیجی نہ کور ہے کہ یہود یوں نے سوال کیا۔ کہ بمیں بتا کیں کہ چوخص طال مباشرت کے بعد طل کر سے اس کا اجرو تو اب کیا ہے؟ فرمایا: جب وہ اپنی زوجہ سے مقاربت کرتا ہے تو سر ہزار فرشتے اس پر اپنے پر پیسلاتے ہیں۔ اور اس میں استعال ہونے والے پانی کے ہر پیسلاتے ہیں۔ اور اس میں استعال ہونے والے پانی کے ہر قطرے کے وض خدا و کہ مالی کے جنت میں ایک گھرینا تا ہے۔ اور بیٹسل جنابت خدا اور بندہ کے درمیان ایک راز ہے۔ (آمالی)
- فضل بن شاذان حفرت الم رضاعليه السلام بروايت كرتے بير ـ كرآپ نے وضواور شل كى علتيل بيان كرتے ہوئے فرمايا: وضوصرف ان چيزوں كى وجہ ب واجب ہوتا ہے۔ جوانسان كيآ مي يجھے سے لكليل (جيسے بول و براز اور رت ) اور

نیند اوراس نجاست کی وجہ سے خسل جنابت اس واسطے واجب قرار نیس ویا گیا۔ کہ بدوائی ہے اوراس کی وجہ سے عام خلوق کے لئے (ہروقت) خسل کرناممکن نیس تھا۔ اور خدا بھی طاقت برداشت سے زیادہ تکلیف نیس ویتا۔ بخلاف جنابت کے کدوہ دائی نیس ہے وہ شہوت کا متجہ ہے۔ جس کا آ دی اپنے ازادہ سے اظہار کرتا ہے۔ اور اس کے لئے تین دن یا اس سے کم وہش عرصہ تک اسے مقدم و مو خرکر ناممکن ہے۔ گر بول و براز اس طرح نیس ہیں۔ علاوہ بریس شسل جنابت کے واجب ہونے کی ایک وجہ رہمی ہے۔ کہ جنابت (لینی مادہ وہ نوب ) تمام جم سے خارج ہوتا ہے۔ وکٹا ف یالی و براز کے کہ وہ قو پانی وغذا کا نتیجہ ہے جوایک راستہ سے ایک ردافل ہوتے ہیں۔ اور دومرے راستہ (ویروذکر) سے کل جائے ہیں۔

(علل الشرائع وعيون الاخبار)

شعب بن انس ایک خیص سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دولہ سے کرتے ہیں۔ کہ آپ نے قیاس کو باطل قرار دیتے ہوئے ابو حقیفہ سے فرمایا: بتاؤکہ پیشاب اور منی ہیں ہے کون کی چیز نیاوہ نجس ہے؟ ابو حقیفہ نے جواب دیا: پیشاب! فرمایا: پھر کیاوجہ ہے کہ لوگ منی کی وجہ سے وحسل کرتے ہیں۔ گرپیشاب کی وجہ سے نہیں کرتے؟ ( حالا فکہ قیاس کے مطابق تو معاملہ اس کے برعس ہونا چاہیے تھا)۔ اس پر ابو حقیفہ خاموش ہو گئے۔ پھراما م نے از خوداس کی وی وجہ بیان فرمائی جو اوپر حدیث فمبر میں مذکور ہے۔ ( فراجع علل الشرائع )

مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کداس مطلب پردلالت کرنے والی کچھ صدیثیں اس سے پہلے (نواقض وضو کے باب اوا میں) گزر چکی ہیں ۔اور پچھاس کے بعد (باب اور عدامیں یہاں اور جلد ہاب اوس الزمائز کماب الصوم میں) آئیں گی انشاء اللہ تعالی۔

#### باب

جوفض اپنے ناخن کو اے مونچھیں کتر ائے اور سرمنڈ وائے اس پرنسل واجب نہیں ہے (اس باب میں صرف ایک مدیدے ہے جس کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم علی عند)

حضرت بیخ طوی علیدالرحمه باسناد خود سعید بن عبدالله اعرج سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ بیل نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ بیس اپنے ناخن کو اتا ہوں مونچیس کتر وا تا ہوں اور سر منڈوا تا ہوں کیا (ان کی وجہ سے) عسل کروں؟ فرمایا: ندتم پر عسل واجب نہیں ہے! عرض کیا: وضوکروں؟ فرمایا: ندتم بیروضو بھی واجب نہیں ہے۔ (تہذیب والاستبصار)

مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کداس سے پہلے اس تم کی کچھ حدیثیں واتض وضو (باب ایس) گزر چکی ہیں۔ اور آئندہ بھی (باب

٢ ويدين) 1 كي كي جووضواور حسل كاسباب كي حمر وحد بندى پر دلالت كرتى بين \_ (جن ين من مذكوره بالا الموران علل و اسباب بين شافنين بين) \_

### پاپہم

# منى ودى وغيره كے نكلنے سے خسل واجب نہيں ہوتا

(الباب عل مرف أيك مديث ب حس كاترجه حاضر نب) (احتر مترج عفى عد)

حضرت فی کلینی علید الرحمہ باسنا دخود عنبه بن مصعب سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ بین نے حضرت امام جعفر مادق علیہ السلام کوفر ماتے ہوئے سنا کے فرمار ہے تھے کہ ہم ندی میں اگروہ کیڑے (وغیرہ) کولگ جائے تو وضو یا حسل کے قائن میں ہیں۔ سوائے مادیہ منویہ کے۔ (الفروع)

مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کماس تم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (نواقض وضود باب ایس) گزریکی ہیں۔ اور بعض آئدہ و اب اب ۸دو بیس ) آئی گی انشاء اللہ تعالی۔

#### إب۵

# اگرمنی بدن کولگ جائے تواس سے سل واجب نہیں ہوتا

(اس باب می کل دوصدیثین بین جن کاتر جمد حاضر ہے)۔ (احقر متر جم عنی عنه)

- ا۔ حضرت بیخ صدوق علیدالرحمہ باسنادخودعبداللہ بن بکیرے دوایت کرتے ہیں۔ان کابیان ہے کہ انہوں نے صرت امام جعفر صاوق علیدالسلام سے سوال کیا کہ ایک مخص کیڑا پہنٹا ہے۔جبکہ اسٹائی کی ہوئی تنی اس المرح وہ اس کے بدن کو بھی لگ گی تو؟ (ایعنی اس طرح وہ اس کے بدن کو بھی لگ گی تو؟ )امام نے فر مایا کیڑا آؤی کو جب نہیں کرتا۔ (افقید)
- ۲۔ دوسری مدیث میں اول وادو ہے۔ کفر ملیا: کیڑا آ دی کوجب نہیں کرتا اور نمآ دی کیڑے کوجب کرتا ہے۔ (ایساً)
  مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کراس میم کی بعض مدیثیں اس سے پہلے (باب ایس) گزر پہلی ہیں۔ اور بعض آ نندہ (باب ۲ و کے
  میں) آئیں گی انشاء اللہ تعالیٰ۔

#### باب۲

# جب عورت سے اس قدر جمیستری کی جائے کہ مرد کا حقد اندام نہائی میں غائب ہو جائے تو اس سے مرداور عورت دونوں پڑسل واجب ہوجا تا ہے انزال ہو یا نہ ہو (اس باب میں کل فو (۹) حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احترمتر جم عفی عنہ)

- حفرت شی کلینی علیدالرحمد با سناه خودمحر بن مسلم سے روایت کرتے ہیں۔ان کابیان ہے کہ یس نے اما بین علیجاالسلام یس سے
  ایک امام سے سوال کیا۔ کدمر دومورت پر کب طنسل (جنابت) واجب ہوتا ہے؟ فرمایا: جب دخول ہوجائے توظسل حق مہراور
  سنگساد کرنا (زنامیس) واجب ہوجاتا ہے۔ (الفروع۔السرائز)
- اساعیل بن بزیع بیان کرتے ہیں۔ کہ میں نے معرت امام رضاعلیہ السلام سے دریافت کیا۔ کہ ایک فیض عورت کی فرج کے قریب مباشرت کرتا ہے گر دونوں میں سے کسی کوجھی انزال نہیں ہوتا۔ تو کب شنسل واجب ہوگا؟ فرمایا: جب دونوں کے ختنہ والے مقام باہم مل جا کیں۔ تو قسل واجب ہوجا تا ہے۔ عرض کیا: جب حشد اندام نہانی میں خائب ہوجائے تو مقام ختنہ ل جا تا ہے۔ عرض کیا: جب حشد اندام نہانی میں خائب ہوجائے تو مقام ختنہ ل جا تا ہے۔ عرض کیا: جب حشد اندام نہانی میں خائب ہوجائے تو مقام ختنہ ل جا تا ہے۔ عرض کیا: جب حشد اندام نہانی میں خائب ہوجائے تو مقام ختنہ ل جا تا ہے۔ عرض کیا: جب حشد اندام نہانی میں خائب ہوجائے تو مقام ختنہ ل جا تا ہے۔ عرض کیا: جب حشد اندام نہانی میں خائب ہوجائے تو مقام ختنہ ل جا تا ہے۔ عرض کیا: جب حشد اندام نہانی میں خائب ہوجائے تو مقام ختنہ ل جا تا ہے۔ عرض کیا: جب حشد اندام نہانی میں خائب ہوجائے تو مقام ختنہ ل جا تا ہے۔ عرض کیا: جب حشد اندام نہانی میں خائب ہوجائے تو مقام ختنہ ل جا تا ہے۔ عرض کیا: جب حشد اندام نہانی میں خائب ہوجائے تو مقام ختنہ ل جا تا ہے۔ عرض کیا: جب حشد اندام نہانی میں خائب ہوجائے تو مقام ختنہ ل جا تا ہے۔ عرض کیا: جب حشد اندام نہانی میں خائب ہوجائے تو مقام ختنہ ل جا تا ہے۔ عرض کیا: جب حشد اندام نہانی میں خائب ہوجائے تا ہوجائے تا ہم خائب ہوجائے تا ہوجائے تا ہم خائب ہوجائے تا ہے۔ عرض کیا: جب حشد اندام نہانی میں خائب ہوجائے تا ہم خائب ہوجائے تا ہم خائب ہوجائے تا ہوجائے تا
- ا۔ علی بن یقطین بیان کرتے ہیں۔ کہ ہیں نے حصرت امام موئی کاظم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص باکرہ لڑک سے
  ہمسٹری کرتا ہے۔ گراس کا پردہ بکارت زائل نہیں کرتا اور نہی اس کا انزال ہوتا ہے۔ تو کیا اس لڑکی پڑنسل واجب ہے؟ اور
  اگر باکرہ نہ ہواور مرداس سے مقاربت کر سے تو آیا اس پڑنسل واجب ہے؟ امام نے فرمایا بحورت باکرہ ہویا غیر باکرہ جب
  عورت کے مقام ختنہ سے مرد کے ختنہ کا مقام مل جائے۔ تو اس پڑنسل واجب ہوجا تا ہے۔ (ایسنا)
- حعرت فی صدوق علیه الرحمه با ساد خود عبید الله بن علی انحلی سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ خطرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا۔ کہ مرد کورت سے ہم ستری کرتا ہے۔ کر انزال نہیں ہوتا۔ تو آیا اس پر خسل واجب ہے؟ فرمایا:
  حصرت اجرعلیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جب ختنہ کا مقام ختنہ کے مقام سے مس ہوجائے تو خسل واجب ہوجاتا ہے۔ اور حضرت اجرعلیہ السلام فرمایا کرتے تھے۔ کہ اس سے خسل کس طرح واجب ہیں ہوگا۔ جبکہ اس سے (زیامیں) شرعی صدواجب ہو جاتی ہے گرفرایا: اس پر خسل واجب ہے۔ (المقتیہ) جاتی ہے؟ گرفرایا: اس پر خسل واجب ہے۔ (المقتیہ)
- حطرت شیخ کلینی علیدالرحمد با سنادخود زراره سے اور وہ حضرت امام محمد با قرطیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا کرایک بار عمر بن الخطاب نے حضرت رسول خداصلی الله علیدوآلدوسلم کے اصحاب کوجع کیا اور ان سے دریافت کیا کہتم اس محض کے بارے میں کیا کہتے ہوجوا پی بوی سے مجامعت و کرے محرائزال شہو۔ (آیا اس پر شسل واجب سے یاند؟) انسار نے کہایا نی

(منی) کی دورے پانی (عسل) واجب نہیں ہوتا (یعنی اس خص پر عسل واجب نہیں ہے) اور مہاجرین نے کہا جب دونوں کے ختندوالے مقام آپس میں ل جائیں۔ توعمل واجب ہوجاتا ہے۔ (لہذائس پر عسل واجب ہے) عمر نے حضرت علی کی خدمت میں عرض کمیا کہ اے ابوالحسن! آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: کمیاتم اس سے اس بوحد اور سکھار کرنا تو واجب قر ارز ہیں دیتے ہو۔ گر پانی کا ایک صاع (عسل) واجب قر ارز ہیں دیتے؟ (پھر فرمایا) جب دونوں کے مقام ختنہ یا ہم ل جائیں تو قرار دیتے ہو۔ گر پانی کا ایک صاع (عسل) واجب قر ارز ہیں دیتے؟ (پھر فرمایا) جب دونوں کے مقام ختنہ یا ہم ل جائیں تو گھر کے دور العبد یہ وجاتا ہے۔ اس پر عمر نے کہا ہی مہاجرین کی بات ٹھیک ہے اور انصار نے جو کچھ کہا ہے اے چوڑ دو۔ (العبد یہ والزائر)

- ٧- عمر بن يزيد بيان كرتے إلى كريل نے حضرت امام جعفر صادق عليه البلام كى خدمت يس عرض كيا كدا يك آدى اپنا آلدا پى عورت كى اندام نهانى پر دكھتا ہے۔ اوراسے انزال ہوجاتا ہے۔ آيا اس عورت پر بحى خسل واجب ہوجاتا ہے؟ فرمايا: اگراسے منى لگ جائے قواسے دھوڈالے۔ مگر جب تك اس سے دخول ندہواس پوسل واجب نہيں ہوتا۔ (المتہذيب والاستيمار)
- ے۔ جناب ابن ادریس ملی توادر پرنطی کے حوالہ سے روایت کرتے ہیں۔ پرنطی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام رضاعلیہ السلام سے سوال کیا۔ کہ مرداور عورت پڑسل جنابت کے واجب ہونے کا موجب کیا ہے؟ فرمایا: جب مردعورت سے دخول کر بے واس سے شمل حق مہراور سنگساری واجب ہوجاتی ہے۔ (سرائز ابن ادریس)
- ۸۔ محمد بن عذافر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت ہیں عرض کیا۔ کہ مرواور حورت پر کب عشل واجب ہوتا ہے؟ فرمایا: دونوں پر عشل اس وقت واجب ہوگا جب مروجورت کے ساتھ دخول کرے گا۔ لیکن اگران کے صرف مقام ختنہ باہم ملیں۔ تو پھر صرف اپنی شرمگا ہوں کو دھوئیں گے۔ (ایسناً)

مؤلف علام فرماتے ہیں۔ (چونکہ بیعدیث بظاہر سابقہ حدیثوں کے منافی ہے اس کے اس کی کوئی مناسب تاویل لازم ہے اور وہ کی طرح ممکن ہے ) (۱) مقام ختنہ کے بلنے ہے یہاں مراویہ ہے کہ پورا حثقہ غائب ندہو۔ کیونکہ پہلے تصریح گزریکی ہے۔ کہ جب دونوں کے مقام ختنہ کا اتصال ہوجائے تو خسل واجب ہوجا تا ہے۔ اور وہ کمل اتصال کمل حقنہ کے فائب ہونے ہے تی ثابت ہوتا ہے۔ (۲) علاوہ ہریں اس حدیث ہی حسل کے واجب ندہونے کی کوئی صراحت نہیں ہے۔ لہذا یہ سیابقہ حدیثوں کے منافی نہیں ہے۔ لہذا یہ سی جو یہ حصر فدکور ہے کے مسل صرف ''بڑے پائی'' (منی) کی وجہ ہوتا ہے تو یہ حراضانی ہے (سی برنیست فدی و فیرہ کے صرف منی کی وجہ ہوتا ہے لہذا یہ حصر حقیق ہیں ہے واجب ہوتا ہے لہذا یہ حصر حقیق نہیں ہے تا کہ بیکا جائے کہ مقام ختنہ کے اتصال ہے واجب ہوتا۔ بلکداس صورت میں بھی مشل واجب ہوتا ہے ) مختی نہ رہے کے مسل کا یہ وجوب اس صورت میں ہے کہ جب اس کی غرض و غایت واجب ہو۔ جسے نیاز وروز واور طواف و فیرہ لینی ان اور احد و اور میں کھی واجب افیرہ ہے۔ کا وقت داخل ہو چکا ہو۔ جیسا کہ اس بات کی آئندہ قصری کی جائے گی انشاء اللہ (کہ وضوکی طرح شسل بھی واجب افیرہ ہے۔ کا وقت داخل ہو چکا ہو۔ جیسا کہ اس بات کی آئندہ قصری کی جائے گی انشاء اللہ (کہ وضوکی طرح شسل بھی واجب افیرہ ہے۔ کا وقت داخل ہو چکا ہو۔ جیسا کہ اس بات کی آئندہ قصری کی جائے گی انشاء اللہ (کہ وضوکی طرح شسل بھی واجب افیرہ ہے۔ کا وقت داخل ہو چکا ہو۔ جیسا کہ اس بات کی آئندہ قصری کی جائے گی انشاء اللہ (کہ وضوکی طرح شسل بھی واجب افیرہ ہے۔

واجب انفسہ نہیں ہے) علاوہ بریں مہراورسنگساری کا وجوب بہت ی شرطون پر موقوف ہے (جن کا تذکرہ اسچے مقام پر کیا جائے گاانشاء اللہ واللہ اللہ اللہ علم۔

#### بلب

اگرمرد یاعورت کابیداری یاخواب میں مجامعت سے یااس کے بغیر مادہ منوبیان موجائے تو

اس سےان برخسل واجب موجاتا ہے۔ اور جماع اور انزال کے بغیر خسل جنابت واجب نہیں ہوتا

(اسباب مل كل جيس مديثين بين جن من سات كررات كوهم دكرك باقى سترة كاترجمه حاضر ب)-(احقر مترج عفى عند)

حضرت شیخ کلیتی علیدالرحمد با او خودعبیدالله الحلی سے روایت کرتے ہیں۔ان کابیان ہے کہ میں نے معفر ت امام جعفر صادق علیدالختلام سے سوال کیا۔ کہ اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کی دونوں را نوں کے درمیان دخول کرے تو آیا اس سے اس پر خسل واجب ہوجا تا ہے؟ فرمایا: ہاں اگر انزال ہوجائے۔ (الفروع)

- ۔ اساعیل بن سعد الاشعری بیان کرتے ہیں۔ کہ میں فے حضرت امام رضاعلیہ السلام سے بوال کیا کہ اگر کو فی مختص مباشرت کے بغیر اپنی کئیز (یاز وجہ) کی صرف اندام نمبانی کو ہاتھ سے چھوئے اور اسے دبائے اور اس کی وجہ سے بیوی یا کنیز کا آنزال ہوجائے تو ؟ فرمایا: جب اسے شہوت کے ساتھ انزال ہوتو اس پڑسل جنابت واجب ہے۔ (ایسنا والعہذیبین)
- ا۔ محربن اساعیل بن بربع کہتے ہیں۔ کہ میں نے حضرت امام رضاعلیہ السلام سے دریافت کیا۔ کہ اگر کو کی شخص اندام نہائی کے علاوہ کسی اور جگدا پی بیوی سے مجامعت کرے اور اس کو انزال ہوجائے۔ (جبکہ مرد کو شہو) تو آیا اس (بیوی) پر عسل واجب ہے؟ فرمایا: بال۔ (ایضاً والا سنبسار)
- ا۔ محر بن فضیل بیان کرتے ہیں۔ کدیس نے حضرت امام موئی کاظم علیہ السلام سے موال کیا کداگر کوئی ( زوجہ) اپنے شوہر سے
  اس کی پشت کی طرف سے معانقہ کرے ( گلوگیر ہو ) اور اس کی پشت پر بار بار حرکت کرنے سے اس پر شہوت کا غلبہ ہوجائے
  اور اس کے نتیجہ میں اسے انزال ہوجائے ۔ تو آیا اس پر خسل واجب ہے یا نہ ؟ فرمایا: جب اُسے شہوٹ کے ساتھ انزال ہوجائے
  تو پھر خلال واجب ہے۔ (الفروع۔ المتہذیب)
- ۵۔ حلی بیان کرتے ہیں۔ کہیں نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے دریافت کیا۔ کہ اگر عورت نیند کی حالت میں وہ پھھ دیکھنے جومرد دیکھتے ہیں۔ (احتلام) تو؟ (اس پڑنسل واجب ہے؟) فرمایا: اگر اسے آنز ال ہوجائے توشسل واجب ہے ورنہ مہیں ۔ (الفروع ۔ الفقیہ )

عبدالله بن سنان بيان كرت بيل \_كمين في حضرت الم جعفرصادق عليه السلام سيسوال كيا-كه أكركو في عورت خواب مين

- ویکھے کہ کوئی مردخواب میں اس سے مجامعت کررہا ہے سہاں تک کداسے انزال ہو جائے تو؟ فرمایا: ووطسل کرے گی۔(الفروع۔العبد يبين)
- ے۔ حضرت شخصدوق علیہ الرحمہ اپنی کتاب المقع میں رمقطراز ہیں۔ کہ مردی ہے کہ جب عورت کواحتلام ہوتو اگر اے انزال ہو جائے تو اس پڑنسل واجب ہے۔اورا گرانزال نہ ہوتو پھڑ شنل واجب نہیں ئے۔ (المقنع )

جعرت شی کلینی کاروایت میں اس کے ساتھ بین ترجی فرکورہے۔ کرتم مورتو ب کوید مسئلہ ندیتا کا۔ ورندہ واسے (اپنی بدکاری) کا بہانہ بنالیس کی (بدکاری کر کے آئیس کی اور عسل کرنے کا سب پوچینے پر کہددیں گی کدا حقام ہواہے)۔

(الفروغ المتبذيب والاستيصار)

- ۸ حضرت شیخ طوی علیدالرحمہ باسنا دخود عبداللہ بن سنان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علید السلام ہے دوایت کرتے ہیں۔
   فرمایا: بیشاب والی نالی سے تمن چیزیں خارج ہوتی ہیں۔ مرحسل صرف منی کی وجہ سے واجب ہوتا ہے۔ (تہذیبین)
  - ٩- حضرت اميرالومنين عليه السلام مرف بدي ياني (مني) بين طسل كوداجب جائة تق (ابينا)
- ۱۰ معاوید بن عیم کہتے ہیں۔ کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ جب کی آزاد عورت یا کنیز کو شہوت کے ساتھ انزال ہوجائے خواہ مجامعت کی وجہ سے ہویا اس کے بغیر۔ نیند میں ہویا بیداری میں تو بہر حال اس پر عسل واجب ہوجاتا ہے۔ (ایساً)
- اا۔ عمر بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر کو کی فض اپنا آلہ تاسل عورت کی اندام نہائی پررکھے اور اس سے اسے انزال ہوجائے تو آیا عورت پر شسل واجب ہے؟ فرمایا: اگر اسے مادو منوید لگ جائے۔ تو صرف اسے دھوڈ الے جب تک اس سے دخول نہ ہو۔ اس پر شسل واجب نہیں ہے۔ راوی نے عرض کیا کہ اگر بغیر دخول انزال ہوجائے تو؟ فرمایا: پھر اس پر شسل واجب نہیں ہے۔ (ایسنا)
- ( محقیٰ ندر ہے کہ چونکہ بیردوایت اور اس کے بعد والی چار روایات سابقہ سلمہ ضابطہ کے خلاف ہیں۔ اس لئے ان کی کوئی مناسب تاویل عنریب بیان کی جائے گی۔ فلا تعفل )
- 11- محد بن سلم بیان کرتے ہیں۔ کہ میں نے حضرت امام محد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اگر
  عورت خواب میں دیکھے کہ مرداس سے فرج میں مباشرت کر رہا ہے۔ تو اس پڑسل واجب ہے۔ اورا گر بیداری میں فرج کے
  علاوہ کی مقام پر مباشرت کر سے اورا سے انزال ہوجائے تو اس پڑسل واجب نہیں ہے؟ فرمایا: اس کی وجہ ہے کہ خواب میں
  مرد نے اس کی فرج میں مجامعت کی ہے۔ اس لئے اس پڑسل واجب ہوگیا۔ مگر بیداری میں چو تکہ مرد نے وخول نہیں کیا۔
  مرد نے اس کی فرج میں مجامعت کی ہے۔ اس لئے اس پڑسل واجب ہوگیا۔ مگر بیداری میں چو تکہ مرد نے وخول نہیں کیا۔
  ویسے مباشرت کی ہے اس لئے اس پڑسل واجب نہیں ہے ہاں البت اگردہ اس سے دخول کرتا تو پھراس پڑسل واجب ہوجا تا۔

خواه اسے انزال موتایانه موتا\_ (اینا)

ال عربن بزید بیان کرتے ہیں۔ کمی نے دیندی جدے دن سل جد کیاا جھے کوئے بہنے اور خوشبولگائی اس اٹنا ہی میری ایک کنیز میرے پاسے گر ری ہی نے اس کی رانوں میں وخول کیا جس سے جھے صرف فدی آئی مجراس کا از ال ہو کیا۔ اس کی وجہ سے بھے کچھٹن می موس ہوئی ( کمیر سے شل و وضو کا کیا ہے گا؟) میں نے معرب امام جعفر صادق علیا السلام سے اس بارے میں سوال کیا فرمایا: نتم پروضو واجب ہے اور نداس بر شسل لازم ہے۔ (ایسنا)

۱۳ عمرین اذید بیان کرتے بین کریں نے حضرت امام جعفر صادق علیه السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ عورث کوخواب میں احتلام ہوتا ہے۔ اوراس کا برایانی (مادومنویہ) بھی خارج ہوتا ہے وی خرایا: اس پرخسل واجب نیس ہے۔ (ایساً)

عبید بن زرارہ بیان کرتے ہیں۔ کہ بیٹی نے ان (حطرت الم مویٰ کاظم جلیہ السلام) کی خدمت میں عرض کیا کہ جب کی عورث کے ساتھ مرد نے (هیقة ) مجامعت نہ کی بوتو اس پر (صرف احتلام کی وجہ ہے) عشل واجب ہوتا ہے؟ فر مایا نہ (پکر فر مایا) بھلاتم میں سے کون شخص اس بات کو پند کرے گا۔ اور دیکھ کر برداشت کرے گا کہ اپنی بیٹی بمن ماں یا بوی یا کی اور قرابتدار خاتون کو دیکھے کہ وہ کھڑے ہو کوشسل کر دی ہوا واراس سے پوچھے پر (کہ کیون عسل کر دی ہو؟) دہ یہ جواب دے کہ جسے احتلام ہوا ہے جب کہ اس کا شوہر ہی نہ ہو! (پھر فر مایا) ان پر عسل واجب نہیں ہے۔ خدا نے رہ محم صرف تمہارے (مردوں) کے لئے مقرر کیا ہے۔ چنا نچے فرما تا ہے: ''اگر تم جنب ہوتو عسل کرو''۔ یہ نیس فر مایا کہ آگر عورتی جب ہول تو وہ عسل کرو''۔ یہ نیس فر مایا کہ آگر عورتی جب ہول تو وہ عسل کرو''۔ یہ نیس فر مایا کہ آگر عورتی جب ہول تو وہ عسل کرو''۔ یہ نیس فر مایا کہ آگر عورتی جب ہول تو وہ عسل کرو''۔ یہ نیس فر مایا کہ آگر عورتی جب ہول تو وہ عسل کریں۔ (ایسنا)

و القسال مرائي المرائي المرائي المحال المرائي المرائي المرائي المرائي المرائي المرائي المرائي المرائي المرئي الم

احتلام كابهانه بناكر شسل كرنے كاموقع ندل سكے والتداعلم -

13 جناب مختی ملی نے اپنی کماب المعتبر میں رواجت کی ہے کہ ایک عودت نے معرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلد کم سے سوال کیا کہ ایک بحورت بھی خواب میں وہتی بھر ویکھتی ہے جومرد دیکھا ہے نوا اس نخضرت نے فرمایا آیا وہ لذت بھی محسوں کرتی ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں فرمایا بھر اس پرتوں بھے واجب ہے (مسل وغیرہ) جومر د پرواجب ہوتا ہے (المحتبر)

۱۔ جناب راوندی بان اونود جا برجھی ہے اور وہ حضرت امام زین العابد بن علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں۔ کوایک بارایک بدو

مدید کی طرف آرہا تھا گر جب شہر کے قریب کا بچا۔ تواس نے معت زنی کی۔ پھر (عنسل کیے یغیر) حضرت امام جسین علیہ

السلام کی خدمت میں حاضر ہوا داما ہے نے فر قایا: اے بدوا تجھے شرم کھی آتی۔ کہ جنابت کی حالت میں امام کی بارگاہ میں حاضر

ہوتا ہے؟ (اور وہ بھی جب حرام؟) تم بدولوگ۔ جب خلوت میں بوتے ہو۔ تو مشت زنی کرتے ہو۔ بدو نے بیس کر کہا میں

جس مقصد کے لئے آیا تعادہ تیں نے پالیا لیے۔ پھروہ ای وقت با بر تھی گیا اور مسل کیا۔ اور پھروالی آکر وہ مسائل بو بھے جو

اس کے دل میں تے۔ (الخرائے والجرائے راوندی)

#### بإب

اشتباہ کی صورت میں منی کو معلوم کرنے کا معیار یہ ہے کہ ٹیک کر نکلے اوراس کے بعد جسم ڈھیلا پڑجائے اگر میں علامات پائی جا کیں توعشل واجب ہے در نہیں اور مر یض میں ضرف شہوت کا ہونا کافی ہے ٹیک کر نکلنے کی قید ضروری نہیں ہے اور مر یض میں بی جن کا ترجہ واضر ہے)۔ (احتر سرج عفی عند)

۔ حضرت بیخ طوی علیہ الرحمد باسنا دخود علی بن جعفر سے روایت کرتے ہیں۔ ان کابیان ہے کہ بی نے امام موٹ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا۔ کہ ایک آ دی اپنی بیوی سے بول و کنار کرتا ہے۔ جس کی وجہ سے اس کی منی خارج ہوجاتی ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا: اگر شہوت کے ساتھ لیکھا وروہ بھی فیک کراور اس کے ہمراہ تھکن بھی ہو۔ تو پھر اس شخص پڑسل واجب ہے۔ اور اگر وہ کوئی الیں تری ہے جس کے ساتھ نہ شہوت و لذت ہے اور نہ ہی تھکا وٹ (اور فیکنا) تو پھر کوئی مضا لقہ نہیں

ی بظاہرایا معلوم ہوتا ہے۔ کدیدہ ام برق کا استحان لینا چاہتا تھا کہ ام تو کو برے حالات کا علم ہے اند؟ اور جب اے یہ معلوم ہوگیا کہ انہیں علم ہے تو معلم ن ہوگیا۔ اور کہا: "ش بنی متعدد کے لئے آیا تھاوہ ش نے بالیا ہے۔ "اس کا مطلب نیس کہ امام خدا کی طرح عالم الغیب ہوتے ہیں۔ حسان و کلالالا یعلم العیب الا ہو )۔ بال امور کونیے کے معلق سے تفرید ہے کہ امام جب کی چڑکو معلوم کرنا چاہیں قو خدا کی طرف توج کرتے ہیں۔ اور وہ انہیں اس سے اس کا محدد بنا ہے۔ تعمیل کے لئے اصول الشرور کی کا جائے۔ (اجر مترج عنی عند)

ہے (التزیبن)

حضرت فی طوی علیہ الرحمداس حدیث پرتبرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ کرمطلب بیہ کرجب اس نظینہ والی رطوبت کے متعلق ایشناہ ہوکہ وہ کیا ہے؟ البت آ دی بیرخیال کرتا ہوکہ شاید وہ نی ہے؟ تواما م نے حقیقت حال معلوم کرتے کا ایک بیا نہ مقرد کو دیا ہے کہ آگر اس بیں شہو سے وغیرہ علامت پائے جا کی شومنی ہے کو دیا ہے کہ آگر اس بیں شہو سے وغیرہ علامت پائے جا کی شومنی ہے کو کا مری معن پر بھال رکھا جائے تو گھراس حدیث کوتقہ پر جمول کرنا پڑے مطاب کی تعلید کے موافق صدیث کو فاہری معن پر بھال رکھا جائے تو گھراس حدیث کوتقہ پر جمول کرنا پڑے متعللہ کیونکہ دیا افین کے مشہور انظریہ کے موافق ہے۔ اور صاحب متی الجمان نے اس کی بیتا ہوئی کی متب کہ ساک کا اس خادی ہوئے والی رطوبت کوئی قر ادو بھائی کی متب کہ کمان پر منابطہ بتا دیا ہے۔ امام نے مفسل جواب دے کرحقیقت حال کووائی واشکا کہ کرمیا سے اور شی افر غیرش میں افعیاز کرنے کا اے ایک ضابطہ بتا دیا ہے۔

معاویہ بن مجاریمان کرتے ہیں۔ کہ میں نے حضرت امام محتفر ضادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک محف خیال کرتا ہے۔ کہ اسے خواب میں احتلام مو کریا ہے۔ مگر بغب بیداو ہوتا ہے تو معلا کھی تربی کے شول پی ٹیمیں یا تا آوج فر مایا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مگرید کروڈ محفر جو لکہ وہ کروں ہے اس لئے اس کوشل کرنا پڑے گا۔ (ایستاً)

(مطلب یہ ہے کہ اگر مریض ہوت بھر نیک فالورزیا وہ لکانا شرط نیس ہے۔ ورید عام حالات میں شہوب کے ساتھ ساتھ لیک کرنکانا بھی ضروری ہے اور اس صورت میں وہ لاز مانیادہ کی بوگی )۔

مراللہ بن الی یعفور بیان کرتے ہیں کہ میں تے دعرت امام جھنوں اوق علیا المام کی خدمت میں عواق کیا۔ کدا کے فخض خواب (احتلام) دیکھتا ہے۔ اور لذت بھی محسوس کرتا ہے۔ گر جب بیدالر موجاہے۔ توجہ تو کے باوجودا ہے کوئی چیز (منی وغیرہ) نظر نیس آئی۔ ہاں البتہ بھی دیر کے بعد بھی مادہ خارج ہوتا ہے تو؟ فر ملیا: اگر تو و فضی بیار ہے تو بھر تھ توسل کرے گا۔ اور اگر بیار نیس ہے۔ تو بھر اس پر بھی دا جب نیس ہے۔ داوی نے عرض کیا الب دونوں میں کیا فرق ہے فر مایا جسب آ دی تشریست و تو انا ہوتا ہے۔ تو باور جب بیلد ہوتا بہ تو بھر بھی دورو ہے کہ دوری کے اور جب بیلد ہوتا بہ تو بھر بھی دیں کے اعدادود وہ بھی کر دری کے ساتھ خارج بالعلل ) ، ساتھ خارج ہوتا ہے۔ (المجد میں القروع العلل ) ، ساتھ خارج ہوتا ہے۔ (المجد میں القروع العلل ) ،

محر بن سلم بیان کرتے ہیں۔ کدیمی فی حضرت المام مجربا قرعلید السلام کی خدمت میں وض کیا کدایک فیص خواب میں دیکھتا ہے۔ (کرانسیا حسّام ہوگیا ہے) اور لذہ و تھوں میں محمول کرتا ہے گر بیوار ہونے کے بھرا ہے کیڑے (یابرن) پرکوئی چیز نہیں پاتا تو؟ فرمایا کد اگر تو وہ تیار تھا تو بھر تو آسے میس کرنا چاہیے۔ اور اگر تندرست تھا تو اس پر بچے بھی نہیں ہے۔ (التہذیبین)

مؤلف علام فرماتے بین کدر سابقه ضابطه کے مطابق صحت دیاری بردوحال مین خسل واجب نبیس بوتا چاہیے ۔ کین اگرامام نے

یاری کی صورت میں اے شل کرنے کا عم دیا ہے۔ تو یہ کم استجاب برمحول ہے۔ یا سابقہ تفصیل پر ( کراگر بیداد ہونے کے ابعد کی تفود کاری موجہ تو اور کی انگر بیداد ہونے کے ابعد کی تفود کاری موجہ تو انسان کرے در شکریں)۔

حضرت فی کلینی علی الرحمہ با خاد خود زرارہ سے روایت کرتے ہیں۔ اوردہ ایام علی السلام کی جانب سے بیان کرتے ہیں۔ ک اگرتم مریش موادر جہیں جموت ولڈت لاتی ہو۔ اور پھر کھے مادہ بھی خارج ہوتو اگر چداس بین جیکنا کم ہو کروری کے ساتھ آئے تھوڑ کی تھوڑ گی آئے اورونقہ وقفہ کے احد آئے قریم پڑسل واجب ہے۔ (الفروع المبتدیب العلل) مؤلف علام فرمائے ہیں۔ کہ اس تم کی بعض جدیث واس سے پہلے نوانس وضو کے (باب ۱۱ اور ۱۲ وغیرہ میں) گزر دیگی ہیں۔ اود وکھاس کے بعد (باب اللی کیان کی جاکم ولی انشاء اللہ تعالی۔

#### إب٩

صرف احتلام سے عسل واجب نہیں ہوا جب تک ریواری کے بعد منی نہ پائی جائے

(اس باب میں کل تین مدیثیں ہیں جن میں سے ایک کر رکو چوڑ کر باق دوکا ترجہ واضر ہے)۔ (احتر مرج عنی عند)

حضرت شخ کلنی علیہ الرحمہ با ساد خود حسین بن ایوالوا سے دواعت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر
صادت علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص کوخواب میں احتلام ہوتا ہے اور وہ شجوت ولذ سے بھی محسوس کرتا ہے۔ مگر جب بیدار
موتا ہے۔ تو اینے کیڑے میا جم برخی نہیں دیکیا تو جنو مالی ایس بوشل واجب نہیں ہے۔ (پر فر مایا) حضرت علی علیہ السلام فرمایا
کرتے تھے۔ کیٹر المروث برخی نہیں دیکیا تو جنو مالی اور جب ہیں جب بیدار ہواور میں ندد کھے تو اس پر شسل
واجب نہیں ہے۔ را الفروث الحد عین ) کی وجہ ہے واجب ہے۔ ایس جب بیدار ہواور میں ندد کھے تو اس پر شسل
واجب نہیں ہے۔ (الفروث الحد عین)

اسد حفرت فی طوی طید الرحم عنید بن مصعب سے دان کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ یں نے تعفرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت بیں عرض کیا کہ کا یک فخض کو خواب میں احتلام ہوا۔ گر غب بیدار ہوا تو ایس نے اپنا کیڑا دیکھا۔ اس پر کچر بھی تبییں تفاتو؟ فرمایا: دہ اس کیڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ رادی نے عرض کیا ۔ کما یک فخض کو احتلام ہوا۔ جب بیدار ہوا تو اس نے ذکر سکت و ایس نے اور اور بید بیدار ہوا تو اس نے ذکر سکت میں نے دکر سکت و بھی تو ہوئے گئے اس پڑھی اور جب بیری ہے۔ ( گر رہے کہ بیار ہو۔ کما تقدم) ( پھر فرمایا ) حضرت امیر علیداللام فرمایا کرتے ہے۔ کیٹسل صرف ہوئے پانی کی حدے داجب ہوتا ہے۔ ( تھذیبین ) معلی میں اس نے کئی مفسل میڈیٹیں گر رہ تکی ہیں۔ (فراحی )

#### بإب

# جو خص ای جسم یا این خصوص کیڑے پر منی بائے اس پر خسل واجب ہے (اس باب میں کل جارحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم علی عند)

- حضرت شیخ کلینی علیدالرحمد با سنادخود ساعد سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ بیں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کدا کی مختص سوتا ہے۔ اور اسے خواب میں بظاہرا حسّل م بھی نہیں ہوتا مگر اس کے باوجود جب جا مما اپنے کیڑے میاا پی ران پر مادہ منویہ یا تا ہے تو آیا اس پڑسل واجب ہے؟ فرمایا: ہاں۔ (الفروع - المتہذیب)
- حضرت شخ طوی علید الرحمد باسنادخود ساعد ب روایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا۔ کدا کیے شخص صبح بیدار ہونے (اور نماز صبح ادا کر چکنے ) کے بعدا بنے کپڑے رمنی ویک ہے۔ جبکہ اسے خواب میں (بظاہر) کوئی احتمام نہیں ہواتو؟ فرمایا: وعسل کہنے کپڑے کودھوئے اور نماز کا اعادہ کرے (الیشاً)
- ۳- ابوبصیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا۔ کہ ایک فخض اپنے کپڑے پرمنی دیکتا ہے۔ گراسے احتلام کا کوئی علم ویفین نہیں ہے تو؟ فرمایا: کپڑے کو دھوئے اور صرف وضو کرے ( یعنی شسل کی ضرورت نہیں ہے)۔ (ایضاً)
- مؤلف علام فرماتے ہیں۔ (کہ چونکہ بیصدیث بظاہر سابقہ ضابطہ کے خلاف ہے اس لئے اس کی کوئی مناسب تاویل لازم ہے مثلاً بیکہ) جناب شیخ طوی نے اسے اس صورت پر محمول کیا ہے۔ کہ جب وہ کپڑا (دویا دو سے زاکد افراد میں) مشترک ہو۔ تو اس صورت میں جب تک کی چھی طوی سے اس مورت میں جب تک کی چھی کو اجزال کی بیتاویل مجھی ممکن ہے کہ اس کی منی کواس سابقہ جناب کا متیج قرار دیا جائے۔ جس سے آ دی عسل کر چکا ہے۔ مثلاً ایک مختص کو انزال موا۔ اس نے مسل کیا اور جا گئے کے بعد کپڑے برمنی دیکھی۔ جبکہ اسے احتلام کا یقین شہوں ا
- (تواس مودیت میں کی تصور کیا جائے گا۔ کدید عی سابقہ جنابت کی ہے۔ للذا جب بدا مثال قائم ہوگا تو نیائنسل جنابت واجب ندہوگا) تبل ازیں نواتض وضویس ہمی اس تم کی بعض مدیثیں گزر چکی ہیں۔
- ٧- جناب ابن اوريس حلي نواور برنطى كے حوالد سے اوروہ باسنا وخود محر بن مسلم سے روایت كرتے ہيں۔ ان كابيان ہے كہ ميں نے ان اما بين ميں سے ايك امام سے سوال كيا كه ايك مخض كوخواب ميں كوئى احتلام نيس ہوتا ـ مكر بيدار ہونے كے بعد پر م يا تا ہے تو؟ فرما يا: اس پر شسل واجب نہيں ہے۔ (السرائر)
  - مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کماس کی وجربہ ہے کماس کواس رطوبت کے منی ہونے کا لیقین فیس ہے۔

#### بإبا

جب عورت ساس كى اندام نهانى كى طائعتكى اور مقام پرجماع كياجائ اورانزال نه مولوعسل واجب نبيس موتا

(الباب س مرف الك مديث ب جس كارجمه ما مرب) - (احر مرجم على عند)

معرف فی طوی علیه الرحمد باساد خود علی سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے
سوال کیا گیا کہ اگر کوئی فیض اپنی ہوی کے ساتھ قرق کے علاوہ مباشرت کر سے اور اسے انزال بھی ہوجائے ۔ مرحورت آوازال
ندہوتو آیا عورت پر بھی فلسل واجب ہے؟ (جبکہ مرد پر تو یقینا واجب ہے) فرمایا جیس اور اگر مردکو بھی انزال ندہوتو اس پر بھی
معسل واجب ندہوتا۔ (العہد یب القیال الاستعمار)

مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کیل ازین (باب ۱ و عیس) اس منمی متعدد صدیثیں گزر چکی ہیں۔ فرا تع ۔

#### پاپ۱۲

### وطي في الدبركاتهم جبكه انزال ندمو؟

اس باب میں کل تین صدیثیں ہیں جن میں ہے ایک مررکوچھوڑ کر باتی دوکا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احظر مترجم علی عنہ)
حضرت شخطوی علیہ الرحمہ بات دخود برتی سے اور وہ مرفوعا حصرت آمام جعفر صادتی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا:
جب کوئی حض اپنی المیہ سے دلمی فی الدیر لیا کرے اور دونوں کوانزال نہ ہو۔ تو ان پوسل واجب ہیں ہے۔ اور اگر صرف مردکو

انزال ہو(اورعوریت کونیمو) تو پھر صرف مرد پر شسل واجب ہے۔ (تہذیبین)

ا۔ حفق بن موقد بالواسط جعرب ایام جعفر صادق علیدالیلام سے مواید کرت ہیں۔ کدایک خفس نے آپ سے او چھا کدایک مخفس بن موقد بالواسط جعفر اپنی بیوی سے بیچھے کی طرف سے مباشر سے کرتا ہے تو جغم ایل نے بھی دوراستوں میں سے ایک راستہ ہے اس کی دجہ سے عشل کرنا بڑے گا۔ (ایسا)

مخفی ندر ہے کدان صدیقوں کا دلی فی الدیر کے مسئلہ کے جوازیاعدم جوازیے کو فی تعلق ہیں ہے۔ اس موضوع پر کس مناسب جگہ پر مفصل بجٹ کی جائے گی انشاء اللہ یہاں قو صرف ایک فقعی مسئلہ کا حل مقصود ہے۔ کہ قطع نظر اس فضل کے جوازیاعدم جواز کے اگر کو فی شخص ایسا کرے تو آیا انزال کے بغیر اس پر حسل واجب ہے یانہ الیتنی اس سلسلہ میں و ترکا تھم کی واللہ ہے یا بچھاور؟ وہس۔ (احتر منز جم علی عند)

مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کہ جناب فلف نے اس مدیث کوتقیہ کم محول کیا ہے۔ والشراعلم۔

#### بابسا

(دخول کےعلاوہ) محض مرد کی منی فرج میں داخل ہونے یا اس منی کے فرج سے باہر آنے سے عورت پر شام واجب نہیں ہوتا اور اس طرح اس منی کے نکلنے سے بھی شام واجب نہیں ہوتا جس کے متعلق میا اختال بھی ہوکہ وہ مرد کی ہے بھی شام واجب نہیں ہوتا جس کے متعلق میا اختال بھی ہوکہ وہ مرد کی ہے (اس باب میں کل جارمد پیش ہیں جن کا ترجمہ عاضر ہے)۔ (احتر متر جم عفی عنہ)

حضرت بی طوی علیه الرحمه باستاد خود سلیمان بن خالد بروایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ بل فے حضرت امام جعفر صادق علیه الرحمہ باستاد خود سلیمان بن خالد بروگیا گریٹ ان کر استبراء) کرنے سے پہلے شسل کرلیا۔ اس کے بعد اس کی بھر منی خارج ہوگئا تو ؟ فر مایا: وہ شسل کا اعادہ کر نے گا۔ میں نے عرض کیا۔ عودت شسل کرتی ہے۔ اوراس کے بعد اس کی فرج سے منی نکل آئی ہے تو؟ فر مایا: وہ شسل کا اعادہ نہیں کرے گی۔ میں نے عرض کیا۔ بیفرق کیوں ہے؟ فر مایا: بیعورت کی فرج سے جو منی نگل ہے وہ مرد کی ہے۔ العمل الاستبرار)

المائم نے فرمایا (حباشرت کے بعد) مورت (کی اندام نہائی) ہے جو مادہ خارج ہوتا ہے۔ دہ مرد کا ہوتا ہے۔ ( تہذیب )

و اف علام فرماتے ہیں۔ کداس مدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب اس مادہ بین اشتہاہ ہو (کہ مورت کا ہے۔ یامرد کا؟ در نداگر

یقین ہو کہ مورت کا بی ہے۔ آتو بھراس پر جب کے پورے احکام لاگوہوں کے ) یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ مورت کا مادہ موسی خالبًا

رم بی میں قرار بھڑتا ہے۔ اور شاذ و نا در بی باہر آتا ہے۔ لہذا خالب کی بناء پر باہر نظنے والے مادہ کومرد کا مادہ بی تصور کیا جائے

عبدالرحن بن ابدهبدالد بيان كريت إين كريش في معرت المام بعظر صادق عليه السلام باس عودت كم بار يس عوال كي جن الم كياجن من في على جنابت كيااوراس كر بعدد يكها كد (اس كرم مه) مردكا نطفه خارج بور باب - آياس بر پر على كرنا واجب ب بخراماياند و المجديب الفروع)

المد ميان وه مدين ورج ب جوباب عوديث بمر ١٨ ركز ريكي مديس كالباب يد م كد جب تك رودول ندر

ا کوتگر کافین کے زویک ایدا کوئے سے شکل آواجب ہوجاتا ہے۔ الاحظد الفقيد علی الحمد الب الاربعدی میں۔ طبع مصر۔ اوربد و آیت علاوہ فجھول وسر کل ہونے کے اس مطلب میں صرت کھی فیمیں ہے کو یک ہوئی جانب سے دلی کرنے کا ایک مطلب یہ می ہوسکا ہے کہ اگر چہ پیچھے کی طرف سے کرنے محمر و خول فرق میں کرنے قابم ہے کہ اس طرح جب دونوں کے مقام خند کا اتصال ہوجائے کا قوطس واجب ہوجائے گا۔ (احتر مرتم م فی صند)

مرف مرد کائی کے عورت کی فرج پر لگنے سے عورت پر شل واجب نہیں ہوتا۔ فراجی۔

عو لف علام فرماتے ہیں۔ کماس فتم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (باب ۲ وے بیں بضمن حصر موجبات عسل) گزر چکی ہیں۔ اور پچھاس کے بعد بیان کی جا کیں گی۔انشاءاللہ تعالی۔

#### بالسها

# عسل جنا بت صرف نماز وغیره کی وجہ سے واجب ہوتا ہے وہ واجب لفسہ نہیں ہے (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

حضرت شیخ طوی علیه الرحمه با سناد خود عبد الله بن یکی الکافل سے دواہت کرتے ہیں۔ ان کابیان ہے کہ میں نے جسزت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا۔ جس سے اس کے شوہر نے جماع کیا اور وہ عسل خانہ میں عسل (جنابت) کردی تھی ۔ کہاسے چین آگیا۔ آیا اب عسل کرے یا نہ؟ فرمایا: اب تو اے وہ (حیفن) آگیا جو نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ لہذا اب عسل نہ کرے۔ (الکلین) امتہذیب السرائر)

ا۔ زرارہ حضرت امام محمد با قرعلیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا جب نماز فریضہ کا وقت وافل ہوجائے تو طہارت اور نماز واجب ہوجاتی ہے۔اور نماز طہارت کے بغیر نہیں ہو عمق۔ (المتهذیب۔الفقیہ)

ا۔ حضرت کے کلینی علیدالرحمہ باسنادخودالوعم الزبیدی سے اوروہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں۔ ک آپ نے ایک طویل حدیث کے حمن میں فرمایا۔ کہ خداوند عالم نے ہاتھوں پر یہ فرض کیا ہے۔ کہ ان سے اس چیز کونہ پکڑا جائے جس کا خدانے تھم دیا ہے۔ اور خدانے ان پر صدفہ جائے۔ جسے خدانے حرام قرار دیا ہے۔ اور خدانے ان پر صدفہ دیا ' سلدحی کرنا اور خدا کی راہ میں جہاد کرنا اور نمازے کے طہارت کرنا واجب قرار دیا ہے۔ (الاصول)

مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کہ اس موضوع پر داالت کرنے والی بعض مدیثیں درج ذیل عناوین کے خمن ہیں آئیں گی۔ (۱)
متعدد اسباب عسل جمع ہوجائیں تو صرف ایک عسل کانی ہے۔ (۲) جب آدی کے سونے کے خمن ہیں۔ (۳) عسل ہیں
موالات کے لازم ہونے کے سلسلہ ہیں۔ (۳) اور کتاب الصوم وغیرہ ہیں۔ اور سابقہ ایواپ ہیں بیتی تھم تو بیان ہوچکا ہے کہ
جماع کرنے یا انزال کی صورت بین عسل واجب ہے۔ مگران حدیثوں بین اس امرکی کوئی صراحت نہیں ہے۔ کوشل جناب
واجب لنفیہ ہے۔ اور نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے کرنا واجب ہے۔ بلکہ اس قسم کی حدیثیں (۱) یا تو عام بیں جو تخصیص
کے قابل ہیں۔ (۲) یا مطلق ہیں جو تقید کتابل ہیں۔ (۳) یا مجمل ہیں اور جان وضاحت ہیں۔ علاوہ ہریں اگران کو وجوب
نفسی برجمول کیا جائے تو تو تفنی وضواور دو سرے غسلوں کی حدیثوں سے ان کا تعارض ہوجائے گا۔ جبکہ علاء ان کے وجوب

نفسی کے قائل نیس میں۔ ای طرح استجاء کے واجب ہونے اور نجاسات کو وائنا زائل کرنے کی حدیثیں بھی ای مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔ (کہ یعنسل واجب لغیر میں ای مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔ (کہ یعنسل واجب لغیر میں واجب لغیر نہیں ہے) چنا نچے مقارت کے انجام نہیں دیا جا سکتا ہے نماز اور مظارت اس وقت واجب ہوتی ہے۔ جب اس واجب کا موجب کا مب ہوتا ہے اس لئے جب بھی وہ صادر ہوتو اس پر وجوب کا طواف۔ محرصد چوکد (وضویا عسل کے) واجب ہونے کا سب ہوتا ہے اس لئے جب بھی وہ صادر ہوتو اس پر وجوب کا اطلاق کردیا جا تا ہے۔ اگر چرسب کا وجوب کی شرط پر موقوف ہو''۔ (جیسے وقت کا داخل ہونا۔ مثلاً) اندھی (کے الابعه وفع المخلد مقامه)

#### بابدا

جب اور حائف کے لئے مساجد سے گزرنا جائز ہے سوائے معجد الحرام اور معجد نبوی کے (کہ ان سے گزرنا جائز ہے سوائے معجد الحرام ہواور عورت کو حیض آ جائے تو وہ باہر نکلنے کے لئے تیم کریں گے اور ان کے لئے تمام مساجد میں مغہرنا جائز نبیں ہے۔ نیز تمام معجدول میں انزال اور جماع کرنا حرام ہے

(اس باب میں کل اکیس مدیثیں ہیں جن میں سے پانچ تمررات کو کلمز دکر کے باقی سولہ کا ترجہ جاضر ہے)۔ (احظر متر جم علی عنہ)
حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنا دخو دابو تر ہ سے اور وہ حضرت امام مجر ہا قر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ کہ آپ نے ایک
طویل حدیث کے حصم میں فرمایا کہ خداوند عالم نے اپنے نبی کو وی فرمائی کہائی مجرکویا ک کریں۔ اوراس فحض کو مجد سے نکال
دیں جورات کو اس میں سوتا ہے اور سوائے گئ و فاطمہ کے باتی ان سب کو گوں کو جن کے درواز مے مجد کی طرف کھلتے ہیں۔ یکم
دیں کہ دوانے سے درواز سے ادھر سے بند کردیں۔ اور مسجد سے کوئی جب آ دئی گزرنے نہیا ہے۔ (الفروع)

۲۔ جمیل بیان کرتے ہیں۔ کدمیں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بوچھا کہ آیا جنب آ دمی مجدوں میں بیٹھ سکتا ہے؟ فرمایا: ند- ہاں البنت سوائے مسجد الحرام ادر مسجد نبوی کے ہاتی تمان مسجدوں سے اس حالت میں گزرسکتا ہے۔

(الفروع،التهذيب)

ا ابوم و ممانی صفرت امام محربا قرطید السلام سے روایت کرتے ہیں ۔ فرفاق کہ جب کوئی فیض کمی (عام) مجر میں یام جد الحرام یا مجد نہوی میں سویا ہوا ہوا و راحتمام کی دجہ سے جب ہوجائے تو (باہر نطانے کے لئے) تیم کرے اور تیم کے بغیر مجد سے در مجد میں جیش آ جائے ( کدوہ تیم کرکے باہر نظا اور باہر کر سے مجد میں جیش آ جائے ( کدوہ تیم کرکے باہر نظا اور باہر جا کر مسل کرے اور کی عام مجدوں سے گزرنا جائز نے مران میں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ (الفروع) جا کر مسل کرے )۔ بال البتة ان دونوں کے لئے عام مجدول سے گزرنا جائز نے مران میں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ (الفروع)

- ٧۔ جمیل بن دواج حیزرت ایام جعفرصادق علی البلای سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: جدب کے لئے مام مجدول سے گزرتا تو ۔۔ ماکان میں منہ را ماکان میں منہ را ماکن میں منہ را میں المحرام اور مجد نوی کے کذان سے گزرتا بھی جا ترخیل ہے۔ (اینا)
- ۵۔ المعرف فی طوی علی الرحم بالدو فرو لا بن الران می روایت کرتے ہیں الدن کا بیان ہے کویس نے معرف المام عفر صادق علیدالسلام می سوال کیا۔ کرتا یا جب آدی مجدیل بیٹر سکتا ہے؟ فربایا: ند بال الجد گر رسکتا ہے۔ سواے مجد الحرام اور مجد جری سے (کران نے کر رہا بھی جائر ہیں ہے )۔ (امتحدیب)
- معرت شخصدوق علیدالرحمه با منادخود حماد بن عمر واورانس بن محمه ساوروه این باپ (محمه) ساوروه معرت رسول خداصلی الشده علید و آلد و کلم سے دوایت کرتے ہیں۔ کہ آپ نے حیری الشده علید الله م کے نام وصیت بی فرمایا کہ خداو تدعالم نے میری امت کے لئے نماز میں عبث کرنے (باتھ پاول بلاتے رہنے) کو اور جنابت کی حالت میں مساجد میں جانے کو تالیم تدکیا ہے۔ (الفقیہ)
- 2۔ حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ کہ خداوند عالم نے میرے لئے چھ چیز وں کو ناپیند کیا ہے۔ اور میں ان کو اپنی اولاویٹ شنے آپ اوصلی آوران کے تابعداروں کے لئے ناپیند کرتا ہوں۔۔ معجملہ ان کے ایک جنابت کی حالت میں مجد میں جانا بھی ہے۔ (ابیشا)
- ر زراره اور محرین سلم بیان کرتے بیل کرہم نے حضرت امام محر باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حیق والی مورت اور جب آدی مجدیتن وافل ہو سکتے ہیں یا نہ؟ فرمایا: نہیں ہو سکتے ہاں البتہ گزر سکتے ہیں۔ چنانچہ خداو عمالم فرما تا ہے" ولا جنباً الا بعابوی سبیل حتی تغتسلوا" (اور جب ہی وافل ندہوں کر گزرتے ہوئے جب تک کشس ندکر لیں )۔ (علی الفرائے وقیر تی)
- ا۔ ریان بن صلت خطرت اما مرضاعلیا اسلام سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک مدیث کے عمن بی فر مایا۔ کہ حضرت رسول خداصلی الله علیه والدو کم این آگا کا موجا کہ کہ یہ سجد سوائے میں اور ان کی آگا کے اور کسی جنب کے لئے طال نہیں ہے۔ (عیون الا خبار والم مالی)
- اا۔ حسن بن عبداللہ بن مجر بن عباس رازی نے اپنے باپ (عبداللہ) سے اور وہ حضرت امام رضاعلیہ السلام سے اور وہ اپنے آبام طاہرین ملیم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے اور وہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوایت کرتے ہیں۔ فرمایا کو کی خض کے لئے میان تھیں ہے کہ اس مسجد شی اپنے آپ کو جب کرے سوائے میرے اور علی و

### قاطمة حسن حسين كاورسوائ ان كجومر عالى بيت من سي بين كوتك وه محس بين أ

(العون علا مالى الفقيد)

اا۔ ابورافع حضرت رسول خداصلی الله علیه وآلدوسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت نے فرمایا: ایما الناس! خداوند عالم نے جناب موی وہارون کو بھم دیا کہ اپنی قوم کے لئے مصر میں گھر بنائیں۔اوران کو بیٹھم بھی دیا گلہان مجدوں میں کوئی جنب آدی شب باشی نہ کرے اور نہ بی کوئی شخص ان میں عورتوں سے مقاربت کرے سوائے ہارون اوران کی ذریت کے اور چونکہ ملی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کوموی سے تھی۔ پس سوائے تی اوران کی ذریت کے اور کشی شخص کے لئے جائز نہیں ہے۔

کدو میری اس مجدید علی عورتوں سے مہاشرت کرے یا جنابت کی حالت میں وہاں شب یا ٹی کرے۔ اورجس مخفی کو یہ بات ناپند ہو۔ وہ دہاں (شام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا) چلا جائے۔ (جواس وقت کفرستان تھا)۔ (علل الشرائع)

مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کوان حدیثوں میں ذریت علی سے مرادان کی اولاد میں سے گیارہ امام ہیں۔ ای طرح لفظ الل بیت اور آل سے بھی یکی ذوات مقدر سرمراد ہیں۔ (فقر برقشکر)

۔ جناب احمد بن محمد بن خالد برتی "باسادخود محمد بن سلیمان دیلمی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادتی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ اور میں نے فرمایا: چھ چیزیں الی ہیں جوخدانے میرے لئے ناپند کی ہیں۔ اور میں اپنی ذریت میں سے آئر کے لئے انہیں ناپند کرتا ہوں اور چاہیئے گذوہ آئر گئان باتوں کو اپنے بیرو کاروں کے لئے ناپند کریں۔ اور دوہ یہ ہیں (ا) نماز میں ہاتھ پاؤں بلانا۔ (۲) صدقہ دے کراحسان جنلانا۔ (۳) روزہ کی حالت میں فحش ہائیں کریں۔ اور دوہ یہ ہیں (۱) تباز میں ہاتھ پاؤں بلانا۔ (۲) صدقہ دے کراحسان جنلانا۔ (۳) اور جنابت کی حالت میں مجدول میں واخل کرنا۔ (۲) اور جنابت کی حالت میں مجدول میں واخل ہونا۔ (کارن الرق)

مؤلف علام فرماتے ہیں کہ سجد میں داخل ہونے سے مرادا گران میں تھیرنا ہے تو بھریہال کراہت سے مرادحرمت ہے اوراگر

ا معلی اور اور اور اور اور اور اور اور مقدر سے جارت کی تی کی تین کی تاریخ کی است کی تاریخ کی تاریخ کی است کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی است کی تاریخ کی تار

اس سے مراد صرف گزرتا ہے تو بھر لفظ کراہت اسپنے اصلی معنوں بھی استعال ہوا ہے۔ اور یہ تفصیل الل بیٹ کے بیرد کاروں کے لئے ہے (ورنہ خودان کے لئے تو سب حلال ہے)۔

۱۳ حفرت فی طوی علید الرحمه باسنادخودمحد بن قاسم سے روایت کرتے ہیں۔ ان کابیان ہے۔ کہ بی نے حفرت امام موی کاظم علید السلام سے سوال کیا۔ کہ آیا جنب آ دی مجد بیل سوسکتا ہے؟ فرمایا: آگر وضوکر ہے تو پھر کوئی حری نمیس ہے اور وہ اس سے گزر مجی سکتا ہے۔ (المتهذیب)

مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کہ بیتم (۱) یا تو تقید پرمحمول ہے کیونکہ بہت سے خانفین اس طرح کرنا جائز جانے ہیں۔ (۲) یاب ضرورت کے وقت پرمحمول ہے۔ کیونکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلائم کا ارشاد ہے کہ خدا کی کوئل چیز الی نہیں ہے جے اس نے حرام قرار دیا ہے۔ مگر کی کہ اسے عند الضرورہ جائز قرار وے دیا ہے۔ (۳) یا مسجد سے مراووہ جانمانو ہے۔ جو کھروں میں بنائی جاتی ہے واللہ اعلم۔

۱۵۔ جناب فاضل طبری تغییر مجمع البیان میں مفرت امام تھیا تر قلیدالسلام سے دوایت کرتے ہیں۔ کرآپ نے آیت مبارکہ "ولا جنباً الا عابدی سبیل "کے یہ عنی بیان کے کہاس کا مطلب یہ ہے کہ جب آ دی جنابت کی حالت میں مجدوں میں داخل ندہوں مرصرف کررتے ہوئے۔ (مجمع البیان)

ا۔ حضرت امام حسن عسكرى عليه السلام حدیث ميدالا يواب على صلسله ميں حضرت رسول خداصلي الشعليه وآله وسلم مصدوایت كرتے ميں فرمايا جوفض خدااور آخرت پرايمان ركھتا ہے وہ بحالت جب اس معجد ميں شب باشى فركر نے سوائے محمد وعلى و فاطم وحسن وحسن اوران كى اولا ديس سے طيب و طاہر استيوں كے (تغير منسوب بدام حسن عسكري)

#### باب١٢

# جب آ دی کے لئے پینیمراسلام سلی الله علیه وآله وسلم اور آئمه طاہرین علیم السلام کے گھروں میں داخل ہوتا کروہ ہے (اس باب میں کل پانچ حدیثیں ہیں جن کار جمہ حاضر ہے)۔ (احتر مرجم عنی عنہ)

جناب محد بن صن صفار باسنادخود بكر بن محر صدوایت كرتے بیں ان كابیان ہے كہ ہم حضرت امام معظم صادق علیہ السلام ك مكان پر حاضر ہوئے كے لئے مدینہ نظے راسته على ابو بھیر بھى ایک بازار سے فكل كر ہمار ہے ہمراہ ہو گئے ۔ جبكہ وہ خب تقے مرجمیں اس كاكوئى علم بیس تھا دحتی كہ جب ہم امام علیہ السلام كی خدمت بیس حاضر ہوئے تو آپ نے سر بلندكر كے ابو بھیر . كی طرف و یكھا اور فر مایا : اے ابو محمد اكمیا تحمیمیں معلوم نہیں ہے كہ جب كؤیس چاہیئے كہ انبیاء كے كھروں بیں داخل ہو ۔ پس بین كرا بو بھیروالي لوث كے اور ہم اندرواخل ہو كے ۔ (بھائر الدرجات كذائی ۔ قرب الاسناد)

- ۳۔ اس سے پہلے باب عصد یٹ نمبر ۲۲ رچک ہے جس میں ایک جب بدو کا حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونا اور امام کا اے ٹو کنانہ کور ہے۔ (الخرائج راوندی)
- ۵۔ جناب محر بن عربالعزیر کشی باستاد خود مکیر سے دواہت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ سرداہ بحری ابو بصیر سے طاقات

  ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے بوچھا: کہاں جارہ ہو؟ ہیں نے کہا: آپ کے مولاوآ گا(امام جعفر صادق علیہ السلام) کے پائ ۔

  انہوں نے کہا: میں بھی آپ کے ہمراہ چانا ہوں۔ چنا نچہ ہم اسم نے آپ کی خدمت میں جاخر ہوئے۔ امام نے تیز نگا ہوں سے

  ابو بصیر کی طرف و یکھا اور فر مایا: آیا تم جنابت کی جالت میں انہیاء کے کھروں میں وافل ہوتے ہو۔ ابو بصیر نے (امام کی ناراضی

  محسوں کرکے ) کہا: میں خدا اور آپ کے قیرو فیضب سے خدا کی پناہ ہا تکہا ہوں۔ اور خداسے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اور (وعدہ

  کرتا ہوں کہ) پھر بھی ایسیانیوں کروں گا۔ (رجال کشی)

#### بإبكا

جنب اور حائض کامنجد میں کوئی چیز رکھنا جا ترنبیس ہے ہاں البنتہ اس سے اٹھا تا جا تزہم (اس باب میں کل تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

- حضرت شیخ کلینی علیدالرحمد باسنادخودعبداللدین سنان سے روایت کرتے ہیں۔ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے جب اور حائف کے بارے میں سوال کیا کہ آیا وہ مجد سے کچھ سامان اٹھا سکتے ہیں؟ فر مایا: ہال لیکن وہ مجد میں کچھ دکھ نہیں سکتے۔(الفروع)
- و۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ با سنادخود زرارہ وقد بن سلم سے اوروہ حضرت اِمام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ کہ

  آپ نے فر ملیا جب اور حاکف مبحر میں داخل شہوں ۔ محرگز رتے ہوئے۔ پیرفر مایا : وہ سجد سے بچھا شحا تو بیلتے ہیں مگراس میں

  بچرد کھنیں سکتے ۔ زرارہ نے عرض کیا ۔ مولا اکیاں جہ ہے کہ دوہ اٹھا تو سکتے ہیں۔ مگر دکھنیں سکتے ؟ فر مایا: (ان میں بی فرق ہے

  کہ) جو چیز مبحد میں پڑی ہے دہ مجدور ہیں کہ دوہ اسے مبعد سے بی اٹھا کیں گے۔ مگر جو چیز ان کے پاس ہوہ (اے مبحد میں

  رکھنے برتو مجورنیس ہیں کہ ویکہ ) اسے کی اور جگہ مجور کی کو سکتے ہیں۔ (علل الشرائع)
- س۔ جناب علی بن اپر اہیم فتی نے بھی اپنی تغییر میں مرسلا بیر مدے نقل کی ہے گراس میں یوں دارد ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جنب اور حاکض مجد میں کوئی چیز رکھاتو سکتے ہیں گراس سے اٹھائیس سکتے۔ راوی نے عرض کیا کہ اس ک کیا دید ہے کہ رکھاتو سکتے ہیں گرا ٹھائیس سکتے ؟ فرمایا: وہ مجد میں داخل ہوئے بغیر کوئی چیز اس میں رکھاتو سکتے ہیں گر داخل ہوئے بغیرا ٹھائیس سکتے۔ (تغییر تی)

و اف علام فرماتے ہیں۔ کر بعض اصحاب (علماء) نے ان حدیثوں کے طاہری مضمون پڑل کیا ہے۔ (اور جب وحائض کے مسجد میں واض بوکر کوئی چیز اٹھانے کو جائز قرار دیا ہے) (اور باب ۱۵ بیس ذکر شدہ) حدیثوں کو کراہت پرمحول کیا ہے۔ گر پہلاقول (حریمت والا) زیادہ مشہور ہے اور دبی زیادہ قاتلی واق ہے۔ اور ممکن ہے کہ اس رکھنے کے جواز کواس صورت کے ساتھ مختص قرار دیا جائے کہ مجدیش واض ہوئے بغیر کوئی چیز مسجد میں رکھی جائے۔ اس مضمون کی بعض حدیثیں چیش کے (باب ساتھ محتص قرار دیا جائے کہ مسجد میں واض ہوئے بغیر کوئی چیز مسجد میں رکھی جائے۔ اس مضمون کی بعض حدیثیں چیش کے (باب ساتھ میں ) آئے میں گی انشاء اللہ تعالی ۔

#### باب۱۸

جنب آدمی کے سی الیمی چیز کوچھونے کا تھم جس پر خدا کا نام کندہ ہو یا سفید درا ہم کومس کرنے 'اور قرآن مجید کی عبارت وغیرہ کومس کرنے کا تھم؟ (اس باب میں کل چارمدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

- ۔ حصرت شیخ طوی علیدالرحمہ باسنادخود عمار بن موی سے اور وہ حضرت امام جعفرصادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: جب آ دی ایسے کی درہم ودیناد کومس نہ کرے جس پر خدا کانام کندہ ہو۔ (تہذیبین)
- ٧- اسحاق بن عمار بيان كرتے ہيں۔ كه بين نے حضرت المام موى كاظم عليه السلام سيسوال كيا۔ كداكر جنب آ دمي اور حيض والى عورت سفيدرنگ كرد بهمول كومس كرين تو ؟ فرمايا كوئي مضا كفت بين ہے.. (ايضاً)
- ۔ جناب محقق علی جامع برنعلی سے اور وہ باسنا دخود تھر بن سلم سے روایت کرتے ہیں۔ان کا بیان ہے کہ بل نے حضرت امام تھر باقر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ جب آ دی جب ہوتو سفیدرنگ کے درہموں کومس کرسکتا ہے؟ فرمایا: ہاں! بخدا البعض اوقات مجھے ایسادرہم دیاجا تا ہے۔ تو ہیں اسے پکڑلیتا ہوں جبکہ میں جب ہوتا ہوں۔(المعتمر)
- ابداریج حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے دوایت کرتے ہیں۔ کہ آپ نے ان در ہموں کومس کرنے کے متعلق فرمایا:

  جن پر فعدا در سول کا نام کندہ ہو۔ کہ اس میں کوئی جن فی ہیں ہے۔ اور فرمایا: بسااوقات میں خود بھی ایسا کرتا ہوں۔ (الیفاً)

  مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کہ (چونکہ بید عدیث بظاہر سابقہ ضابطہ کے منافی معلوم ہوتی ہے۔ اسلئے اس کی کوئی مناسب تاویل

  لازم ہے۔ اور وہ چند طرح ہو سکتی ہے مثلاً یہ کہ) (ا) ممکن ہے کہ اس طرح در ہم کومس کیا جائے گہ خداور سول کے نام کو ہاتھ نہ

  لازم ہے۔ اور وہ چند طرح ہو سکتی ہے مثلاً یہ کہ) (ا) ممکن ہے کہ اس طرح در ہم کومس کیا جائے گہ خداور سول کے نام کو ہاتھ نہ

  لازم ہے۔ اور وہ چوز پر اور عمار والی صدیمت کو کہ اس میں اس کے اس میں میں جواز پر اور عمار والی صدیمت کو کرا ہت پر محمول کیا ہے۔ بہر حال پہلا قول (اور پہلی تاویل) احوط ہاور اس سے پہلے وضو کے لاواب (بااوغیرہ) میں کرا ہت پر محمول کیا ہے۔ بہر حال پہلا قول (اور پہلی تاویل) احوط ہاور اس سے پہلے وضو کے لاواب (بااوغیرہ) میں کرا ہت پر محمول کیا ہے۔ بہر حال پہلا قول (اور پہلی تاویل) احوط ہاور اس سے پہلے وضو کے لاواب (بااوغیرہ) میں اس کے دو سرے متعلقہ عنوان پر دلالت کرتی ہیں۔

19-L ۔ یہ جب اور چف ونفال والی عورت کے لئے سوائے واجی مجدووالی جارسورتوں کے باتی قرآن کی الاوت کرنا جائز ہے اور جنب کے گئے سات آینوں سے زیادہ کی

تلاوت كرنا مكروه ب-اورسرآ يات سے زياده كى تلاوت كرنامؤ كد كروه ب

(ال باب من كل كياره حديثين مين جن من سائك محروك وجود كرباتي دس كاتر جمه حاضر ب)\_ (احقر مترج عفي عنه)

- حضرت في كليني عليه الرحمة بالنادخود زيدشام مع اوروه معرت انام جعفر صادق عليه السلام سيروايت كرتي بين \_فرمايا: حيض ونفاس والى عورت اورجب آدى قرآن كى تلاوت كرسكة بير (الغروع)
- ابن بكيريان كرتے بيں كمثل في حضرت أمام جعفر صادق عليه السلام سے جنب كے بارے من سوال كيا كم آياوہ كها في سكتا ہے؟ اور قرآن كى طاوت كرسكتا ہے؟ فرمايا بال كھائي سكتا ہے۔ اور قرآن كى طاوت كے علاوہ جس قدر جاہے ذكر خدا بھى كر سكاب! (الفروع الجديب الاستبعار قرب الاستاد)
- ٣- حضرت في صدوق عليه الرحمه باسناد خود الوسعيد خدري سے اور وہ حضرت رسول خداصلي الله عليه وآله وسلم سے روايت كرتے میں - کدا آپ کے معرت علی کووم ت کرتے ہوئے قرایا ایا علی بوقت جس بواورز دت خواب میں اپن بیوی کے مراه لیا ہوا ہووہ اس حالت میں قرآن نہ پر ھے۔ورثہ مھے ائدیشہ ہے کہ آسان سے آگ نازل ہواور دولوں کو جلا كرمسم كر دے۔(القیر، 11 ال، العلل)

حصرت می صدوق علیدالرحداس کی تاویل کرتے ہوئے قرماتے ہیں کداش سے ان جار سورتوں کا پر منا مراد ہے جن میں واجى بجدے ہیں۔اور مؤلف علام فرماتے ہیں كريمى احمال سے كريم مفسوح بوكيا ہو۔ (والشاعلم)

- زراره بان كرتے بيں \_ كريس نے حظرت الم مع باقر عليه السلام ت وريافت كيا كرمائض اور جنب قرآن كا مجم حصد براء سكت بين بخرمايا سوائ (واجي) سجده (والى سورتول ك) باقى قرآن من سے جس قدر جا بين اوراى طرح برحالت ميں ذكر خدام في كرسطة بين - (العلل -العبد يب-الاستصار)
- خطرت في طوى عليه الرحمه باسنا وخود فضل بن بياز ساوروه معرت أمام عمر باقر عليه السلام بدوايت كرت بين فرمايا: اگر حائض اور جب قرآن کی طاوت کریں۔ تو کوئی حرج نیس ہے۔ (تہذیبین)
- عبيد الله بن على أكلى مان كرفع بين كه بين في حضرت امام جعفر صاوق عليه السلام سيسوال كيا كمرة يا حيض ونفاس والي عورت اورجب اور یا خانه پر نے والا آ دی قرآن رہ مسكتے ہیں؟ فرمایا بال جس قدر میابی (بر صفحتے ہیں)\_(اینا)

- ے۔ محد بن مسلم حضرت امام محد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: جب آ دی اور چین والی عورت کیڑے کے ساتھ قرآ ان کھول کر (واجی) مجددوالی سورتوں کے علاوہ باقی قرآ ان میں سے جس قدر جا ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ (ایمناً)
- ۸۔ ساعہ عان کرتے ہیں کہ میں نے ان (امائن ) میں سے ایک امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا جب آ دی قرآن پڑھ سکتاً
   ہے؟ فرملیانہاں سات آ بتوں تک۔ (ایعنا)
  - ٩ حفرت في طوي قراعة بي كمام ك دوس ك دوايت ك مرا الينا)

بؤلف ملام فرمات یں۔ کہ مارے علاء کی ایک جماعت نے اس مقدار سے ذائد کی تلاوت کو کراہت پر محول کیا ہے جبکہ دوسری عدیثوں کو جوسوائے سورعزائم کے باتی قرآن کی تلاوت کو علی الاطلاق جائز قرار دیتی ہیں۔ نفی حرمت پر محول کیا ہے۔۔۔ (یعنی اس سے زائد مقدار کی تلاوت کو کر دوسے مرحزام نیس ہے) یک ان کراہت والی روایتوں میں تقید کا احمال بھی ہے۔۔۔ کو مکدوہ اس معاملہ میں یوی شدنت کے قائل جی ۔ منابرین کراہت بھی مشکوک ہوجاتی ہے۔۔

جناب محقق علی اپنی کتاب المعتر میں فرماتے ہیں۔ کہ'جنب اور حالفن کے لئے جائز ہے کہ سوائے ان سورتوں کے جن میں داجی مجدہ ہے۔ باقی جس قدر چاہیں۔ قرآن کی تلادت کریں۔اوروہ چار سورتیں یہ ہیں۔(۱) اقراء باسم ربک۔(۲) الجم۔ (۳) تزیل السجدہ۔(۳) مم السجدہ۔اس بات کو پرنطی نے اپنی جامع میں باسناد خود حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام ہے دوایت کیا ہے۔'(دلمجتم)

مؤلف علام فرماتے ہیں کے فراؤ کے علاوہ الدو قرآن کے باب (ج کا بلید الل ) ایس مدیشیں ذکر کی جائیں گی جن میں برحالت شرقرآن کی الاوت کرنے کی رخصت وارد ہے۔

#### باب۲۰

جب کے نے وضو کیئے (یا) کلی کیئے اور ہاتھ منددھوئے بغیر کچھ کھانا بینا مروہ ہے

(اس باب مین کل سات صدیثیں ہیں۔جن میں ہے دو تروات کالمز دکر کے باقی پارٹج کا ترجمہ حاضرہے)۔ (احتر مترجم علی عنہ) معنا کار مدر است

- حضرت وی کلینی علیدالرحمه با سنادخودز راره سے اور وه حضرت امام محمد با قر علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: جب آ دی جب بچھ کھانا پینا چاہے۔ تو ہاتھ منددھو کراور کل کرکے کھائی سکتا ہے۔ (الفروع)
- ۲ سکونی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت کرتے ہیں۔ کرآپ نے ایک حدیث کے شمن میں فرمایا جنب آدمی جب تک دونوں ہاتھ ندر جو لے اور کلی ندکر لے اس وقت تک کوئی چیز ند چھنے۔ ورند سفید داغوں (پھلیمری) کا اندیشہ ہے۔ (الفروع۔ النهذیبین)

ساد حضرت فی مدوق علید الرحمد با مناوخود عبید الله بن علی الحلی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علید الله مسروایت کرتے میں فرمایا: جب کوئی آدی جب بوقوجب تک ووضوند کرے اس وقت تک ندیکی کھائے اور ندیکھ بینے ۔ (الفقید)

المراحين بن زيد حفرت امام جعفر صادق عليه السلام علاوه وابية آياء ظاهر بن عليم السلام كسلسله سند بعد حفرت امير المؤمنين عليه السلام ساوروه حفرت رسول خداصلى الشعليدة آلد وللم عدروايت كرتے بين كرة خفرت في حديث منابى على جنابت كى حالت على بحد كام البحث في مائى بهداو فرما يا كرايسا كرنا فقروفا قد كاباعث بهدارايسا)

۵۔ حضرت فی طوی علیدالرحمد بابناد خودعبد الرحمان بن ابوعبد الله سعد علیت کرتے ہیں۔ کدانہوں نے ایک عدیث کے حمن بل معفرت امام جعفرصاد ق علیدالسلام کی خدمت بھی موض کیا ۔ کدکیا جب آ دی دخوکر نے سے پہلے کھائی سکتا ہے؟ فر بایا : ہم لوگ سمال اکٹیزی سے کام لیتے ہیں؟ اسے جا ہے کہ ( کم از کم ) ہاتھ دہوئے اور ضوکر نا افعال ہے۔ (المجد یب)

### إبا

عسل کرنے سے پہلے جب آ دی کے لئے تیل لگانا مروہ ہے۔ (اس بلب میں مرف ایک مدعد ہے جس کا ترجمہ ماضر ہے)۔ (اس جس کا ترجمہ علی عد)

حطرت شیخ کلینی علیه الرحمه باسناد خود حریز ب روایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ بیل نے جھزے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ کمآ یا جب آ دی پہلے تیل لگائے پھر شسل کرے؟ فرمایا ند۔ (الفروع۔ احبذ بیبن)

#### باب٢٢

جنابت کیف اور نفاس کی حالت ہیں خضاب کرنا ای طرح خضاب کی حالت ہیں خضاب کی حالت ہیں اپنے آپ کو بھنب کرنا کرا ہوئ کے ساتھ جا کڑہ سوائے نفاس کی خالت کے مگر یہ کہ خضاب اپنارنگ پکڑ چکا ہوتو پھراپنے کو جنب کرنے ہیں کوئی کرا ہت نہیں ہے داس بیارنگ پکڑ چکا ہوتو پھراپنے کو جنب کرنے ہیں کوئی کرا ہت نہیں ہے داس میں جن بیس سے چار کر دات کا تھر دکر کے باتی نوکا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ) حضرت شخ کلینی علیدالرحمہ باسنادخود الوجیلہ ہے اور وہ حضرت امام موئی کا تم علیدالسلام ہے دوایت کرتے ہیں۔ فرمایا: اگر کوئی حض جنابت کی حالت میں خضاب کرے یا اگر خضاب کیا ہوا ہواود اس حالت میں اپنے آپ کو جب کرے یا نور ہ

لكائة كوئى مضا كقنيس بـ (الفروع)

- ا۔ حضرت من علیا الرحم فرماتے ہیں کہ مردی ہے۔ کہ جس تفن نے خضاب کیا ہوا ہودہ اپنے آپ کوجب نہ کرے۔ جب تک خضاب ایا البتدائیں الیا البتدائیں الیا البتدائیں الیا البتدائیں الیا البتدائیں الب
- س حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسناو خود الوسعید سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ بیں نے حضرت آمام مولی کاظم علیہ السلام کی خدمت بیل عرض کیا۔ کیا جنا بعد کی حالت بیل آدی خضاب کرسکتا ہے؟ فرمایا: ندیکر بیل نے عرض کیا۔ اگراس نے خضاب کیا ہوا ہوتو اپنے آپ کو جنب کرسکتا ہے؟ فرمایا: ندا کارتھوڑ اسا توقف کرنے کے بھوفر مایا: اسے ابوسعیدا کیا بیل تمہیں ایک ایسا طریقہ کارند بنا کال جس کرسکتا عرض کیا ہال ضرور نے مایا: جب مہندی لگا وادو و اپنا دیگ بکڑے تو ہی کہ اس خشک جامعت کرسکتا ہو۔ ( تہذیبن )
- م۔ کردین اسمنی بیان کرتے ہیں۔ کہ بی نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فرمارہ سے کہ جب آدمی جنب ہوتو خضاب ندکرے۔ اور جب خضاب کیا ہوا ہوتو عشل دیکرے۔ ( لینی اپنے آپ کوجب ندکرے)۔ (ایساً)
- ۔ صاصبیان کرتے ہیں۔ کسی نے عبرصائ (حضرت امام موی کاظم علید البلام) سے موال کیا کدآ یا جب آ وی اور جض والی عورت خضاب کرسکتے ہیں؟ فرمایا ہال کوئی مضافقتر ہیں ہے۔ (ایسلاً) ا
- ٢- جعفر بن محر بن يونس بيان كرت بير كران كوالد (محر) في معزت الم موى كاظم عليه السلام كي خدمت على أيك كموب ارسال كياجي بين مسئله إلى معندات المرساق ا
- 2۔ جناب فی حسن بن فضل طبری عیافی کی کماب اللیاس سے اور دو حضرت انام مضاعلیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: جب آدی کے لئے خضاب کرنا محروہ ہے۔ نیز فرمایا: جو فضل جنابت کی مالت میں خضاب کرے یا خضاب کی حالت میں اسے آپ وجب کرے تواس کے متعلق خطرہ ہے کہ شیطان اسے کچھ تکلیف ندی پنچائے۔ (مکارم الاخلاق)
- ۸۔ نیز حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔فرمایا: جنابت کی حالت میں خضاب نہ کرواور نہ ہی خضاب کی حالت میں خضاب کی حالت میں استینان حاضر ہوتا ہے (اور تکلیف حالت میں البت نفاس والی عورت اگر خضاب کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ (الیشا)
- 9۔ نیز حضرت اہام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: نفاس والی عودت خضاب کر سکتی ہے۔ (ایضاً) مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کہ آئندہ (حیض کے باب ۲۳ ویاب ۳۲ میں) کچھالی مدیثیں ذکر کی جائیں گی جواس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔

#### باسيام

# جب کے لئے اور دلگانا ' مجھنے لگوانا' (کوئی حیوان باپریدہ) فرنے کرنا اور ذکر خدا کرنا جائز ہے (اس باب ش کل تین مدیش این جن کا ترجم معاضر خدمت ہے)۔ (احتر مترجم علی عدد) ۔

ا معفرت في كليني عليه الرجمه باسناد خوطبي سه اوروه ومعفرت امام جعفر صادق عليه السلام من روايت كرت عيل فرمايا: اكركوكي بعض منه واليت كرت عيل فرمايا: اكركوكي بعض منه والمرتبي المرادي المركوكي بعض منه والمرتبي المركوكي بعض المرتبي المركوكي بعض منه والمرتبي المركوكي بعض منه والمرتبي المركوكي بعض منه والمرتبي المركوكي بعض المرتبي المركوكي بعض المرتبي المركوكي المركوكي

یا۔ سکونی جغرت اہام جغفرصاوق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں۔ کرتا پ نے ایک مدیدے کے حمن میں فرمایا: اگر کوئی جب آ دی نورولگائے کچھنے لگوائے اوروز ک کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ (ایساً)

سار دیرت فی طوی علید الرحمد با ساد خود ملی بن بقطین کے ظلم (سلم) سے دواہت کرتے ہیں۔ اس کا بیان ہے کہ ایک بارین نے حضرت امام موک کاظم علید السلام کو یہ سلام علوم کرنے کے بلے عط کھنے کا ارادہ کیا۔ کہ آیا جسب آوی فورہ لگا سکتا ہے یا نہ؟ کیکن ابھی میں نے خط کھیا نہیں تھا۔ کہ امام کا میرے ہام ایک خط آ یا جس میں کھلا تھا۔ کہ نورہ لگا ناجب آ دی کی صفائی میں اضافہ کرتا ہے۔ ہاں البتہ جب آ دی نے خضاب کیا ہوا ہوتو مجامعت مرکز ہے اور دسی اس محدث سے جمیستری کرے جس نے خضاف کیا ہوا ہور (جمد بنب اللہ کام)

و لف علام فرمات ہیں۔ اس سے پہلے قرائت قرآن کے (باب ۱۹) اور آول ب فلوت کے (باب کے اور آواب جمام (باب ۱۸) میں بعض ایس مدیشیں میان ہو چک ہیں۔ جوال بات پر دلالت کرتی ہیں۔ کو جب کے لئے نورہ لگانا۔ اور فر کر خدا کرنا جا کر ہے۔ اور آسکی حدیثیں بھی اسپنے مقام پر (ج ۱۸ ایواب الذبائ بلب کا میں ) آسکیں گی جو ذری کے حکم پر دلالت کرتی ہیں۔ (کہ جب کے لئے ایس میں کوئی احکال فیس ہے)۔

### باب

عسل کرنے سے پہلے کل کرناناک میں پانی ڈالعامتیب ہواجب نہیں ہے۔اور کسی عضو کے بھی اندرونی حصد کا دھوناواجب نہیں ہے

(ال بأب بين كل آم محديثين بين بين بين عن من ومردات وهمردات وهم وكرستى باقى چيكاتر بمرحاض به) (احتر مترجم على عنه)
ا- حصرت في طوى عليه الرحمه باسنادخود زراره من دوايت كرت بين ان كابيان ب كه يش في معزت امام جعفر صادق عليه السلام سي مسل جنابت (كي كيفيت) م متعلق سوال كيا؟ فرمايا: سب سي پهلوتوا ينها تهده وو سيخروا كين باتهد ساكن با كين

پر یانی دالو۔اوراسے ای شرم گاہ کود مودک پر کلی کرو۔اور باک میں پانی دالو۔اس کے بعد سل کرو۔ (تہذیب الاحکام)

- ا۔ ابد بھیر بیان کرتے ہیں۔ کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے شل جنابت کے بارے میں سوال کیا؟ فرمایا: پہلے تو ہاتھوں پر پانی ڈالواور کف دست کو دھوؤ۔ پھر پانی میں ہاتھ ڈال کر شرم کا ہوکودھوؤ۔ پھر کلی کرو۔ اور باک میں پانی ڈالو۔ بعد از ال سر پر تین بار پانی ڈالواور منددھوکرا ہے اور جسم پر پانی ڈالو (اور بھر تیب معلوم شسل کرو)۔ (ایساً)
- ا ساعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے کی کرنے اور ناک میں پائی والے کے متعلق سوال کیا۔ فر مایا: بیدونوں کا مسنت ہیں۔ اور اگر بھول جا واتو ان کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ (ایسنا)
- ٧- عبدالله بن سنان حضرت امام جعفر صادق طيد السلام سيدوايت كرت عين فرمايا: ناك اور منه جب بيس موت كونكدوه تو بعيد رجة بين (البقران كاعدوني حصر كادموناها بين بين بين كالدرايية)
- ۵۔ جینرت فی صدوق علیدالرجمہ باسناد خود ابدیکی الواسطی سے اور وہ بالواسطیا یک فیض سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیدالہام کی خدمت ہیں عرض کیا کہ جب آدی (واجاً) کل کرے (اور مناک بین پانی ڈالے؟) فر مایا: نند (پھر اس مطلب کی سریدو ضاحت کرتے ہوئے فرایا) بدن کا صرف فلام رجب ہوتا ہے۔ اس کا بابلی جب بین ہوتا اور مند (اور مناک ) باطن میں سے ہے۔ (علل الشرائع)
- مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کہ اس تم کی بعض صدیثیں اس سے پہلے وضو (کے باب ۲۹) اور مسواک (کے باب ایمل) گرریکی موافق علام فرماتے ہیں۔ کہ اس میں کی انشاء اللہ تعالی۔

#### باب۲۵

جنب مروہ ویا عورت اس کے لئے وضوع شمل یا تیم کے بغیر سوتا مکروہ ہے مگر حرام ہیں ہے

(الباب میں کل مجمد بیش ہیں جن میں سے ایک مررکو چوڈ کر باتی پانٹی کا ترجمۂ حاضر ہے)۔ (ابحتر مترجم علی عند)

ا حضرت بی صدوق علیہ الرحمہ با سادخود عبید اللہ الحلق ہے روایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ جعرت امام جعفر صادت علیہ

السلام ہے دریافت کیا گیا۔ کہ آیا جب آدی جنابت کی حالت میں سوسکتا ہے؟ فرمایا: ایسا کرنا کروہ ہے جب جک (حسل یا)

وضون کرلے۔ (المفقیہ)

اد ابد بعير حفرت انام جعفر صادق عليه السلام سنة اور وواسية آباء طابر في بيم السلام كسلند سنة حفوت اجر عليه السلام عند والنات كرت جين فرمايا مسلمان لوچا بين كرحالت جنابت بين شهو عداور جب سوع توطهارت كرت كم سوسة اور اكرياني دستياب ندموتومني سنة تيم كرسات (علل الشرائع والحسال)

مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کہ بیاد شادا تجاب پر جمعل بھے۔ کیونک پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے اور آئندہ بھی ذکر کیا جائے گا۔ (کہ

ا۔ حضرت فی طوی علیدالرحمد باستاد فود مبدالرحن بن الوجه الله بدوایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان دہے کہ مثل نے حضرت اما چھٹر صادقی بطیدالسلام سے سوال کیا۔ کرایک آوی اٹی ہوی سے جہسٹر کیا گیا ہے۔ کیاد واس مالت میں سوسکا ہے؟ امام نے اس کے جواب میں بیآ یت پڑھی: ''الملله یقدو فی الانفسس نئ الاید ۔ (کرفعاد دوجون کوموت کو اقت قبض کرتا ہے۔ اود جونیس مرتے ان کو فیند کروقت قبل کرتا ہے کیا مبلوم کردات کے وقت اے کیا معید میں آجا کے اس لئے اسے بیا بینے کہ جب اس کام ہے فاد نے موقو عمل کرنے۔ (المتحدید)

و لق علام فرمات بيل ركدا كل وقرم الجي معلوم كر بيك مور كديدا تجانب برجول ب)-

الم معدالا ورج مان كرتے ميں - كدمى في حضرت امام جعفر صاحق عليدالظام كوفر ماتے ہوئے سنا كدفر مار ب تقد كر جنب آدى موسكتا ب اوراى طرح جنب مورت بھى موسكتى ہے - (اليشا)

۵۔ بیز صرت شیخ طوی طید الرحمہ باسنا دخود ماعہ سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ یس نے صدرت امام معظم صادق علی السلام سے سوال کیا کہ ایک فخص اپنے کو جب کرتا ہے می سوٹا جا ہتا ہے قام بایا: اگر جا ہے قوضوکر لے دیکر فسل کوٹا کے بعد یادہ پہند ہے۔ اور بھی افضال بھی ہے۔ اور اگر وضوا ورشسل کیے افٹے سوجا سے تو کوئل مضا انگذریس ہے۔ انشا واللہ (العبد یب والفروع)

#### باب٢٢

عنسل جنابت اوراس کی دونوں قسموں (تر یمی وارقای) کی کیفیت اوراس کے دیگر بعض احکام کابیان
(اسباب میں کانسولہ مدینیں ہیں۔ جن میں ہے ایک گوگر دار کے اگر دکرتے باتی آئے کا ترجہ ماضر ہے) ۔ (احتر مترجم علی عنہ)

المجموری کلینی علیہ الرحمہ با سناو خود محر بن سلم ہے روایت کرتے ہیں۔ ان کابیان ہے کہ میں نے اوامن میں سے ایک ام ما میا اسب سے پہلے تو اپنے ہاتھ وہوؤ کے محرائی برم کا کہ وہوؤ کے علیہ السام سے مسل جنابت (کی کیفیت) کے متعلق ہوالی کیا؟ فر مایا: سب سے پہلے تو اپنے ہاتھ وہوؤ کے محرائی برم کے اور السام کی جن میں مرتبہ ریر پائی ڈالو کی روود وہارتمام جم پر پائی ڈالو۔ (المروع والم المراس) کی جس جامل ہوا ہے گا۔ وہ حصہ پاک ہوجائے گا۔ (الفروع ۔ والم تریب)

زراره بیان کرتے ہیں۔ کہ میں نے (امام کی خدمت میں) عرض کیا۔ کہ جنب آ دمی کس طرح حسل کرے جم مایا: اگر اس کے ہاتھ پرکوئی نجاست شہوتوا ہے پانی میں ڈیوئے۔ اور تین چلو پانی سے اپنی شرمگاہ کوصاف کرے پھر تین چلو مر پرڈالے۔ پھرا بے داکیں کندھے پردوبار ڈالے (ایسی داکیں کندھے پردوبار ڈالے (ایسی داکیں جانب پر) ہیں، جس مقام پریانی جاری ہوجائے گا کانی ہوگا۔ (الفروع)

۔ ربی بن عبدالله معرسام جعفر صادق علیہ السلام ہواہت کرتے ہیں۔ فرمایا بجب آدی تمن بارسر پر پانی ڈالےاس سے کمتر کافی نہیں ہے۔ (ایساً)

حضرت فی طوی علید الرحمہ باسناد خود زرارہ سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ
السلام کی خدمت میں شل جنابت کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا؟ فر مایا سب سے پہلے ہاتھ دھونے سے ابتداء کرے۔
پر بائیں ہاتھ پر پائی ڈال کراس سے شرمگاہ کو دھوؤ ۔ پر کل کرو۔ اور ناک میں پائی ڈالو۔ پھر سرسے لے کر پاؤل تک ساراجہم
دھوؤ ۔ (فر مایا) اس شسل نے پہلے یااس کے بعد وضوئیں ہے۔ اورجم کے جس جس صدیر پائی ڈالے جاؤے ۔ وہ پاک و
صاف ہونا جائے گا۔ اور اگر کوئی جب آ وی (آب جاری یا آب کیر میں) یکبارگی شسل ارتمای کرنا چاہے تو میکائی ہے۔
اگر چہم کو فریکی رکڑ ہے۔ (احجذیب)

احر بن فحر بن ابونھر بیان کرتے ہیں۔ کہ بی نے حضرت امام رضاعلی السلام سے سل جنابت کی کیفیت کے بارے بیل موال
کیا؟ فرمایا: پہلے داکیں ہاتھ کو کہنی سے لئے کرا لگیوں تک دھوؤ۔ پھر اگر ہو سکے تو (استبراء کے طور پر) پیٹاب کرو پھر برتن بیں ہاتھ ڈال کرجم کی فلاہری نجاست دور کرو۔ پھر (اصل مسل شروع کرتے ہوئے) پہلے سراوراس سکہ بعد بدان پر پانی ڈالو۔اوراس مسل بی وضوئیں ہے۔ (الیمناً)

على بن جعفر بيان كرتے ہيں \_ كمش نے اپنے بھائى جناب اہم موى كاظم عليه البلام ب سوال كيا \_ كما الكو كئى جب آ دى شل جناب كا جناب المرح الله الله من يوتى بوئى بارش ميں كمير ابوجائے ادراس طرح اپنے سراور بدى كود و الله الله الله على مات الله الله على الله على

(العبديب كالمتعاد المقية قرب الاساد)

حضرت في كلينى عليه الرجمه بإسناد خود طبى سدوايت كرت بين ان كاميان ب كدين في حضر عدام ويعفر صادق عليه السلام كوفر مات موت سنا كدفر مارب سف كدا كركونى جب آدى يكبارك (كثير يا جادى) بإنى بين فوط لكات - (اور بابرنكل آية) تو اس طرح اس كافسل جنابت بوجائ كار (الفروع - كذانى المتهذيب والاستيصار) ۸۔ محدین ایفترہ ایک جنس سے اوروہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ کرامائم سے دریافت کیا گیا۔ کہ اگر کوئی جنب آدی بارش میں کھڑا ہو جائے سے اس کا ناس کے تام بدن سے بہد نظارہ آیا اس طرح اس کا عسل جنابت ہوجائے فرطیانیاں۔ (الفروع)

مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کداس تم کی بعض حدیثیں اس سے پہلے (آب مضاف اور وضو کے ابواب میں) گزر چکی ہیں۔ اور بعض اس کے بعد (باب ۱۳۱۱ میں) آئیں گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

#### باب٢٢

# عسل جنابت كے بعد ياؤں دهونے كاحكم؟

(ال باب شی کل تمن صدیثین بین بین میں سے ایک اکر رکوچھوڈ کر باقی دو کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احظر مترجم عفی عند)

- حضرت فیٹ طوی علیہ الرحمہ با بیناد تو دہم بن تعلیم ہے روایت کرتے بین کہ آپ نے نظش جنابت کی کیفیت بیان کرتے

ہوئے فر مایا کہ اگرتم میعاف ستحری جگہ میں ہوتو چھر پاؤں کے بدو ہونے میں کوئی مضا لکے نہیں ہے۔ اورا گرائی جگہ پر ہو جو
صاف ستحری نہ ہو ۔ تو چھر پاؤں کو مولو۔ (الغرض پاؤں دھونے یا نہ دھونے کا تعلق طاس سے نیس ہے۔ بلکہ اس کا تعلق طاہری
نواخت کے ماتھ ہے )۔ (تہذیب الاحکام)

حضرت فی خصدوق علیدالرحمہ باسنادخود وشام بن سالم سے روایت کرتے ہیں۔ان کابیان ہے کہ ہیں نے حضرت اہام جعفر مادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ کہ میں شال جنابت دغیرہ الی جگہ کھڑے ہوکراور سندھی جوتا پہن کر کرتا ہوں؟ جہاں پیشا ب کیا جاتا ہے؟ کیا شسل کے بعد پاؤل دھوؤں؟ فر مایا: اگروہ پانی چوتمبارے جم سے بیچے بہدر ہاتھا۔ پاؤل کے جہاں پیشا ب کیا جاتا ہے؟ کیا شسل کے بعد پاؤل دھوئے کی ضرورت نیس ہے۔ (المقتیہ کذائی الجذیب والفردع)

مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کوائی سے پہلے (باب بھاان آب مطلق میں) اس تم کی بعض مدیشیں گزر چکی ہیں۔

#### باب۲۸

عسل ترتیبی میں ترتیب واجب ہے اور اگر اس کی خلاف درزی کی جائے تو اس طرح عسل کا اعادہ لازم ہے کہ جس سے ترتیب حاصل ہوجائے ہاں البند ارتماع میں اس کی ضرورت بیس ہے (اس باب میں کل چارسویشیں ہیں جن میں ہے دو کر رات کا تھر دکڑے باقی دوکا ترجہ حاضر ہے)۔(احقر مترج عفی عنہ) حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ بانناوخود زرارہ ہے اور وہ حضرت الم جعفر ضاول علیہ السلام ہے دوایت کرتے ہیں۔ فرمایا: جو محفی طلب جنابت کرے مرسر کوند ہوئے۔ اور دوسر اجنسل کرے اب سرکود مونا جا ہے۔ قواس کے از سر نوشسل کرنے کے سواکوئی جارہ کارٹیس ہے۔ (الفروع)

ا۔ بی داوی انی معرت سے روایت کرتے ہیں۔ کہ آپ نے شل جنابت کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ پہلے تین چلودک سے شرمگاہ کو جو کے نظر میں جانب پردو چلودک سے شرمگاہ کو جو سے نظر مربر پر تین بحر پورچلود اسلے۔اس کے بعد دائیں جانب پردو بار بعد از ان کی جانب پردو بار کا عصوں سے بیچے کی طرف ) یائی ڈالے۔الحدیث۔(ایشاً)

عُولَفَ هلام فرماتے ہیں۔ کہ اس میم کی بعض حدیثیں کیفیت مسل (باب ۲۱ میں) اور رتب وضوے سلسلہ میں گزر دیگی ہیں۔ اور کھا کندہ (باب ۲۹ و باب ۳۱ میں) اور مسل میت کے بیان میں بعض ایسی حدیثیں ذکر کی جا کیں گی جو اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔ کہ وہ مسل جنابت کی طرح ہے۔ اور وہاں اس میم کی مجمد میشیں بھی خدکور ہوں گی۔ جو بناتی ہیں۔ کوسل میت می ترتیب واجب ہے۔ اور اس کی داکیں جانب کا اس کی باکس جانب پر مقدم کرنالازم ہے۔ (لہذا تیجب پر آمد ہوگا کے مسل جنابت میں بھی اس ترتیب کا لمح خار کھنا ضروری ہے) احتیاط کا بقاضا بھی بھی ہے۔ اور اس پر ہمارے علاء وفقہا وکا مل ہے۔

#### باس۲۹

اعضاء عسل على موالات ومتابحت واجب نبيل ہے۔ اوران على ديرجائز ہواراً تا محسل كا اعدہ واجب ہے داور دوسرے آدى كوشل كا اعدہ واجب ہے داور دوسرے آدى كوشل كا اعادہ واجب ہے داور دوسرے آدى كوشل كا این بلانے لائے كا حكم و يتاجائز ہے اور نماز كے وقت سے پہلے پورے یا بحض عسل كاكر تاجائز ہے در اس باب عن كل چار مدیش بین جن جن میں ہے ایک کر رکوچو در کر باقی تمن كا ترجہ ماضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عدر) معنوساوق محدرت شخطوى عليه الرحمہ بان كو خدمت ميں حاضر ہوا۔ اس وقت وہ ایک گورت سے پہر گفتگو كر دہ ہے جس نے بہت وي عليه السلام كے تيمہ ميں ان كی خدمت ميں حاضر ہوا۔ اس وقت وہ ایک گورت سے پہر گفتگو كر دہ ہے جس نے بہت وي عليه السلام كے دور بال تا تي الله تا ہے ہوں گائی تو ) امام نے تيمہ آواز دى كر قريب آدے (پھر از خود فر مایا) ہے مادر اساعیل تھى (امام كے بوے صاحبز اوے كى ماں) جو آئی تى اور بر اخیال ہے كہ ہو وی جگہ ہے جہاں گڑ خور مائل خدانے اس كے تى كو اكارت كيا تھا۔ ماحبز اور كى ماں ) جو آئی تى اور بر اخیال ہے كہ ہو وی جگہ ہے جہاں گڑ خور مائل خدانے اس كے تى كو اكارت كيا تھا۔ (ہوا اس طرح كى ماں) بو آئی تى اور بی میں نے اس سے مقاربت كی اور میں نے اس سے كہا كہ (حسل جنابت كے سلامی مرف مرد ور لے اور اس بی وقیال وقت دوسرے جم كاشس كر لينا اور سر دور مائل كار اس طرح من كو اس بات كار مردست) مرف مرد ور لے اور اس و بی تو اس وقت دوسرے جم كاشس كر لينا اور سردور تا (اس طرح منسل جنابت كار مردست) مرف مرد ور لے اور اس وقت دوسرے جم كاشسل كر لينا اور سردور تا (اس طرح منسل جنابت كار

بعوجائے گا) تا کہ تیری الکن کوشک نہ ہو (ہی جب وہ سر دحوکر اور اسے فٹک کر کے) جب اپنی الکن کے فیڈ بیل کوئی چیز افغانے کے لئے داخل ہوئی تو ماور اسا عیل نے (کس شک کی بنا پر) اس کے سرکو ہا تھ لگا ہے اور جب اسے ہالوں شربیائی کی تری محبول ہوئی تو (اس کا شک یعین سے بدل گیا۔ اور نسوائی فیرت کا مطاوع ہوگر) اس کا سر منڈ وا یا اور اسے مارا بھا۔ (اماتم نے فرمایا) عمل نے اس سے (آئ کے) کہا ہے کہ بید وہ جگدہے جہاں خدانے (گزشتہ خال) تیز درج کی فضائع وا کارت کیا تھا۔ (استجمار)

ا۔ معرت فی کلین علیه الرحمد باسناوخود ابراہیم بن محرالیمانی سے اوروہ معرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے بین ۔ کدفر مایا: کد معرت علی علیه السلام ایسا کرنے بیس کوئی مغما تعذیب کلیعے تھے۔ کہ جنب آ دی سرآؤ می سویرے دھوے۔ اور ووسراجہم نماز (ظهرین) کے وقت دھوے۔ (الفرق والعبلایب)

جناب مدی مساحب المدارک معرت فی صدوق کی کتاب و مون الجالس کے والہ سے اور وہ معرت امام جعفر صادق علیہ المسالم سے دوایت کرتے ہیں۔ فرمایا جسل کے اس طرح معے بھرے کرتے ہیں کوئی مقبا کھنے ہیں ہے۔ کہا وی اپنے ہاتھ میں میں اور دوار کے پہر ) دو لے اور دوسرے جم کے دونے کوئماد (ظہرین) کے وقت تک مؤخر کے (اور نماز کا وقت کر مائل ہونے کے بعد دو و نے کے بعد دور و مراجم دھونے کے ہیا کوئی حدث سرز دوالل ہونے کے بعد دو و نے کے بعد دو و نے کے بعد دور و کے اور درار کی اور کا در اور کی اور اور کا در ک

و الف علام فریاتے ہیں کہ فل اذیں وقت ہے پہلے وضور نے کی بحث میں (باب ۱۱ اور ابواب جنابت میں سے باب ۱۵ میں)
ایک مدیثیں گزریکی ہیں۔ جو سل کے نماز کے وقت ہے پہلے کرنے کے جواز پردلاات کرتی ہیں۔ ای طرح دب کی غیروالی صدیثیں بھی اس مقصد پردلالت کرتی ہیں۔

ا آگرقرآن اورتاری انها وظام میم باسلام می جناب طیل خداگی دو دوجای (ادراس میل اور ادراس مالی کے داخیات اوران کے موکنانہ ساتھات (بلک خود باقی اسلام می انسلام می بالدی ب

جنہیں ہوڑہ بنا وہ جاتے ہیں سفینوں جن کریر ایٹا، تر کی حج کے کم

کردم اشاری و محرد فی محم (امرح جم فی ص

المراد من الدون الما المراد ا

#### باب

اگر خسل جنایت کے بعد جسم پرخوشیو خلوق زعفران اور گوندوغیرہ کا اثر باقی رہ جائے تو جائز ہے (اس باب میں کل تین حدیثوں ہیں۔ جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عنہ)

حضرت فی طوی علیدالرحمد با سنادخودا براجیم بن او محود بدوایت کرتے بیں۔ان کامیان ہے کہیں نے حضرت امام رضاعلیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ کدا کے مخص جب ہوتا ہے اوراس حالت میں اپنے جبم پر خلوق خوشو یا کوئی لیدیدار چز جیسے روی کو خدم غیرہ دلگا تا ہے۔اور جب عسل کرتا ہے۔اوراس سے فارغ ہوتا ہے تواسیے جسم پران چیزوں کا پھینشان و پھتا ہے تو؟ فرمایا:اس میں کوئی مضا کفتہیں ہے۔(الفروع۔الہذیب)

اساعیل بن ابوزیاد حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے اور دواسین آیا و طاہر بن علیم السلام سے روایت کرتے ہیں۔فرمایا کہ حضرت رسول خداصلی الله علیه وآلہ وسلم کی ہویاں قسل جنایت کرتی تغییر تو خوشو کی زندی ان کے جسوں پر باتی رہ جاتی تھی۔ اور بیاس وجہ سے تھا کہ آنحضرت نے ان کو صرف بیتم و سے رکھا تھا کہ جسوں پر پانی ڈالا کریں۔ ( بین جم کورگڑ نے اور خوشو کے نشان کو کھر بینے کا تھم نیس دیا تھا)۔ (المجذیب وکڈائی علل الشرائع)

س۔ عمار بن موی ساباطی جعفرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے اس جین والی عورت کے بارے میں جس نے شل چین کیا محراس کے جسم پرزعفر العالگا ہوا تھا۔ فرمایا: اس میں کوئی مضا کھنے بیس ہے۔ میں جس نے شسل چین کیا محراس کے جسم پرزعفر العالگا ہوا تھا۔ فرمایا: اس میں کوئی مضا کھنے بیس ہے۔ (احمد یب الفقیہ ۔الفروع)

#### باب

عسل میں اس قدر کافی ہے کہ اس پھسل کانام صادق آئے اگر چہ تیل ملنے کی طرح ہو۔ ہاں البتدایک صاع پانی کے ساتھ متحب ہے

(اس باب شراکل چوصدیشی بین جن شل سایک کردکوچوو کر یاتی پاخ کا ترجیه حاضر ہے)۔ (احقر سرج عفی عنه) حضرت شخص صدوق علیہ الرحمہ باسنادخود زرارہ سے اوروہ حضرت امام محمد یاقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے ایک حدیث کے حمن شرفر مایا: جو محض تنہا عسل کرے اس کے لئے ایک صاع پانی ضرودی ہے۔ (الفقید)

ا۔ حضرت من مجلینی علیدالرحمد باسنادخود حسن میشل سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے دوایت کرتے ہیں۔ فرمایا: حائف نو (4) دمل (ایک بیانہ ہے) پانی سے عسل کرے۔ (الفروع)

- س۔ زرارہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا بحب آدی کے جم برتھوڑ ایا زیادہ جس فقدر بھی پانی جاری ہوجائے وہ کافی ہے۔ (ایسنا وجمد سین)
- س۔ محدین سلم معرف امام مرباقر علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: جب حائف کے بالون تک پانی کی قری بھی جائے ق کانی ہے۔ (الفروع)
- ۵ معرف فی طوی علیدالرحد باسطاد خود زرار و معدروایت کرتے بین الان کابیان ہے کہ یس نے حضرت انام محمد با قرطیداسلام معروال کیا کے مسل جنابت کرنے کاطر یقد کیا ہے؟ فر مایا سر پرتین چلو پائی ڈالواور پھرجسم کے داکیں باکیں بائی ڈالواور تیل کی طرح (قلیل) پانی کافی ہے۔ (احبد بیب)

مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کہاس سے پہلے وضوے (باب ۵۱) استخاء اور آب مضاف و مستعمل (باب ۱۰) اور سرحث کے داخل ا ن اور نے سے طسل جنا بت کے واجب ہونے کے بیان میں اس قتم کی بعض صدیثیں ذکر کی جا چکی ہیں۔ جواس مطلب پردلالت کرتی ہیں۔ اور پھڑ کندو ہمی (عسل میت باب عامیں) آئیں گی انشاء اللہ تعالی۔

### بإباتس

# ایک بی برتن ہے مرواور عورت کا حسل کرنا جائز ہے اور مرد کا بہل کرنا اور پانی کا دوصاع یا ایک صاح اور ایک مد ہونا متحب ہے (اس باب میں کل چیوریش میں جن کا ترجمہ حاضرہے)۔ (احتر مترجم علی عند)

- ا۔ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنا دخود جمد بن مسلم سعد واہوت کرتے ہیں۔ ان کابیان ہے کہ میں نے ان (اما مین علیماالسلام میں سے ایک امام علیہ السلام) سے سوال کیا کشسل جنابت کے لئے کس قدر پانی کافی ہے؟ فرمایا: جناب رسول خداصلی الشعلیہ والدوم بانچ مدیانی کے ساتھ اپنی ہوی سمیت عشل کیا کرتے تھے۔ واددونو ن ایک بی بی بی کس ساتھ اپنی ہوی سمیت عشل کیا کرتے تھے۔
- (الروع، اجدين)
- ا۔ حسن من قاسم بیان کرتے ہیں۔ کوش نے معرب امام جعفر صادق علیہ السلام سے او جھا کہ آیا لان ومرد (میاں بول) آیک برتن سے مسل کر کے ہیں؟ فرمایا: ہاں۔ البت پانی میں ہاتھ والے سے پہلے ہاتھوں پر پانی وال لیس (ان کو صاف کر لس ) دان ہ عن م
- الله المرام المرام المرام المناد فود معاوية بن عمارت روايت كريت بيل الن كابيان عب كديش في معظوم المام معفر صادق على المرام المر

علی اوراگرا بیا کی کوئی زود بھی آپ کے مراہ ہوتی و پر ایک صادی اورائی مدے ساتھ کرتے تھے۔ (تبذیبین)

مر حفرت شخ صدوق علی الرحمہ با سناد خود زرادہ سناوروہ حضرت المام کی باقر طبیال سام سندوایت کرتے ہیں۔ فرمایا حضرت رسول خدا مسلی الشعلی و آلمہ و سلم اپنی زود ہیست باخی مدول (ایک صاری اورایک مد) پائی سناورائیک ہی برتن سے شال کرتے ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کس طرح کرتے ہے ؟ فرمایا: آپ اس طرح کرتے ہے کہ پائی ہاتھ میں لے کر پہلے اپنی شرم گاہ کو صاف کرتے ہے کہ پائی ہاتھ میں لے کر پہلے اپنی شرم گاہ کو صاف کریتے ہے۔ بعد اذلال وہ پائی لے کرتا ہے 'مقام' کو صاف کرتی تھیں۔ پروہ اپنی ڈالے اوروہ اپ جسم کرتی تھیں۔ بال تک کردوفول بین سن قادع ہوجاتے تھے۔ الغرض آپ بی تین مدے اوروہ محتر مدوم سے شان کرتی تھیں اور یہ توڑا سا پائی اس لئے کائی ہوتا تھا کہ دونوں مشتر کے شل کرتے تھے۔ ورنہ جو تہا کر ساقو اس کے لئے ایک صاح (چارم) یائی ضروری ہے۔ (المفتیہ)

چی و در این می استان می استان از این می اور الا العظیر سے اوروہ آنائین علیما السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: حعرت رسول خداصلی الله علیہ وآلدوسلم نے ایک مدے وضواور ایک صاع کے ساتھ علی کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ نے اپنی زوجہ

سميت پانچ مر پانی سے شل کیا ہے۔ (التہذیب)

یہاں وہ روایت درج ہے جو جو تھے پانی کے (باب ع) میں کر رچی ہے۔جس میں آنخضرت کا اپنی زوجہ جناب میمونڈ کے ساتھ ایک بڑے گئن سے شسل کرنے کا تذکرہ موجو قسم ہے۔ (آ مالی فروند شیخ طوی ک

### بالبسس

ر برطسل وضو سے بجوی ہے (لیعنی اس سے پہلے یا اس کے بعد وضوکرنے کی ضرورت نہیں ہے)

(اس باب ش کل دل حدیثیں ہیں جن میں سے چار کر دات کا تھر دکر کے باتی چھکا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احتر بحر جم عنی عنہ)

حضرت شی طوی علی الرجمہ بابنا دخود محمد من مسلم سے اور وہ حضرت امام محمد باقر علید السلام سے دوایت کرتے ہیں۔ فرمایا بخشل
وضو سے بدین از کر دیتا ہے۔ (مجر فرمایا) اور کوئ ہما وضو ہے۔ جو عشل سے بادھ کر طہارت اور باکیزگی کا موجب
سے الدا جد سین)

- ۱۔ محر بن عبد الرمن الحمد انی نے حضرت اماعلی فقی علیه السلام کی خدمت میں خطاکھا جس میں بیستلہ کو چھا کہ آیا عسل جعد کے ساتھ نماز کے لئے وضو کی ضرورت ہے؟ امام نے جواب میں لکھا کے سل جعد ہویا کوئی اور سلی اس میں وضو کی ضرورت نہیں میں۔ (ایساً)
- ٣- مارالساباطي بيان كرتے بين كدهرت امام جعفرصادق عليدالسلام سيسوال كيا كيا كم جوفع عبل جنابت يافسل جعد يا

عنل عيدكرے آيا اس عنل سے پہلے ياس كے بعد (نماز وغيره كے لئے) وضوى ضرورت ہے؟ فرمايا بيس عنل كافى م

٧- مبدالله بن سلمان بیان کرتے ہیں۔ کہ یس نے حضرت اوام جعفر صادق علیدالسلام کوفر ماتے ہوئے سنا کروہ فرمارے تھے کہ عنسل کے بعد وضو کرنا بدھت ہے۔ (ایضاً)

۵ : غزام من على من يكي كى مرسل دوايت من الله الله يبل ياس كه العدو ضوكر في در موت قراد در يديا كياب (اينا)

۱- حضرت فی کلینی علید الرحمدفر ماتے ہیں۔ مروی عظم کے کی فسل کے ماتھ دضوئیں ہے۔ موائے ملی جعدے کداس می عشل سے پہلے دخوے۔ (الفروع)

مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کہ چین استحاضہ اور نفاس وغیرہ کے ابواب میں ایسی صدیثیں آئیں گی جوائی مطلب پر دفالت کرتی ہیں۔ (غیرا بھی باب سہ میں بھی اس جس کی احض حدیثیں ذکو کی جائیں گی افتاء اللہ ) البتدان کے متافی بھی بعض حدیثیں آئیں گی جن کی ہم مناسب توجیہ بیان کریں کے افتاء اللہ تعالیٰ د

#### باب

# عسل جنابت سے پہلے یااس کے بعد وضوکر ناجا ترنہیں ہے

(ال باب میں کل سات حدیثیں ہیں جن بھی ہے دو کر رات کو گھر دکر کے باتی پائی کا ترجہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عند)

حضرت بن طوی علیدالرحمہ باسنادخود بیعقوب بن یقطین ہے روائیت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام موئ کا تم علیدالسلام ہے حوالی کیا۔ کہ جو (عثر بیعت) جر بیکل (منجا بید اللہ ) لائے ہیں۔ آیا اس میں جسل جنا بت کے حاتھ وضو ہے؟ فرمایا :جب آ دی صرف اس طرح شمل کرے گا۔ کہ پائی میں ہاتھ ڈالنے ہے پہلے کہنوں تک دولوں التھ دہوے گا بھر جسم سے فاہری نجاست کو دور کرے گا۔ کھراپ مرومند پر پائی ڈالے گا۔ کھردوس سے بدن پر (پہلے دائی جانب پھر باکس جسم سے فاہری نجاست کو دور کرے گا۔ کھراپ مرومند پر پائی ڈالے گا۔ کھردوس سے بدن پر (پہلے دائی جانب پھر باکس جسم سے فاہری نجاست کو دور کرے گا۔ کھراپ مرومند پر پائی ڈالے گا۔ کھردوس سے بدن پر (پہلے دائی جانب پھر باکس جانب) کہ اس اس طرح شمل کمل کرے گا۔ اب اے وضوکرنے کی کوئی خرودت نہیں ہے۔ (المجدیب)

- ۲۔ زرارہ حفرت امام چعفرصادق علیدالسلام ہووایت کرتے ہیں کہآ پ نے شل جنابت کی کیفیت بیان کرنے کے بعد فرمایا: اس سے پہلے یااس کے بعد وضوفیں ہے۔ (ایضاً)
- سے تھم بن جیکم بیان کرتے ہیں۔ کہ بی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے شسل جنایت کے متعلق موال کیا؟ (امام نے جواب دیا۔ پھر) میں نے عرض کیا کہ پھولوگ یہ کہتے ہیں۔ کونسل (جنابت) سے پہلے ثماز والا وضوکرنا چاہیے کامام یہ سن کر مناب کا مطاقت کی ہورکونیا وضویا گیزگی آ ورہے؟ (ایساً)

محد بن سلم بیان کرتے ہیں۔ کہ میں نے حضرت امام محد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ کدال کوفہ حضرت امیر علیہ
السلام سے بیدوایت کرتے ہیں۔ کہ آپ عشل جنابت سے پہلے وضو کرنے کا تھم دیا کرتے تھے؟ فر مایا: ان لوگوں نے
حضرت امیر علیہ السلام پرافتر اپروازی کی ہے! انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی کتاب میں بیرچیز نہیں پائی۔ حالانکہ خدافر ما تا
ہے کہ''ان کنتم جنبا فاحله و آ' کہ اگرتم جنب ہوتو حسل کرو) یعن خدا نے جب آدئی کو حسل کرنے کا تھم تو دیا ہے
مراحد وخور نے کا کوئی تھم نہیں ویا ہے کہ (ایشا)

۔ ابو بکر حصری بیان کرتے ہیں۔ کہ میں نے حصرت امام محد باقر علیہ السلام سے سوال کیا۔ کہ جب میں جنب ہو جاؤں تو کیا

کروں؟ فر مایا: پہلے ہاتھوں کواورشرم گاہ کو دھوؤ۔ اور پھر نما نہ والے وضو کی طرح وضو کرو۔ اس کے بعد شسل کرو۔ (الیشاً)

مؤلف علام فر ماتے ہیں کہ بیر صدیث تقیہ پر محول ہے۔ (کیونکہ بیری الفین کے مسائل کے موافق اور غذہب اہل بیت کے

خالف ہے)۔

#### باب۳۵

عسل جتابت کے علاوہ دوسرے عسلوں سے پہلے وضوکر نامستحب ہے

(اسباب مين كل تين مديش بين جن مين ايك مرركوچود كرباتي دوكاتر جميعاً مرب)-(احقر مترجم في عنه)

حضرت فی کلینی علیدالرحمہ باسنادخودابن ابی عمیر سے اوروہ آیک مخص سے اوروہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: ہرخسل سے پہلے دضو ہے ہوائے خسل جنابت کے۔(الفروع و کذائی العبذیب والاستیصار)

ے حضرت فیخ طوی علید الرحمد باسناد خود علی بن یقطین سے اور وہ حضرت امام مولی کاظم علید السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب تم عسل جمعہ کرنا چاہوتو پہلے وضو کرو۔ پھر عسل کرو۔ (المتہذیب والاستبصار)

مؤلف علام فرماتے ہیں۔ (کہ چوکہ باب ۳۳ میں متعدد حدیثیں ذکر کی جا چکی ہیں۔ جن سے واضح ہوتا ہے کہ ہر سل وضو سے بہلے سے بے نیاز کردیتا ہے۔ اوراس باب ۳۵ کی حدیثوں سے ٹابت ہوتا ہے کہ سل جنابت کے علاوہ دوسر سے شماوں سے پہلے وضوکرنا چاہیے۔ تونو لف علام اس کی توجیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ) (1) یہ دونوں حدیثیں علاوہ اس کے کہ تقیہ کے موافق ہیں۔ ان میں وضو کے واجب ہونے کی کوئی صراحت نہیں ہے بلکہ ان کا سخباب پرحمل کرنا انسب ہے۔ (۲) یہ دونوں حدیثیں میں میں میں کے کہ ہر شمل کے بعد وضوکر تا بدعت ہے۔ اس لئے تقیہ پرمحمول ہیں۔ چونکہ باب ۳۳ میں کی حدیثوں میں میں تھم ذکر ہو چکا ہے۔ کہ ہر شمل کے بعد وضوکر تا بدعت ہے۔ اس لئے بہتر ہے کہ بطورا سخباب یہ دوخوب کے دوخوب کے دوخوب کے اور جس دوایت میں یہ نہوں ہے کہ بہلے یا اس

### كي بعدوضوكرنا بدعت باس مراعشل جنابت بريانفد وجوب وضوكرنا مرادب والله اعلم

### إب٢٦

# عسل كرنے كے بعد خارج بونے والى مشتبد ولويت كا حكم؟

(ال باب من کل چودہ مدیشیں ہیں جن میں سے سات کر رات کو کفر وکر کے باتی سات کا ترجہ معاضر ہے)۔ (احقر مترج علی عند)

ا جہزیت شخصدوق علیدالرحمہ با سناد خود عیداللہ ہی جا گا گھی ہے روایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ حضرت المام جعفر صاد ت

علیدالسلام سے سوال کیا گیا کہ ایک (جنب) آ دی شسل سے پہلے (بطور استیراء) پیشاب کر کے شسل کرتا ہے۔ اور اس کے بعد

اس کی کچور طویت خارج ہوتی ہوتی ہوتی عرف (نماز کے لئے) وضوکر سے اور اگر پیشاب نیس کیا تھا تو پھر شمل کا اعادہ

کرے۔ (المقمہ)

- حضرت شیخ افرماتے ہیں۔ کہ بیجی مروی ہے کہ آگر پیشاب سے بغیر حسل کے بعد کچھ رطوبت دیکھے تو بھی صرف وضوکرے عسل ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ دہ رطوبت رگوں سے خارج معولی ہے۔ (لینی ندی وذی دغیرہ ہے)۔ (ایضاً)
- ا۔ حضرت شیخ کلینی علیدالرحمہ باسنادخود طبی سے روایت کرتے ہیں۔ان کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے
  پوچھا گیا۔کدایک محض حسل سے پہلے پیٹاب کرتا ہے۔ پھرٹسل کرتا ہے۔ پھراس کی بچھ رطوبت خارج ہوتی ہے تو؟ فر مایا اگر
  اس نے حسل سے پہلے پیٹاب کرلیا تھا۔ تو پھرٹسل کے اعادہ کی ضرورت تہیں ہے۔ (الفروع المتهذیبین)
  - الينا) دوسرى روايت ين ع كاس صورت من عسل شرك الالبنة وضواوراستنا مرك (الينا)
- ۵- حضرت شخ علیدالرحمہ باسناد خودجیل بن درائ سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس محض کے بارے میں سوال کیا کہ جو جب تھا۔ اور پیٹاب کرنا بحول گیا اور عسل کرلیا۔ پھر عسل کرنے کے بعد پھر طوبت دیمی۔ تو آیا وہ دوبارہ عسل کرے؟ فرمایا نہیں۔ منی تو نچر چکی تھی ابتدا پر طوبت پشت کی رگوں ہے تجی جائے گی۔ (تہذیبن)
- ا عبدالله بن بلال بیان کرتے ہیں۔ کہ میں بے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک مخص اپنی ہوی سے مباشرت کرتا ہے۔ اور بیشاب کے بغیر مسل کر لیتا ہے اور شسل کے بعداس کی مجدد طوبت خارج ہوتی ہے ہوج فر مایا: اس پر پھے مجمد احب نہیں ہے۔ اس (رطوبت) کوخدانے معاف کردیا ہے۔ (ایسنا)
- 2- زید شحام بیان کرتے ہیں۔ کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علید السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک جب آدی پیثاب کرنے سے پہلے مسل کرتا ہے۔ پھر قسل کے بعد پچھ د ملے اس کے بعد پچھ دولو بت دیکھا ہے تو؟ فرمایا: اس نے جو پچھ دیکھا ہے۔ وہ پچھ بھی نہیں

م \_\_\_ (الينا) واجب ماورندوضو) \_ (الينا)

مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کہ (چونکہ قبل ازیں احکام تحلی باب الواقی وضوباب او ۱۳ ا) ہیں اس مشتر رطوبت کے متعلق بتعدد
صیح وصریح حدیثیں ذکر کی جا چی ہیں۔ کہ اس سے نظمل واجب ہوتا ہے اور ندو خبور کمراس باب کی بعض حدیثوں ہیں تحسل
کرنے کا اور بعض ہیں وضوکرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ اس لئے مؤلف علائم ان کی توجیہ کرتے ہوئے فریا ہے ہیں کہ (۱) ان کی
وجہ یا تو استجاب ہے۔ (کہ اس صورت ہیں تحسل یا وضوکر نامتحب ہے)۔ (۲) یا بیت دیشیں اس صورت پر محمول ہیں۔ کہ جب
بیلفین ہوجائے کہ وہ خارج ہونے والی رطوبت منی ہے۔ (تو قسل کرنا پڑے گا) یا پیشاب ہے (تو وضوکر تا پڑے گا) جیسا کہ
معزت شیخ صدوق" اور شیخ طوی کے مکام سے سمجا جاتا ہے۔ کونکہ پہلے ذکر ہوچکا ہے۔ کہ یقین کو صرف یقین کے ساتھ می
تو ڑا جا سکتا ہے خلن وقین اور شک وشیرے اسے نہیں تو ڑا جا سکتا۔ (واللہ العالم)۔

#### اب

# عنسل کرتے وقت منقولہ دعا کیں پڑھنا مستحب ہے (اس باب میں کل تین مدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔ (احترمتر جم عنی عنہ)

دهرت شخ کلین علیالرحمد باسنادخود کل بن الکم سے اور وہ بعض اصحاب سے اور وہ حضرت آمام جعفر صادت علیہ السلام اور حضرت شیخ طوی علیہ الرحمہ باسنادخود کھر بن مروان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جعد کے شل میں یہ وعاید موز "اللّٰهم طهر قلبی من کل آفق تمحق دینی و تبطل عملی ۔ اور عشل جنابت میں یہ وعاید موز "اللّٰهم طهر قلبی وزّك عملی و تقبل سعیمی واجعل ما عندك خیراً لی۔ (الفروع۔ المتهذیب)

صرت في طوي فرات بير كردوس واجعلنى من المتطهرين " (التهديب) من التوابين واجعلنى من المتطهرين " (التهديب)

عارماباللى معزت الم بعفر ماد ت عليه اللهم عندك خيراً لى اللهم اجعلنى من التوابين طهر قلبى و تقبل سعى واجعل ما عندك خيراً لى اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين "اور لم بحرك وت يدما باللهم طهر قلبى من كل آفة تمحق دينى وتبطل به عملى اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين " (ايناً)

### باب۳۸

# عسل میں بالوں کی جڑوں تک اور جر جرجر عبدن تک پانی کا پہنچا ناواجب ہے۔ البتہ بڑھے ہوئے بالوں کا دھوتا اور ان کی گر ہوں کا کھولنا واجب نہیں ہے

الاساب ين كل سات مدين بن يرجن بن سائل مروز جوز كرباتى جوكاتر جريعامتر ب) (احترمتر جمعى عنه)

حضرت فی طوی علیدالرحمہ باسناد خود محمد بن مسلم سے اور وہ حضرت امام تھر باقر علیہ آلسلام سے روایت کرتے ہیں۔ خرمایا: جھ سے سلمہ خاد مدرسول نے بیان کیا ہے۔ کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی از واج آپنے بالنوں کی چوٹیاں سروں کے اگلے حصہ پرکیا کرتی تھیں۔ (بیہ جوڑے اس دور میں ٹیس تھے )۔ اس لئے آن کوشس کے لئے تھوڑ اسما پائی کافی ہوتا تھا۔ (جو با سانی بالوں کی جزوں تک پہنے جاتا تھا) مگر آج کل (جو تکریا جوڑ سے بناتی ہیں۔ اس لئے ) ان کوزیادہ پائی استعمال کرنا چاہیئے۔ (تاکہ پانی بالوں کی جزوں تک پہنے جائے)۔ (المتہذیب)

- ۲- جمیل بیان کرتے ہیں۔ کہ بی نے حضرت امام جعظر صادق علیہ السلام ہے سوال کیا۔ کہ عورتیں بالوں کی جو چوٹیاں بناتی ہیں تو ؟ فرمایا: پہلے تو کتھی پی کا پیطر یقد نہ تھا۔ بلکہ عورتیں بالوں کو صرف کی کار دی تھیں۔ پھراماتم نے چار طریقہ پر چوٹیاں بنانے کا تذکرہ کیا۔ (جوسرے ایکے چھلے اور داکیے باکن بنائی جاتی تھیں) پھر فرمایا: ان کو چاہیے کے مسل کرنے میں خوب مبالغہ کریں۔ (المتہذیب الغروع)
- ۲- فیات بن ابراہیم خصرت امام چھر صادق علیہ السلام سے اور وہ آپ آباء طاہر بن علیم السلام کے سلسلہ سند سے حصرت امیر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: مورت نہیں ہے۔ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: مورت نہیں ہے۔ (امہدیب)
- حفرت می کلین علیدالرحمہ باسنادخود حبداللہ بن یکی الگافی ہے دوایت کرتے ہیں۔ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفرصاد تی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ کہ آئ کل جورتوں نے تھی پٹی کرنے کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا ہے۔ کہ اصط (کتھی پٹی کرنے کا ایک نیا میں ہوئے کا ایک دھا کہ لے کر حورت کے بالوں کے ساتھ با عرضی ہے۔ پھراسے خوشہوں معظر کرتی ہے بھراس پر پتلا سا کپڑے کا گلاز کھی ہے۔ پھراسے چڑے ہے ہو تی ہے۔اور پھراسے سرکے المحلے تھے پر دکھ معظر کرتی ہے۔اور پھراسے سرکے المحلے تھے پر دکھ دیتی ہے۔اگراس حالت میں وہ جب ہوجائے تو؟ (حسل کس طرح کرے؟) فر بایا: پہلے دور میں جورتیں بالوں کو سرخی المحل کے حصہ پر کتھی کرکے اکٹھا کرتی تھیں۔اور جب جو بی ہوتی تو بالوں کو اپنی حالت پر رکھی تھیں۔اور آن کو کوئی تیں تھیں۔ (پھر خدا کی کا کھی کوئی تیں تھیں۔ اور جب جب ہوتی تو بالوں کو اپنی حالت پر رکھی تھیں۔اور آن کو کوئی تیں تھیں۔ (پھر خوڑیں تا کہ پانی بالوں کی بڑوں تک بھی جائے۔ پس جب فر بایا) ایک مورتوں کو تھی دو۔ کہ سروں کو پانی سے تر کریں۔اور پھر نچوڑیں تا کہ پانی بالوں کی بڑوں تک بھی جائے۔ پس جب

یانی جروں تک بھی جائے قرول مضا کھ جی ہے۔ واوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ جائف کیا کرے؟ فرمایا: اسپنے جوڑا کو کھول دے۔ (الفروع)

۵۔ حضرت فیخ صدوق علیہ الرحمہ باسناد خود عارین موی ساباطی سے دواہت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ یس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہو چھا کہ اگر حودت فسل کرتا چاہے جبکہ اس نے سرکے بال دھا کہ سے بند ھے ہوئے ہوں اور بالوں کو کھولے ہمی ند؟ تو اس کے لئے کا کس قدر پائی کائی ہے؟ فرمایا: جس قدراس کے بال پی جا کی (جڑوں تک پائی کائی ہے؟ فرمایا: جس قدراس کے بال پی جا کی (جڑوں تک پائی کائی ہے) جائے ہیں نہ بالے بی بی کی جا تھے پیرے۔ (المقید) جائے ہینی کی تین بیا لے سرکے لئے اور دودو دیا لے دائی ہائی جا فرما دق علیہ السلام کی بیرحد نہ گر رہی ہے۔ جس بیس آ ب نے فرمایا کہ جو گفتی شارین (باب احدیث نبر ہیں) حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام کی بیرحد نہ گر رہی ہے۔ جس بیس آ پ نے فرمایا کہ جو گفتی شاری جائے ہیں ہے بال بھی چھوڈ دے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ (المقیع یہ مقاب الاعمال) مو گفت میں جائے گار المقیم یہ مقاب الاعمال) ہو گفت علیم فرماتے ہیں۔ کہ اس سے مراو بالوں کی جڑیں ہیں۔ نہ کہ ال سے کرا وہ کو وہ شن بیا بات گر دیگی ہے۔ کہ بدل کے جرج جرج وقت کے بائی کا پہنچا نا واجب ہے۔۔۔۔وہیں۔۔۔۔

#### إب

جو خص طنسل جنابت كرنا مجول جائے - يا اے ال كاعلم بى نه مواور اس حال ميں نماز پڑھ لے اور روزہ بھى ركھ لے \_ تو اس كا تحم كيا ہے؟ (اس باب عن كل تين حديثيں بيں جن كا ترجمہ حاضر ہے) \_ (احتر مترجم على عند)

- ۔ حضرت بیخ طوی علید الرحمہ باسنادخود طبی سے روایت کوتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علید السلام سے
  دریافت کیا گیا۔ کہا کیے فض ماہ رمضان ہیں جب ہواادر حسل کرتا ہول گیا۔ یہاں تک کہا کہ اس حالت میں پورا ماہ رمضان گزر
  گیا تو؟ قرمایا: اس پر واجب ہے کہ حسل کرے اور اس اثنا ہیں پڑھی ہوگی تمام کمازوں اور رکھے ہوئے تمام روزوں کی قضا
  کرے۔ (امتیدیب)
- علی بن مبر یارایک مدیث کے حمن میں بیان کرتے ہیں (کہام نے فرایا کہ) جب آ دی کا کیڑانجس مو (ادراہ اس کا پینٹی علم تہ ہو) تو اس میں پڑھی موئی نمازوں کی تضاوا جب نیس ہے۔ سوائ اس نماز کے جس کا وقت بنوز ہاتی ہے۔ (کہ اس کا اعادہ کرکے گا) اور اگر جب مو (اور حسل کرنا بحول جائے) یا بخیر وضور کے نماز پڑھ لے قاس پران تمام نمازوں کی تضا لازم ہے۔ جواس حالت میں (عسل یا وضو کے بغیر) پڑھی ہیں۔ کونکہ کیڑے اور بدن کا تھم جدا جدا ہے۔ اس کے مطابق عمل کرو۔ انشاء اللہ المتحد ب والاستبصار)

سو۔ سامہ بیلن کریتے ہیں۔ کہ میں نے الن (امالین میں سا کیسائم ) سے سوال کیا کرائیک فخص میں اپنے (خاص) کیڑے پرشی دیکتا ہے۔ جبکہ اسے خواب میں احتلام نہیں ہوا تو؟ فرمایا: اسے چاہیئے کے شل جنابت کرئے کیڑے کو جوئے اور تمانہ کا اعادہ سند کرے۔ (ایساً)

مؤلف علام فراتے میں کراس کے بعد (باباع الدضویس) اور کاب العوم (باب عاد مسلم ) اس می بعض مدیش از بیان کی جانبی کی جواس مطلب برد لااست کرتی میں خافظاء اللہ

#### تاسيم

جب کے لئے سر پر تنی بار اور واکس باریس جانب وود و باریانی ڈالنامستحب ہے۔ - براس باب مرصف ایک مدیث ہے جس کا ترجمہ عاضر ہے) حد احتر سرجم علی عند)

حعرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ باسنادخود بھی من عبداللہ سے اور وہ جھرت ایام چعفر صادق طید السلام ہے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا جب آ دی تین بارسر پر پانی ڈالے اوراس سے کم کافی نہیں ہے۔ (الفروع)

و اف ملام فرماتے ہیں۔ کراس می بعض مدیثیں اس سے پہلے کی میٹ سے سل (باب۲۲) میں بیان کی جا بھی ہیں۔ نیز اسک بعض مدیثیں اس سے پہلے کی میٹ سے سے معلوم ہوتا ہے۔ کراس پوسل کا نام صادق آ جائے۔ اگر چہ تیل سے چڑنے کی ماہو ہوتا ہے۔ کر سر پر تین بار اگر چہ تیل سے چڑنے کی ماہو ہوتا ہے۔ کر سر پر تین بار اور داکیں باکس جانے ہوتا ہے۔ کر سر پر تین بار اور داکیں باکس جانے پر دور دور دور دور دور دور دور دور دور داکیں باکس باکس بال فال اللہ ایک بار بانی ڈالنے سے مرادا تھا ب ہے۔ (ور ندوا جب مرف ایک ایک بار بانی ڈالنا ہے)۔

#### باب

اگریمی مخص کے مسل میں پی خطل رہ جائے تو جسے علم ہواس پراسے بتلا ناواجب

مبیس ہے اور اس شخص کا حکم جو بعض اعضاء کا دھونا مجول جائے بااس میں شک کرے؟

داس باب میں کل تین صدیثیں ہیں جن میں ہے ایک مررکو چھوڑ کر باتی دوکا ترجہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عنی عنہ)
حضرت شخ کلین طیبالرحمہ باسنادخو دعید اللہ بن سنان ہے اور وہ حضرت الم جعفر صادت علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔

فر مایا میر نے دالد ماجد حضرت محمد با قر علیہ السلام نے ایک بارٹس جنابت کیا۔ اور ان کی خدمت میں عرض کیا گیا۔ کہ آپ ک
پشت پرتھوڑی کی جگہ خشک دوگئی ہے! آپ نے فر مایا: اگر تو فاموش رہتا تو تیرا کیا چڑ جاتا؟ پھراس خشک جگہ پر (تر) ہاتھ پھر
دیا۔ (الفروع۔ الحجد یب)

معرت شیخ طوی علیدالرحمد باسناو خوف در داره خساور وه جعرت ام مجر با قر علیدالسلام سے دوایت کرتے ہیں۔ کدآ پ نے ایک صدیث کے حمن میں جیکدراوی نے عرض کیا کہ ایک فیض نے سل جنابیت میں باز ویا جسم کا کوئی حصر نہیں دھویا تو؟ (فرمایا) جب اسے (کسی عضو کے دھونے میں) شک ہو۔ اور اس کے جسم پر ہنوز تربی موجود ہواور وہ فراز پڑھ رہا ہوتو اس تربی معنوکوتر کرد سے اور اگر ایش دھویا) اور تربی موجود شہور تو بیٹ کران کو جو سے اور اگر اس وقت شک پڑے جبکہ فران ہوتو بھراس شک کی کوئی پروانہ کرے۔ اور برابر نماز پڑھتار ہے۔ اس پر گوفی بین موجود ہوتو اس میں کی عضو کے ترک کرنے کا بیتین ہوجائے تو بھر لوٹ کراس عضو پر پائی ڈالے اور اگر اس وقت اس کے جسم پرتری موجود ہوتو اس میک کا کوئی تربی ہوجود ہوتو اس میک کا کوئی تربی ہوجود ہوتو اس میک کا کوئی تربی ہوجود ہوتو اس میک کا کوئی مورت میں پڑھی ہوئی نماز کا اعادہ کرے۔ اور اگر صرف شک ہوتو اس میک کا کوئی اعتراز بیس ہے۔ وہ برابرا بی نماز جاری رکھے۔ (الم ہذیب الفروع)

#### بابرام

عسل مين الكوشي كنكن جبيره اورزخم وغيره كاحكم؟

(ال باب مل صرف ایک مدیث ب جس کا ترجمه حاضر دید) . (احظر مترجم عنی عند) -

حضرت فی طوی علیدالرحمد باسنادخودجمد بن سلم سے دوایت کرتے ہیں۔ان کا بیان سے کدانہوں نے حضرت انام جمد باقر علیہ البلام سے سوال کیا ۔کدا کی جنب کے جنم پرکوئی زخم ہو جس پر پانی کے کلفے سے اسے ضرر کا اعدیثہ ہو۔ تو جغیر مایا:اگر ضرر کا اندیشہ وقو چمرا سے ندوس سے ( یک زخم پر پی رکھ کراس کے اوپر ہاتھ می مرد ہے )۔ (المجندیب)

مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کداس سے پہلے وضو کے باب اس میں اس تم کی کی حدیثیں گزر چکی ہیں۔ جوان احکام پر تفسیلا روشی ڈالتی ہیں۔

#### بابسهم

جب متعدداسباب عسل جمع ہوجا تیں تو صرف ایک عسل کافی ہوتا ہے اوراگر جب میت اور محدث استحدداسباب عسل جمع ہوجا تیں تو صرف ایک عسل کافی ہوتا ہے اوراگر جب میت اور محدث استحقے ہوں اور پائی صرف ایک کے لئے کافی ہوتو کون مقدم ہوگا؟ اس کا حکم ؟ (اس باب میں کل فوصد شیں ہیں جن میں سے تین کررات کوچو در کر باتی چوکا ترجمہ مامز ہے)۔ (احتر مترجم عفی عند) معرت شی طید الرحمہ باساد خود زرارہ سے اور دوا مام سے روایت کرتے ہیں۔ فر مایا: جب مع صادت کے بعد مسل کرو تو ساب کے لئے کانی ہے۔ پس جب تم پر بہت سے حقوق (اور اسباب یہ ایک طل جا بیت جب تم پر بہت سے حقوق (اور اسباب

- عسل ) جمع ہوجا کیں۔ قوان سب کے لئے صرف ایک سل کافی ہے۔ پھرفر مایا: عودت کا تھم بھی بھی ہے ہے المان کے لئے محل جنابت احرام جمعہ بیض اور عید کے لئے ایک بی سل کافی ہے۔ (الفروع ۔ الحبد یب السرائر)
- ۲۔ جیل بی دراج بعض اصحاب سے اور وہ اماین میں سے ایک امام علید السلام سے دوایت کرتے ہیں۔ فرمایا جب کوئی جب طلوع فجر کے بعد خسل کر ہے وہ حسل اس کے لئے اس دین سے تمام لاڑی مسلوں سے مجوی اور کانی ہے۔ (الغروع)
- سر شہاب ابن عبدر بیان کرتے ہیں۔ کہ میں نے عظرت امام جعظر صادق علیہ السلام سے وال کیا کہ اگر کوئی جب آ دی میت کو
  عسل دیتا جا ہے۔ یا جو تھی میت کوشل دے آور بعد از ال اپنی زوجہ ہے مباشرت کر کے شل کرنا چا ہے قو جائز ہے؟ فرمایا:
  قسل دیتا جا ہے۔ یا جو تھی میت کوشل دے آور بعد از ال اپنی زوجہ ہے مباشرت کرنا چا ہے قو جائز ہے؟ فرمایا:
  قسل دی مضا کفٹ ہیں ہے۔ (فرمایا) اگر جب آ دی میت کوشل دیتا چا ہے قو البتہ پہلے ہاتھ دھو لے۔ اور وضو کر
  لے۔ بعد از ال میں میت واجب تھا اگر وہ زوجہ ہم باشرت کرنا چا ہے قو پہلے وضو کر لے۔ بعد از ال مرف ایک شل دونوں کے لئے کانی ہے۔ (الفروع۔ العبدیہ)
- حضرت شیخ کلینی علیدالرحمد باسنادخودا بوبصیرے روایت کرتے ہیں۔ ان کلیمان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام ہے
   دریافت کیا گیا۔ کدایک آدی نے اپنی ہوی ہے مہاشرت کی اور مورت نے ہنوز شسل جنابت نہیں کیا تھا کہ اسے چیش آگیا تو؟
   فرمایا دو جنابت اور چش دونوں کے لئے صرف ایک شسل کرے گی۔ (تہذیبین).
- ۵ ساعد من فهران معرب الم جعفر صادق عليه السلام اور صفرت المام موی کاظم عليه السلام سدوايت كرتے بير فر الها: اگركوئى فخص دوجہ سے مقاربت كرسے اور تسل سے بسلے ورت كويش آجائے واس برقسل جنابت واجب بيا (الهنا)
- عولف علام فرماتے ہیں۔ کہ بی حدیث اس مطلب بی صریح جمیں ہے کہ اے دوسل کرنا پریں گے۔ بلکہ اس کا سطلب صرف بیہ ہے کہ اے دوسل کرنا پریں گے۔ بلکہ اس کا سطلب صرف بیہ ہے کہ اے جما ہے کہ است کا اثر بالکل زائل بین ہوجاتا بلکہ باتی رہنا ہے۔ البتہ چنس کے تم ہونے کے بعد دونوں کے لئے صرف ایک شسل کرنا کانی ہوتا ہے۔
- ۱- حضرت شیخ کلینی علیدالرحمد با سنادخود عبدالله بن سنان سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے سوال کیا کہ اگر کوئی عورت جب ہو۔ اور اسے (حسل سے پہلے) چیف آجائے تو؟ فرمایا: جنابت اور حیض دونوں کے لئے ایک حسل کرے گی۔ (الفروع ۔ العہذیب)
- مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کدا تندہ (حیض باب ۲۳) اور قدافل اخسال کے متعلق تیم (باب ۱۸) اور قسل میت (باب ۲۳) میں اس قسم کی بعض مدیثیں ذکر کی جائیں گی۔انشاءاللہ۔

### بالبهم

### برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کا تین بار دھونامستحب ہے (اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

ا۔ حضرت شخ کلینی علیدالرحمہ باسنادخود ہونس سے اور وہ بعض آئم علیم السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: جب میت کونسل دینا چاہوتو۔۔۔اس کے ہاتھوں کو کلائی کے نصف تک اس طرح تین باروموؤجس طرح جنب آ دی دھوتا ہے۔ (الفروع)

۔ حصرت شخصد وق علید الرحمہ با سادخو وحصرت علی علید السلام ہے روایت کرتے ہیں۔ کدآپ نے حدیث ارجماۃ میں فرمایا بم میں ہے جسبائو فی معص مسل کرنا جا ہے۔ تو پہلے اپنی دونوں کلا تیوں کو دھوئے۔ (الحصال)

مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کراس مطلب پردلالت کرنے والی بعض حدیثیں اس سے پہلے باب وضو (باب ٢٥) اور حسل کی کھیت (باب ٢٥) کھیت (باب ۲۰) کھیت (باب ۲۰)

#### إب

# ستحی ہاتھ دھونے سے پہلے جنب کے لئے پانی میں ہاتھ ڈالناجائز ہے اسباب میں کل تین مدیش ہیں۔جن کا ترجہ ماضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عند)

 ندلكائة واكريد جب بحى موقواس كے يانى ميں والے مي كوئى حرج نيس ب

مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کداس شم کی بعض حدیثیں اس نے پہلے (باب ۱۸ وضود غیرہ) میں گزرچی ہیں۔ اور پھھاس کے بعد نجاسات (باب عاو غیرہ) میں آئیں گی افتاء اللہ تعالی۔

#### باساتهم

اس کیڑے کے پہننے ہے جس میں جنابت ہوئی ؟ خسل واجب نہیں ہوتا۔ اگر چہائی میں پیدنہ بھی آ جائے یابارش سے تر ہوجائے۔ اور یہ کہ جب اور حائض کا پیدئو یا ک ہے (اس باب میں کل چار مدیثیں ہیں دجن کا ترجہ حاضر ہے)۔ (احتر مترجم عفی عنہ)

ا۔ جعزت شیخ کلینی علیدالرحمہ باسنادخودالواساحد سے روایت کرتے ہیں۔ان کابیان ہے کہ یس نے جعزت اوام جعظم صادق علیہ
السلام سے سوال کیا۔ کہ جنب آدی کواس حالت ہیں اپنے کیڑے میں پیند آجائے یا عسل کرنے کے بعدا پی ذوجہ سے
معانقہ کرے یا ہم خوابی کرے اور وہ جب یا حائف ہو۔ اور اُس کا پیندا سے لگ جائے تو؟ فرمایا: یہ سب کچھ بھی نہیں
ہے۔(الفروع)

لین اس کی دجہ سے نشل واجب ہوتا ہے اور شاق بدن یا کیڑ ادھونا پڑتا ہے۔

- ا۔ حزہ بن حران حطرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: کپڑا آ دمی کوجب نہیں کرتا اور نہ بی آ دمی کپڑے کوجب کرتا ہے۔ (ایضاً)
- ۳۔ نیز ابواسامہ بیان کرتے ہیں۔ کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام سے سوال کیا۔ کدایک کیڑے میں جنابت ہوئی ہے۔ اور مجھے بارش کا پائی گلا ہے۔ جس سے کیڑ ابھیک جاتا ہے تو؟ فرمایا: کوئی حرج نہیں ہے۔ (ایسنا)
- سم۔ جناب عبداللد بن جعفر حمیری با خاد خود عبدالله بن بگیرے روایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا۔ کہ ایک آدمی جنابت والا کیڑا کہنا ہے اور پھراسے اس میں پیین آجاتا ہے ہا ؟ فرمایا : کیڑا آ آدمی کو حب نہیں کرتا۔ (قرب الاسناد)

عو افسرطام فرماتے ہیں۔ کہاں تم کی بعض صدیثیں اس سے پہلے بہاں بھی اور جوٹھ کے ابواب میں بھی گزر چکی ہیں۔ اور پھ اس کے بعد خواسات (باب2) میں ذکر کی جا کیں گی انشا واللہ تعالی۔

#### باب

اس جگہ نظے ہو کر شسل کرنا کراہت کے ساتھ جائز ہے جہال کوئی د کیھنے والانہ ہواورا بنی بیوی کے روبر وکپڑے کے بغیر نہانا جائز ہے (اس باب میں کل دوحدیثیں ہیں جن کا ترجمہ حاضر ہے)۔(احتر مترجم عفی عنہ)

حعزت شیخ صدوق علیه الرحمه باسنادخود عبد الله بن علی اکلی سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ یس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا۔ کہ جہال کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ وہال تہمند کے بغیر نہانا کیسا ہے؟ فرمایا: اس میس کوئی مضا نَقْدَ نہیں ہے۔ (المفقیہ)

حطرت شیخ طوی علیدالرحمد باسنادخود بونس بن یعقوب سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ عورت اپنے شو ہرکا مقام ستر دھوسکتی ہے؟ اور کیا مردا پی عورت کے رو بروسل کر سکتا ہے؟ فرمایا: ہاں جائز ہے! (پھر فرمایا) وواس سے جو پچھ کرتا ہے (مباشر ہت) وواس سے بہت بری ہے۔

(تهذيب الاحكام)

مؤلف علام فرماتے ہیں۔ کہ باب النکاح میں اس متم کی بعض اور حدیثیں ذکر کی جائیں گی جواس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔ انشا ماللہ تعالی۔

#### \*\*\*

وسائل الشيعة كى جلدادل كاتر جمد مع تحشيه بفضله تعالى اختمام پذير بهوار و المحمد الله او لا و آخراً -٣ جمادى الثانى الممار بر مطابق ٢٢ د مبر و 19 مير وز بغته بوقت ساز هيسات بيج مع -نظر ثانى آج مع سات بيج فتم به رئى والحمد لله ٢٨ مارج ١٩٩١م الوام الوام الهروز اتوار -(وا نا الاحتر محمد سين النجى عفى عنه بقلمه سيلا ئث نا وَن سر كودها)

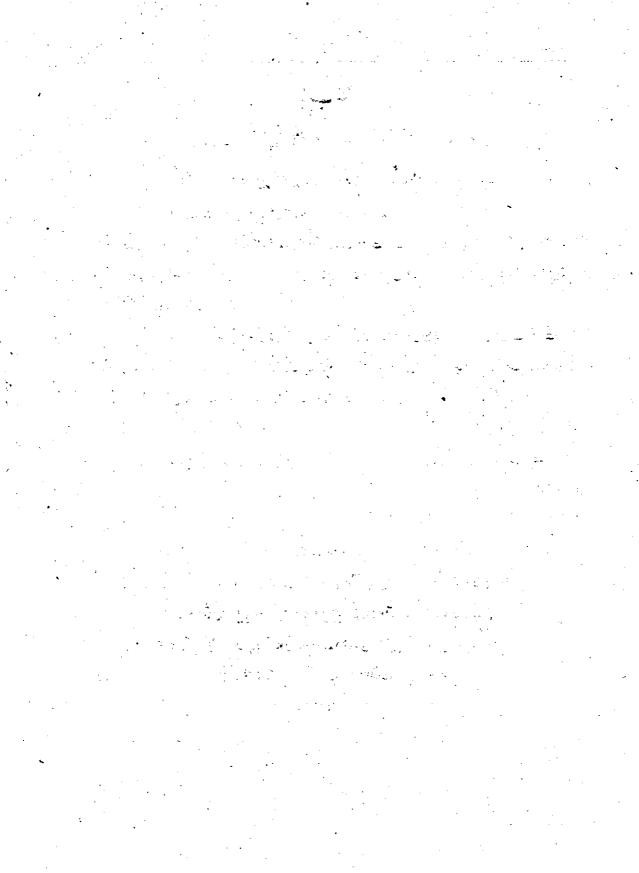